

#### بهلا\_\_\_الافاضات اليوميه منالافادات القومية



از ﷺ ﷺ المِنْ البنت مُصرَةُ مُولانا المِنْرِفُ على تَصالُومي المِنْسِ

> عنوانات دهنری محراقیال قریسی مظلم

> > ناشر:

(د (رَحُوبا لِيفا \_\_\_ ( سَنَّرُ فِيكَ 13 061-5405 061-519240 ) عَوَى فِوْرُو مِي الْمِنَانِ الْمِنْانِ الْمِنَانِ الْمُنْانِ الْمُنْانِ الْمُنْانِ الْمُنْانِ الْمُنْانِ الْمُنْانِ

E-MAIL: Ishaq90@hotmail.com // Website: www.Taleefat-e-Ashrafia.com

#### ضروري وضاحت

ایک مسلمان جان ہو تھ کر قرآن مجید،
احادیث رسول ادر دیگر دین کتابوں میں خلطی
کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا بھول کر بونے والی
خلطیوں کی تھیج واصلات کیلئے بھی ہمار سےادارہ میں
مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی کتاب کی طباعت
کے ذوران اس کی اغلاط کی تھیج پر سب سے زیادہ
توجہاور عرق دیز ک کی جاتی ہے۔

تاہم چونکہ بیسب کام انسان ک ہاتھوں ہوتا ہے اس لئے پھر بھی سی ملطی کے رہ جائے کاامکان موجود ہے۔

لبندا قارئین کرام سے گذارش ہے کہ اگر کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرمادی ماکہ آئندہ ایڈ یشن میں اس کی اصلاح کر دی جائے ۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعادن آپ کے لئے صدقہ جارہے ہوگا۔

(اواره)

نام كَابِ ..... " لمقوطات عكيم الأمت" جلد م با بهمام ..... تحد الخل عفي عند باريخ اشاعت .... شوال علام الا على الا مثان مطبع .... ما مات اقبال برايس لمكان



# <u> ملخ کے بتے</u>

اداره تالیفات اشرفیه چیک فواره ملتان اداره اسلامیات انارکلی ، لا جور این مکتب رهانی ارده بازار الاجور کشت رشیدید ، سرکی ردهٔ ، کوئیه کشت رشیدید ، سرکی ردهٔ ، کوئیه کشت فاند رشیدید راجه بازار راولینلدی که یونیورش بک ایجنسی خیبر بازار بشاور کشاوی کشت دارالاشاعت ارده بازار کراچی کشره صدیقی فرست لسبیله چوک کراچی نمبره

# اظهارمسرت وتحسين

از حضرت اقدس مرشد ومربی مولاناالحاج محمد شریف صاحب رحمدالله خلیفه ارشد:

حكيم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاه محد اشرف على تعانوى قدس سره بسم الله الرحمن الوحيم

مجھے دلی خوشی ہے کہ عزیر القدر حافظ محمہ اللہ صاحب مجدد الملت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ک تابیفات شائع کرنے کے حریص ہیں آئہیں حضرت ہے صرف محبت ہی نہیں محبت کا نشہ ہے ،حضرت کے مسلک اور نداق ک تبلیغ کے بہت ہی خواہشند ہیں اور زیر کیٹر صرف کر کے حضرت تبلیغ کے بہت ہی خواہشند ہیں اور زیر کیٹر صرف کر کے حضرت کی کتابیں جونایا ہیں چھیوا تے رہتے ہیں۔

می کتابیں جونایا ہیں چھیوا تے رہتے ہیں۔
اللہ تعالی ان کی معی کو قبول فرما کرنا ظرین کیلئے نافعیت اور ہوایت اور ہوایت اور ہوایت

دُعاءً کو!

احقرمحمه ثمريف عفى عنه

# فهرستعنوانات

| سفحه      | عنوانات ص                                                         | صفحه       | عنوانات                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| 74        | آنے والوں کیلئے ہدایات                                            | 14         | ۔<br>آوت عافظ کے لئے مجرب <sup>ع</sup> مل |
| FA (      | اصل مقصود پر بے تو جسی سے اظہار افسوس                             | ואט או     | وساوس کی طرف التفات کرنے کی مز            |
| ن ۴۸      | حفنرت مولا ناخليل احمرصا حب كى فرالى شالا                         | 1 <b>9</b> | مئلة تسورشخ نهايت نازك ہے                 |
| ہے سلوک   | حضرت سید صاحب کوراہ نبوت _                                        | ے ۲۰       | حق تعالی شانہ ہے تعلق بڑھانے کی بر کر     |
| MA.       | <u>ط</u> ے کران <sup>ی</sup> ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | <b>ř•</b>  | ُ ٹ لب کے قبم کا انداز ولگانا۔۔۔۔۔۔۔      |
| 19        | سلوک تعویذ ہے طے ہیں ہوتا                                         | وس ۲۱      | : ریکون کے مزار پرخرافات پراظهاراف        |
| r•        | تعوی <b>ز می</b> ن کس کااثر زیاده ہوتا ہے                         | ři         | ادباور تكلف مين فرق                       |
| ۳۰        | دین کے لئے ایک بڑا فتنہ                                           | rm .       | مخضر جا مع دُ عا ،                        |
| rı .      | چوگفراز کعبه برخیز د                                              | ۳۳         | شیخ کامل کی پہوان                         |
| ۳۱        | نحدیوں ہے متعلق ارشاد                                             | ے ۲۳       | ایک عالم کودوسرےعالم برقیاس کرنانلطی      |
| rr.       | ایک منصف کی غیر منصفی                                             | rr         | تارك الدنيا كون بين؟                      |
| ۳۲        | عقبيره ميں غلو                                                    | يمنى آرۇر  | کو پن میں بھی انگریزی لکھنے ۔             |
| rr        | مرض جاه طلی و مال طلی                                             | rr         | والين                                     |
| rr        | بنهی اور بدسلیقگی سے تکلیف                                        | r۵         | علما ،کومجامعرہ کم کیوں کرمایڑ تاہے       |
| . mm      | پرانی ہاتوں میں نور اور برکت ہے۔۔۔۔۔۔                             | ۲4         | خوشامدا درمکاری ہے نفرت                   |
| mm        | بے موقع جان کاخرج کرناحرام ہے                                     | 1          | بزرگون کی شان میں گستاخی ہے               |
| 1         | انسان کو کھی نازنہیں کرنا جا ہے                                   |            | انديثه                                    |
| كرنا بهمى | خلوص میں دوستوں ہے باتیں                                          | דיז        | تائىدىنىن كے بغير كام نہيں جل سكتا        |
| mm .      | عبادت ہے                                                          | FZ 4       | سو غِطْن کے لئے دلیل کی منسر ورت ہے       |
| ra        | سوءادب ہے بیجنا ضروری ہے                                          | <b>f</b> Z | اصل نظر ہز رگوں کے طریق پر رہتی ہے        |

| صفحه                         | عنوانات                           | صفحه              | عنوانات                                             |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| بب                           | بدسلیفگی اور بےاصولی پر عمّار     | F4                | ابل بدعت كاغلط طريق                                 |
| ن فرمانا ۵۳ ا                | حق واضح کرنے کے لیے بیاا          | ے ۳۷              | افراط وتفريط سے عالم بھرا پڑا                       |
| or                           | فضول منازاعت ہےنفرت               | ری وغیره ضرور     | وہل علم کو کو ئی کام دستکا                          |
| ےآتی ہے ۵۵                   | انسانيت بهى الل الله كي هجبت _    | ra                | سيکھنا جا ہئے                                       |
| شرکین دین کے<br>شرکین دین کے | اہل کتاب و نیا کے اور مش          | rq                | پہلے زمانہ کے ہدعتی                                 |
| <u> ఎఎ</u>                   | وشمن ہیں                          | یں ۲۰۰            | فطري باتيس دل کواچھي گگتي ۽                         |
| ى اعراض كيا ۵۵               | ہدبخوں نے توانبیاء کی تعلیم ہے بھ | بيهم              | حكايت حضرت بايزيد بسطا                              |
| هد                           | تقيه ندتورياء صرف بوريا           | ب شبیس خیر خواہی  | عوام کی اطاعت واجسہ                                 |
| ۵۵                           | ملک کی خدمت کی دونشمیں.           | rı                | واجب ہے                                             |
| ن تھا ۲۵                     | تحريكات كازمانه نهايت رفتر        | میں ہے ۲۲         | بركت فلوس مين نبيس خلوص                             |
| ۹۵                           | فتن كاايك خاص اثر                 | ۳۳                | تو فیق ذکر بوی دولت ہے۔                             |
| .کاکام نبیں ۵۹               | سېل نلاج کی درخواست طالب          | ج                 | نقع كاوارومدارمناسبت ېږ .                           |
| ينيوالي ٢٠                   | دوچیزین قلب کاستیاناس کر          | رعایت سهم         | تربیت میں ہر بات کی دقیق                            |
| ے جلسہ میں حسب               | وارالعلوم د یو بند کے بڑے         | نت كيليم بين ١٩٨٨ | قواعد وضوابط دوس <sub>ر</sub> ول کی را <sup>د</sup> |
|                              | واقعه وعظ دينا                    |                   | انگریزی تعلیم کااثر                                 |
| ناوہے ۲۱                     | وراصل بدعتيون كوالل حق ہے،        | <i>۳۵</i>         | عرفات میں خطبہ سنت ہے                               |
| ۱۱                           | بدعتنو ل كامذ بهب انتاع موا       | مل ہے ۲۳          | حقیقی آزادی خاصان حق کوحا                           |
| _                            | صرف ابل دل می شهادت قلب           | <u>ري</u>         | حقیقت مجامره                                        |
| ليےآيا ۽ ٢٣                  | انسان د نیامیں عبد بننے کے۔       | ج                 | خاتمه ایمان پر بردی دولت                            |
|                              | متبع سنت سے حال کی شان            | ں جو چیزیں مذف    | مناخرین نے محامدات میر                              |
| ے۔ ۲۵                        | اہلِ باطل ہے دشمنی خطرنا ک        |                   | کروی <u>ں</u>                                       |
| پ ۲۲                         | خانقاه کے قواعد وضوابط کاسب       | ۵۱                | بدعتی اوروہائی کے معنی                              |

| صفحه               | عنوانات                         | سفحه     | عنوانات د                               |
|--------------------|---------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| بن ہوسکتی ۸۶       | اخلاق متعارفه ہےاصلاح نب        | ۷۲       | وین میں تنگی نه ہونے کی مثال            |
| ق ماليه جمله حقوق  | حفزت تحكيم الامت كالجزحقو       | ∠٣       | طريق مين نفع كادارو مدار                |
| ΛΔ                 | معاف فرمانا                     | ت 2۵     | حضرت حاجی صاحب کی دُ عاوُں کی بر کھ     |
| په مقدم کرنا کتنا  | مصالح د نیوی کو دین             | ال ۵۷    | فن تربیت کے ایک مستقل محکمہ ہو نیکی مز  |
| ۸۷                 | غضب ہے                          | ۳ ۲۷     | ملكه يادواشت كونسبت كهناغلط ب.          |
| ^^~                | گاؤں میں جمعہ جائز نبیس         | ۷۲ ج     | فیض مناسبت ہی ہے حاصل ہوتا۔             |
| نقلم كھلا حرام اور | ساع ڈھولک سارنگی ہے ک           | کک       | سلىلەچشتىكى شان مسكنىت                  |
| ۸۷                 | معصیت ہے                        | ۷۸       | اجازت لے کرآنے کی حکمت                  |
| مگوہی کی عجیب      | طريقت ميں حضرت گُنّا            | ∠9       | دوصدی ہے ہندوستان کے بےنظیرعلاء         |
| ΛΛ                 | البيلى شان                      | ۷9       | برزون کی مدنجی کی شکایت                 |
| یث) کے قدین و      | واقعه ایدیثراخبار (ایل حد :     | ۸۰       | ايك فنهيم كوجلد بيعت فرماليا            |
| ΛΛ                 | امانت كافقدان                   | Λ•       | ایک کوڑ ھ مغز کا خط                     |
| ین نه نفع د نیا ۹۰ | تحقیقات سائنس سے ندفا کدہ د     | بعد طريق | حضرت تحکیم الامت نے مدتوں               |
| ےر                 | سنار کی کھٹ کھٹ لو ہار کی ایک   | 1        | زنده کیا                                |
| فنا پسندتھا 91     | حفزت حكيم الامت كولباس ابل      | ن ۸۱     | متعلم کومېل تعليم کی درخوا ست کاحق نبير |
| تے دفت دوسرے       | درویشول کے ہاں کھانا کھلا۔      | بنا ۸۳   | تبجد پڑھنے کے لئے ہمت سے کام إ          |
| 9r                 | مسلمانوں کواذیت                 | A"       | طریق اصلاح جنم روگ ہے                   |
| 1                  | ظالم كى طرف دارى كاعام مر       | Δp"      | اصل چیز طلب اور ہمت ہے۔۔۔۔۔۔            |
|                    | برمرض پرآسیب کاشبه کرنادر       | ہے ۸۳    | طریق کامل کی صحبت ہے بچھآ سکتا۔         |
| ł                  | ایک مسلمان کی قابل رشک ا        | ہولت بن  | عمل شروع کرتے ہی دشواری س               |
| l                  | آج کل حاد ه نشینوں کوا حکام دیر | ı        | جاتی ہے۔۔۔۔۔۔۔                          |
|                    | -, - ,                          |          | •                                       |

| سفحه         | عنوانات د                                      | صفحه               | عنوانات                                 |
|--------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 1117         | ىنى سنانى روايت پرمل نەفر ماتا                 | 4Y                 | جانل درویشوں کی روایات                  |
| 111          | فنا أغس مقدم ہے مجامدہ پر                      | 9Y                 | نفس بڑا شریہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| ا سراا       | اعلاءالسنن اورتفسيريين مذبب حفى كاكأم          | ں کی تمرابیر       | شیعوں کے خواص ہر وقت تکبیہ              |
| 11100        | مدارس میں منگل کوچھٹی کا سبب                   | 94                 | سوچے ہیں                                |
| וות אָרָ     | خداس محبت پيدا كرناتمام تصوف كح                | 9.4                | تواب بہنچانے کی حقیقت                   |
| کی امید ہو   | ا پتامقىسود خلاہر كئے بغير كيے اصلاح           | I –                | بعض اہل علم کے قلوب میں دین کی ہے       |
| II7          | سکتی ہے                                        | I+r                | این حزم می <i>س حز</i> مهیس             |
| هاا          | فقها وكاعلم غيرفقيهه كي سمجھ ہے مالا ہے۔       | 1+9"               | ایک نیام <i>هٔ ہ</i> ب سکے کل           |
| 110 .        | اہل اللہ اور خاصان حق کی شان                   | ل ہے ۱۰۴           | عوام کامصلح اور بیلغ سے خوش رہنا مشک    |
| <b>P</b> til | دورِحاضر کے تقویٰ کی مثال                      | ل ۱۰۳              | العون النفيس في الصون عن اللبيس         |
| и <b>ч</b>   | غفلت کی حد                                     | 1•A                | غوائل نفس کا نہ مجھنا بے فکری ہے        |
| 114          | آ جکل کے غیرمقلدین کی ہے انصافی                | یں کتی لباس        | ایک انگریزی خوال کا دن م                |
| 114 ;        | مئلة تصورشنخ كے متعلق حضرت كى رائے             | I•A                | تبديل كرنا                              |
| IIZ Z        | بیعت کی غایت اطلاع حالات پر۔                   | 1•A <sub>8</sub> . | تخواہ دارملازم ئے خلطی پرمواخذ          |
| ہے ∧اا       | کانگریس محض ایک سیای جماعت.                    | 109 65.            | مخالفين كانجى خانقاه امدادييكى تعريف    |
| I† <b>A</b>  | عورتوں میں بے حیائی کامرض                      | ت ہے ۱۱۰           | تبركات مِن زياده كاوش كرنا خلاف محب     |
| نقلاب پر     | تحریکات حاضرہ کے دینی آ                        | محبت مال ک         | روپوں کو بار بار گننا لذت اور           |
| 119          | ا ظهبارافسوس                                   |                    | علامت ہے                                |
|              | عوام کے اکثر شبہات کامنشاء جہل بسیط            |                    | النميرعجيب ازمولا نائمد يعقو ب صا <     |
|              | <br>  جانورون میں عقل                          |                    | سادگی حضرت حاجی صاحب                    |
|              | ہ جو کر روں میں ہے۔<br>آج کل جمہوریت کا زور ہے |                    | بزرگوں کے مسلک جھوڑنے کی خرابہ<br>تاریب |
|              | ان س. هوريت و روز ب                            | ي ۾ ۱۱۳            | فدمت ئےشرا نط میں ایک ہے تکلفی بھ       |

| _ صفحه          | عنوانات                                        | صفحه          | عبواناء                                                         |
|-----------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| וויוי           | آ داب التربيت                                  |               | آ ن کل د ہریت اور نیچریت کاغا                                   |
| 1179            | آ واب الفقير                                   | م کے دماغ     | علاء کے اخلاق مروجہ نے عوا                                      |
| ت ۱۳۱           | انسان کے انتہائی کمال کی علامہ                 | I <b>r</b> f  | خراب کرویئے                                                     |
| IFF             | حضرات جشتیه کی شان فنا                         | ب ے۔ ۱۲۱      | عوام كوراحت ببنجإناالل اقتذار كافرخ                             |
| فربوگا ۱۳۲      | تم سونے کا نتیجہ بڑھا ہے میں مق                | ırr           | سائلوں کو چارآنے دینا                                           |
| به میں دخل دینا | بغيرمهارت و واقفيت فن الر                      | م کے اعتقاد   | تعوید گنڈوں سے متعلق عوام                                       |
| 18th            | غلطی ہے                                        | IFF           | خراب میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |
| 16°F            | مقريين اورمکر بين                              | !rr           | سوال کرنے کا پیشہ بنالینا براہے                                 |
| ليدنين سهها     | محبت ادرعشق مين علم اورعد معلم كي ق            | 1rm           | بركات التوكل                                                    |
| ہے۔۔۔۔۔ ۱۳۵     | نرى عقل طريقت ميں را ہزان ـ                    | ہے۔ ۱۲۸       | ہ بیدیئے ہے تیل مشورہ کرنا مناسب                                |
| Ira             | مەرسەكى مادى ترتى كى مثال                      | کے معمول کی   | اوسط درجہ کے کیڑے پہننے ک                                       |
| ت ہے ۱۳۵        | آئکھ بندکر کے نماز پڑھنا خلاف سز               | IF9           | خَلَمت                                                          |
| وں کا بے حد     | حضرت تحکیم الامت کا بزرگ                       | رک ۱۳۰۰       | قلب كوفارغ ركض كامعمول مبار                                     |
| ICA             | احتر ام فرمانا                                 | بافرمانا ۱۳۰۰ | تعلقات اورمشاغل غيرضروري كوتر ك                                 |
| صاحب كمال       | تھانہ بھون میں بہت سے                          | ITT           | تعلقات <i>بۇھانے كىخر</i> ابيال                                 |
| 1               | پيدا ہوئے                                      | (Fr           | ا کبر با دشاه کوسائقی بد دین لے                                 |
| 1               | زمانة تحريكات مين «عنرت كونل كي د"             | 1877          | ادا نیکی قرض کے لئے وظیفہ                                       |
| 1               | معصیت کی ظلمت                                  |               | مواعظ وتصانيف يرحق تعالى كاشكر                                  |
|                 | ِ زِ مانة تَحرِ يَكات مِين رحمت غداوندي ُ<br>- |               | ه یباتیون کی زمانتد                                             |
| l .             | زمان <i>تر ب</i> یکات بوجهاهال احکام فتنه<br>م | 1             | یه بیان میرافسوس                                                |
|                 | ز مانتگر یکات وفو د تھانہ بھون ۔۔<br>۔         | 1             | سببہ ہا مصارت پر سری مصطلبہ<br>سمجھانے اور انھ مار نے میں فرق . |
| 10r             | <u>£</u>                                       | 1, 1          | · U / U+ E / V B / S / E - V M                                  |

| صفحه            | عنوانات                            | صفحه               | عنوانات                            |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| מדו             | شرائط ماع ازفوا ئدالفواد           | صنے کا جواز ۱۵۳    | قنوت نازلەا ىك ماد تك پژ .         |
| ، گاؤں میں جمعہ | امام صاحب کے نز دیک                | 10r                | لوگوں کی بے پرواہی کا سبب          |
| 144             | جائز نبیس                          | متیاد کرنے پراظہار | بورپ کی تفلیداور نهذیب اخ          |
| ية ميل ١٦٧      | متنكبرين كاعلاج خانقاه امداد       | 10°                | افسوس السي                         |
| 142             | مقصوداصلات نفس ہے                  | دها                | چشته کا پہلا قدم فنا ہے            |
| PA              | ايكسب بچ كى بدسلىتگى               | ن ۱۵۵۰             | مشو <i>ره لينے</i> والوں کی دوشمير |
|                 | وساوس كاعلات                       | با كا تلو 100      | خواب کے بارے میں لوگوا             |
| ن تحت ۲۸۸       | حق تعالی کا پنے کام میں لگا ڈبڑ دُ | احب ۱۵۲۰۰۰۰۰       | مشورہ دینے ہے معذوری کا            |
| 149             | آج کل کی بیزی بزرگی                | ى٢۵١               | ۔<br>تعویذ منگوانے والے کی بدانم   |
| زہوتاہے ۱۷۰     | مم فہموں کو دو چیزوں ہے نا         | IDY                | طا ہررونق ہے طبعی نفرت             |
| 1∠•             | موضع نجاست كأهكم                   | اريان ١٥٤          | گناہوں کی بدوات نی نی ہے           |
| نسی کے ملک بن   | کیا انسان کے بال ناخن              | 104                | پیٹ <u>کے در</u> د کا دم           |
|                 | ا کتے ہیں                          | ارت ۱۱۵۸           | ظا ہراور باطن دونوں کی ضرو         |
|                 | تنكرارفرائض كوفقهاء ني منع         | IOA                | حسن معاشرت کی تعلیم                |
|                 | الله تعالیٰ نے حضرت تحکیم ا        | 129                | تنخواه دارملاز مین سے برتا ؤ       |
|                 | زندہ کرنے کی خدمت کی               | کی بربادی ۱۵۹      | تحریک کی بدولت ایک صاحب            |
|                 | ابن الوقت بننے کی ضرورت            | احت ہے ۱۲۰         | صفائی معاملات میں بڑی را           |
|                 | صاحب مقام رائخ ہوتا ہے             | ر کرتے میں ۱۹۰     | بذغتی لوگ بمیشه ددسرون براعتر انف  |
| _               | اہل عشق کی شان جدا ہوتی ۔          | ينه كأمرض الاا     | احکام ومسائل میں اپنی رائے و       |
|                 | اب اصلاح اپنی آ وَ بَعْلَت جا      |                    | احكام التمر كات                    |
|                 | مشغولی میں تکلیف کااحساس           | l '                | ایک جوگ کے حضرت سلطان              |
| 126             | کراییہ کے دوضروری مسئلے<br>        | ت ۱۹۲۳             | کے مرض سلب کرنے کی حکایہ<br>       |

| صفحه        | عنوانات                            | صفحه           | عنوانات                                |
|-------------|------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| IA9         | عجيب سوال                          | I∠۵            | مسلمان ظلم <u>ہے</u> سبب تباہ ہوئے     |
| IA9         | انگریزی تعلیم کی خرابیاں           | ت <i>ے</i> 140 | د بانت بھی خدا تعالیٰ کی بہت بڑی فعم   |
| 19+         | ٹین کے سائبان میں نماز کا تھم      | 120            | قوت حافظ میں کمی کے باوجود کام         |
| كايت) 190   | حضرت امام البوحنيفه كي ذبانت ( <   | الالا          | طریق ہے اجنبیت کا عجیب حال             |
|             | پیری مریدی کی اچھی خاصی د کا نا    | 124            | شيون المل حق                           |
| ئے قلیل مدت | علماء کا اصلاح یاطمن کے لے         | ی ہے ۱۷۸       | انگریزوں نے ہم سے تہذیب سیکھ           |
| l           | تبحویز کرنا                        | ت محدود کرنا   | کسی مدرسہ کے مہتم کے اختیارا           |
|             | تعليم اورتبلغ كے حدوداوراصول       |                | مُصْرِبُولِ كَا پِیشِ خیمہ ہے          |
| مائے حق کی  | كام كرنے والے طلب رخ               | 1∠4            | اعتدال مطلوب ہے                        |
| ۱۹۳۰        | نيت كرين                           | علتي 144       | عدم مناسبت ہے اصلاح نہیں ہو            |
| 197         | نفس کے حقوق                        | ŧΛ+            | انسان حیوان عاشق ہے                    |
|             | عمده غذا کیں کھانے کی نیت          | fΛ+            | دو رحاضر میں عملیات میں غلو            |
|             | الل علم میں احتیاط کی کمی کی شکایر | ί <b>∀</b> ί   | غير محقق مشارخ كاحال                   |
|             | اصلاح الرسوم كتاب كاالث است        | IAT            | فضول تحقيقات كامثال                    |
|             | . حضرت حكيم الأمت لطورسر يرست دا   | IAT            | تعویذ گنڈوں میں عوام کا غلو            |
| 199 🕮       | اسراف کی بدولت مسلمان تباه ہو      | ل ہے ۱۸۳       | عمليات مين عامل كي قوت خيال كوبروادخ   |
|             | حچىونُو ل كى صحبت كى ضرورت         | يتمجما ١٨٨     | آ داب معاشرت کو موام نے دین میر        |
| ين          | طریق ہے اجنبیت پرظہارافسو          | ا ۱۸۵          | سركار دوعالم عليقي كى انوكنى شال       |
| T++         | عامض بدعتين                        | PAI            | طريق الأصلاح                           |
| r•r         | وسعت اور مهولت                     | دے ۱۸۸         | الله تعالى كي تقوز ي مجيت بھي بزي نعمة |
| ۲۰ <b>۲</b> | وین کی خدمت سب کے فرمہ۔<br>        | نے والے سے     | ديهات مين جعه كا جواز يوچھ             |

| صفحه              | عنوانات                        | صفحه           | عنوانات                                 |
|-------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| rir               | وفت فرق                        | r•r            | <br>قصبه والول کی عقیدت اور محبه        |
| ووق کرنا ۲۱۳      | أيك صاحب كاحضرت والاك          | ھا ہے ۲۰۳      | اصلاح کرنے کا کام بہت ٹیڑ               |
| rie               | اوب الخطاب                     | r+r            | ضوانطِ اپنی راحت کیلئے ہیں.             |
| طلاع کرتے رہنا    | شیخ ہے اپنے حالات کی ا         | r•r            | تعوید ہےاصلاح نہیں ہوتی                 |
| l                 | ضروری ہے                       | <u>ن</u> خ ۲۰۳ | عورتو ل كوتهى السلام عليكم كهناج        |
| فی کام دایت ۲۱۶   | ایک خط میں ایک مضمون لکھے      | r•r            | ز بان عر بی کی شو کت                    |
| riz               | شاباشی کی بات پرشاباش          | ب ۲۰۳۳         | مفتی کومسئله میں تشقیق نه کرنا ج        |
|                   | ازخودمشوره دینا نامناسب ـ      |                | شب در در زمسلما نو ں پڑھلم              |
| ři∠               | طریق کااصل ادب                 | زكارتمام ٢٠٥   | ا پِی تصانیف پر تقار ایط نه کھوا۔       |
| ت                 | ے اِصولی کی ہات سے تکلیہ       | r•s            | دورحاضر ہیں مادی ترقی پر ناز            |
|                   | حفترت مرزاجا نجانان مظهر کی حک | اجدادیش ۲۰۵    | فرخ شاہ کا بلی فارو تی حضرت کے          |
|                   | توقع کی تکلیف بیہودگی کی تکلیف |                | ہندواسشنٹ منیجرے واقعہ                  |
|                   | تقرريه میں حضرت تحکیم          |                | حضور عليظة كي مشغوليت برج               |
|                   | الكلام تھے                     |                | راجد کے لڑے کی حکایت                    |
| -                 | ریل میں عورتوں کے ساتھ ہونے    | ŕ              | نکاح کئے ہونا امامت کے لئے              |
|                   | بِ فَكرى كَ يَرَشِّي           |                | عوام کی افراط وتفریط میں ابتا           |
| rra               | انسان کو مایوس نه ہونا جا ہے   |                | غلوکی مثال شبیج حیار پائی دف <i>ن ک</i> |
|                   | <u>ئىل</u> لەلوگون كااختلاف    |                | سید کی تعظیم کیوں کی جاتی ہے            |
|                   | انسان بنامشکل ہے               |                | طلباءی ذ ہانت                           |
|                   | قصدالسبيل اورامدادالسلوك       | _              | اسباب بربرتت فضل خداوند                 |
| ت کونفیحت ۲۴۷<br> | حفزت ما جی صاحب ّ کی حفز ر     | کا مصائب کے    | عوام الناس اورابل الله                  |

| المنارائی المناری پیزی مقصود فی الدین نبیس ۱۳۲۸ بارے میں سرپرتی ہے استعفاء کے المن سونیاء کے نزد کیا انسان عالم کبیر ہے ۱۳۲۸ بلادے میں استعفاء کے المن حقوق کی ادائی المنار کے دون المنار کی میں المنار کی معامل کی کہار نے میں المنار کی معامل کی کہار نے میں المنار کی معامل کی کہار نے میں المنار کی کہال پرموقو نی نہیں المنار معامل کی کہال پرموقو نی نہیں المنار معامل کی کہال پرموقو نی نہیں المنار کی کہال کی کہال پرموقو نی نہیں المنار کی کہال کی کہال کے دون المناز کی کہال کے دون کی درخواست کے المناز کی کہال کی کہال کے دون کی درخواست کے المناز کی کہال کے دون کی درخواست | صفحه            | عنوانات                            | صفحه                   | عنوانات                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| الدوسیاری چزیں مقصود فی الدین نبیں ۱۳۲۸ جارے میں سرپرتی ہے استعفاء کے اللہ مقود فی الدین نبیں ۱۳۲۱ جورہ کے اہل حقوق کی ادائیگ ۱۳۳۹ جورہ کی انداز کے جورہ کی معاملات کا فیاء سندائی معاملات کا خیاء سندائی معاملات کا خیاء سندائی کی کمال پرموقو نے نہیں سندائی سندائی سندائی سندائی کی کمال پرموقو نے نہیں سندائی سندائی سندائی کی کمال پرموقو نے نہیں سندائی سندائی سندائی کی انتیج سندائی سندائی کی انتیج سندائی کی انتیج سندائی کی اللہ سندائی کی اللہ اللہ کی کمال سندائی کی اللہ کے دوق اللہ سندائی کی کہ کو کو کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rer             | کلکتہ ہے آ مہ                      | rta                    | تواضع كأكلمه                      |
| المنارائی المناری پیزی مقصود فی الدین نبیس ۱۳۲۸ بارے میں سرپرتی ہے استعفاء کے المن سونیاء کے نزد کیا انسان عالم کبیر ہے ۱۳۲۸ بلادے میں استعفاء کے المن حقوق کی ادائی المنار کے دون المنار کی میں المنار کی معامل کی کہار نے میں المنار کی معامل کی کہار نے میں المنار کی معامل کی کہار نے میں المنار کی کہال پرموقو نی نہیں المنار معامل کی کہال پرموقو نی نہیں المنار معامل کی کہال پرموقو نی نہیں المنار کی کہال کی کہال پرموقو نی نہیں المنار کی کہال کی کہال کے دون المناز کی کہال کے دون کی درخواست کے المناز کی کہال کی کہال کے دون کی درخواست کے المناز کی کہال کے دون کی درخواست | rra             | اصلاح الدرس                        | PPA                    | بدعت نہایت مذموم چیز ہے           |
| والدمرحوم كابل تقوق كي اوائي المحتمد وعظ الظاہر كي بار عين المحتمد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ے استعفاء کے    | دارا <sup>لعل</sup> وم کی سرپرس ست | rta                    | فناءالرائى                        |
| وعظ الظاہر كي بار بي بي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rr9             | بارے میں                           | ین نبیس ۲۳۳<br>مین میں | غيرا نفتياري چيزين مقصود في الد   |
| اردو میں خطبی کے دیر کانیافتنہ سے مطال کے اور میں خطبی کی تجویز کانیافتنہ سے مطال کے کمال پرموقو نے نہیں سے ہم اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے دوق کے میں اس کے اس کے دوق کے دوق کام ٹروع کر کے چھوڑنا بے برتی کا سب ہے کہ کام ٹروع کر کے چھوڑنا بے برتی کا سب ہے کہ کام ٹروع کر کے چھوڑنا بے برتی کا سب ہے کہ کام ٹروع کر کے چھوڑنا بے برتی کا سب ہے کہ کام ٹروع کر کے چھوڑنا بے برتی کا سب ہے کہ کام ٹروع کر کے چھوڑنا بے برتی کا سب ہے کہ کام ٹروع کی سامت کے اس کے لئے دوق کا سب ہے کہ کام ٹروع کی سامت کے لئے دوق کے سب ہو کی سامت کے لئے دوق کے سب ہو کہ کے کہ کہ کام ٹروع کے کہ کہ کام ٹروع کے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | السيكى ٢٣٩      | والدمرحوم کے اہل حقوق کی او        | یر ہے ۲۳۲              | صوفیاء کے نز دیک انسان عالم ج     |
| اردو میں خطبی کے دیر کانیافتنہ سے مطال کے اور میں خطبی کی تجویز کانیافتنہ سے مطال کے کمال پرموقو نے نہیں سے ہم اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے دوق کے میں اس کے اس کے دوق کے دوق کام ٹروع کر کے چھوڑنا بے برتی کا سب ہے کہ کام ٹروع کر کے چھوڑنا بے برتی کا سب ہے کہ کام ٹروع کر کے چھوڑنا بے برتی کا سب ہے کہ کام ٹروع کر کے چھوڑنا بے برتی کا سب ہے کہ کام ٹروع کر کے چھوڑنا بے برتی کا سب ہے کہ کام ٹروع کر کے چھوڑنا بے برتی کا سب ہے کہ کام ٹروع کی سامت کے اس کے لئے دوق کا سب ہے کہ کام ٹروع کی سامت کے لئے دوق کے سب ہو کی سامت کے لئے دوق کے سب ہو کہ کے کہ کہ کام ٹروع کے کہ کہ کام ٹروع کے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | رک ہے۔ ۲۵۰      | ا بوديندم مناسبت طريق سلوك نا      | ,<br>rrr               | وعظ الظاہر کے بارے میں            |
| غیرافتیاری مصائب پرتوفیق صبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                    |                        |                                   |
| بِقَلَرِی کا نتیج ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بات کا خشاء     | بہشتی زبور پر اعتراضا              | tro                    | فضل کسی کمال پرموقوف نہیں         |
| کام شروع کر کے چھوڑنا ہے برگن کا سب ہے کہ اللہ اللہ علی اللہ میں حضرت کی میں الامت کے طلب صادق کی شان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rai             | معاصرت ہے۔۔۔۔۔۔۔                   | Ymr                    | غيراختياري مصائب پرتوفيق صب       |
| طلب صادق کی شان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | کے لئے ذوق      | ایک مناظر مولوی صاحب               | rra                    | بِ فَكْرِي كَا نتيجِهِ            |
| ادکام طریق بالکل مفقو دہو گئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ror             | طریق کی تمنا                       | بب ہے ۲۳۷              | کام شروع کر کے چھوڑنا بے برگتی کا |
| لوگ رخے و کرجاتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عکیم الامت کے   | زمانه تحريكات ميس حضرت             | rra                    | طلب صادق کی شان                   |
| عوام کے عقائد میں غلو ۲۳۰ اوگوں کی بے فکری اور غفلت کی حد ۲۵۳ افضول گوئی ہے فکری اور غفلت کی حد ۲۳۳ انست فضول گوئی ہے قلب پر بار ۲۳۱ ایک خط میں چار آبعو بیذوں کی درخواست مرمت مسجد ہے بقیدر قم واپس کرنے پر اظہاز گراں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | to "            | يجيجينماز ند ہونے کا فتو کی        | rra                    | احكام طريق بالكل مفقود ہو گئے     |
| نضول گوئی ہے قلب پر ہار۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ror             | آ داب مناظره                       | tr•                    | لوگ رخج دے کرجاتے ہیں             |
| مرمت معجدے بقیہ رقم واپس کرنے پر اظہار اسکراں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ئى ھە تا 168    | لوگوں کی بے فکری اور عفلت          | rr•                    | عوام كے عقائد ميں غلو             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ب کی درخواست    | ايك خط من چار تعويذوا              | re                     | فضول گوئی سے قلب پر ہار           |
| · '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | raa             |                                    | كرنے پراظهاز           | مرمت معجدے بقیدرقم واپس           |
| مسرت کے خط پرشو ہر کے دستخط ضروری ہیں ۲۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ننروری میں ۲۵۵  | عورت کے خط پرشو ہر کے دستخطا       | . rm .                 | مرت                               |
| حكايات علم مامون الرشيد ٢٣٢ آماده (لطيفه) ٢٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | raa             | آ ماده اورآ ماده (لطيفه)           | rrr                    | حكايات علم مامون الرشيد           |
| عورتوں کی عدم اختیاط پراظهارافسوں ۲۳۴ اصلاح نفس کے لئے خودعلاج تجویز کرنا بھد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ج تجویز کر ایجد | اصلاح نفس کے لئے خودعلا            | فسوس ٢٢٢٢              | عورتوں کی عدم! حتیاط پراظہارا     |
| حضرت والا کی زیارت کیلئے ایک صاحب کی پن ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | roo             | پن ہے۔۔۔۔۔                         | یک صاحب ک              | حضرت والاكى زيارت كيلية           |

| صفحه    | عنوانات                                  | صفحه        | عنوانات                              |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
|         | امر بالمعروف کے وجوب کی شرا لط           |             | بیعت میں مجلت نہ کرنے میں تھکہ       |
| ب ۲۲۸   | واقعه دستار بندى حفرت حكيم الامر         | ליים דמץ    | أولا دكابونااور نبهونا دونول تعمت    |
| rya -   | یزرگول کے پاس بیٹھنے کی نیت              | ro4         | متمرد کے نکالنے پرمعذور ہونا         |
| جی صاحب | حفنرت شمس تبریزی اور حضرت حا             | اركهتا خلاف | الممت سے زائد اپنے ذمہ کام           |
| t49     | كى لىيان                                 | ro∠         | المحقل ہے                            |
| 121     | نیک بونااور بات قهیم بونااور بات         | رت ۲۵۸      | رأه طريقيت مين شيخ مبصر كي مشروه     |
| 121     | اال حق كوالل باطل مے جھكڑنے كاحق         |             |                                      |
| 1       | والینی قرض کی یا داشت مین تحریر          | ł           | ا خیلم کی عظمت<br>او ملم کی عظمت     |
| rzr     | بخل لغوى                                 | l           |                                      |
| 12 m    | ارشاد مامون امدادعلی صاحب                | h.,         | ا فکرنہیں                            |
| 127     |                                          |             | طَريق ميں دوچيزوں کا تزکيه           |
| 121"    | کوتاه نظری اور کوژمغزی کی حد             | ریقیت کے    | حضرت عاجی صاحب فن طر                 |
| 124°    | حفزت شیخ سعدی کی حکمت                    | i           | المَّامِ مِحْقِهِ                    |
| 1       | اليذيول كوساحر فرمانا                    | l .         | چندوا قعات بچین حضرت تحکیم الامر     |
| 120 ··· | مستعقبل بعید کی فکر میں ندیر و           | 1           | مسلمان کی بیجپان تو ڈاڑھی ہے ہوڈ<br> |
| 120     | کمال کی غایت                             | 1           | ستانے کا تعویذ<br>ن                  |
| 120     | میری کی ندمت                             | 1           | . 1                                  |
| 124     | '                                        | 1           |                                      |
| 1       | بعده فات روح کوقلق وحزن                  | 4           | 1 1                                  |
| 144 5   | والدمرحوم كي ادائے رقوم مهر كي تقسيم كاؤ | rua         | حكايت حضرت ابوانحن نوري              |
| 124     | عوام کی شمل کی رعایت ہے آزادی.           | r42         | رياً كاعلاج                          |

| يجه         | صف                                      | عنوانات               | فحه              |                             | عنوانات                |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|
| ة خراب      | <u>نے</u> عوام کے د ما <sup>غ</sup>     | عرنی خوش اخلاتی ۔     | 12A 4            | دریناخلاف دین <u>-</u>      | بلااستصاب مصالح مشوره  |
| MAA         | *************************************** | کردیج                 | YZA Ž            | بے غیرسلم اقوام پرا         | احکام اسلام کی بابندی۔ |
| FAA         | ول كےمصالح                              | مجوزه حالت ميں بند    | 129              | ت,                          | عربي يزھنے ہے لياف     |
| PAA .       | يذك احكام                               | خاوند کے تنجیر کے تعو | r <u>z</u> .9    | انان                        | الله والوں کی عجیب ش   |
| rg.         | نے میں خرابی                            | اول بار مدية قبول كر  | 14.              |                             | ہم ترتی کے وشن نہیں    |
| ras         | ڈرنے والے ک                             | حکایت، برنای ہے       | ل الله کی        | ف تعطيلات، الم              | جديدتعليم بإفتة كونصا  |
| rer         | ب كا حاصل                               | غیرمقلدوں کے مذہ      | Mr               |                             | عحبت كالمشوره          |
| rar         | نعويذ                                   | متعدد دكايات متعلق    | MY               | راسخ                        | تقرريكے وقت عزم        |
| چھنے پر     | این رائے پو <sup>ہ</sup>                | سود ہے متعلق          | PĂT              | من برکت                     | اولياءاللد كيتذكره!    |
| rgr .       |                                         | ا ظهارافسوس           | M                |                             | طبيعت كاضعيف ءوز       |
| بمتعلق      | م نا نوتوی صاحد                         | ملفوط مولانا محمه قاس | M                | ونے میں حکمت                | تبحرفى العلوم فرض به   |
| <b>ታ</b> ቁሞ |                                         | حق تلفی               | rem              | صول                         | ا شریعت مقدسہ کے ا     |
| <b>19</b> 0 | يكانے كائتكم                            | شوہرکے لئے کھانا إ    | t91"             | ري ہے                       | رعاما كمصلحت ضرو       |
|             |                                         | عورتوں کے لئے بلا     |                  |                             |                        |
| <b>19</b> 2 | می ایفاء عبد ہے                         | عذركي اطلاع دينا      | <b>የ</b> ለሆ      | روری ہے                     | اييخفس كامعالجضر       |
| ب حيمور نا  | شرعى ذربعيه معاثر                       | لا ضروت شدید:         | ہمری ض           | شغول ہونے۔                  | چھوٹے بچوں ہے۔         |
|             |                                         | مناسب نبيس            |                  |                             |                        |
| ran .       | ررست فرمانا                             | دوسرول کےاخلاق        | לוטאאז           | . کامل ہونے کی <sup>ش</sup> | عفرت تمر کے عارف       |
| كرنا خيفوز  |                                         | مثائخ نے ایک          |                  |                             | I                      |
| rga         |                                         | ريا تھا               | MY .             | مهرکی مقدار                 | حفزت ام حبیب سے        |
| r99         | نانے کا کام                             | فانقاه مين انسان يز   | <b>171.2</b> iii | ىول <u>.</u>                | صحابه كرام كاعشق رس    |
|             |                                         |                       |                  |                             |                        |

| نحه   | عبثوابات ص                                         | فحه           | عنوانات صد                                  |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| 717   | كيفيات مقصودنېين                                   | r99           | علم دین اورعلم دنیایی فرق                   |
| mım.  | مقصود معین نه ہونے کی مثال                         | p***          | آثين بالشر                                  |
| ت دخل | دوسرول کے معاملات میں بلا ضرور                     | <b>1***</b>   | مشتبہ نومسلم کے پیچھے نماز کا حکم           |
| mm    | دینامرض عام ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ۳•۱           | اظباداسلام كاطريقه                          |
| Mr.   | محمدی کهنا جائز ہے تو حنفی اور شافعی بھی جائز      | ي کا پېپلا    | مہلمانوں کو پریشانی ہے بچانا عاقبت          |
| ma.   | آزادی کازمانه                                      | ۳•۱           | قدم ہے                                      |
| دهاس  | حکومت کا اصل مقصودا قامت دین ہے                    | <b>17</b> *1  | ایک خط میں ایک مرض کا علاج                  |
| רוץ   | بغيرحنى مذهب سلطنت نبيس چل عتى                     | r**           | عورت بيركوبهمى بلاا ذن شو ہر خط نيس لکھ عتی |
| 1712  | لُوگول کے مذین اور خیالات کا قحط                   | 744           | طريق عشق اورطريق اعمال                      |
| 11/4  | شیخ کی اقسام                                       | r.r           | جبلى اخلاق كالماليه                         |
| r!A   | رىمى پېروں كامقصود جاه و مال طلبي                  | <b>r.</b> r   | اسراف بخل ہے زیادہ مذموم ہے                 |
| نت کے | ہمارے حضرت حاجی صاحب فن طریف                       | P*+ f*        | تفویٰ کب کاش ہوگا؟                          |
| r1A   | امام تھے                                           | l             | مبارك خواب                                  |
| r19   | مخالفین کی بدد بی اد ہام پر تی اور بددیانتی        | r.s.          | عملیات میں مؤثر چیز عامل کا خیال ہے         |
| 174   | الل بدعت کے گیرز استدلالات                         | الامت كو      | جالين كى تفسير كے افتتاح كيلئے حضرت حكيم ا  |
| 1     | وَ ہانت کیفیات کوضعیف کردی <sup>ق ہی</sup> ں       | l             | دارالعلوم دیوبند بلانے کی دعوت              |
| 174   | اصلاح معاشرت كابحران                               | ι.            | طرليقيت سے عدم مناسبت كاايك واقعه           |
| rri   | ایک بزرگ کایا قاح سے مضمون کا شروع کرنا            | ۳۰۸           | حقق مدرسداور حقق مدرسین جمع فر ما نا        |
| rri   | مقلدبهونا آسان غيرمقلد بونامشكل                    | I             | اللٰ بدعت كا جواب دينے كے لئے مجو           |
| 1771  | ادهوری بات پرعتاب                                  | 149           | حن کو بولنا پڑا                             |
| rrr   | حضرت حاجی صاحب کی تمنا کااژ                        | <b>**</b> 1** | کیفیات کے میچھے پڑتا درست نہیں              |

| مفحه                  | عنوانات ا                                |     |
|-----------------------|------------------------------------------|-----|
| ۳۳۳ .                 | رنج كارفع كرنااختيارتيس                  | ,   |
| mam .                 | ا کثر معلم کا طبقہ بیوقوف ہی ہوتا ہے     | ٠,٠ |
| mu.                   | طلب مقصود ہے وصول مقصور نہیں             | ۲   |
| ت ۱۳۳۳                | اتباع سنت إور حمر حب يشخ كى بركا         | r   |
| ſ                     | يشخ الحديث فيخ الننسير وغيره القاب يسنهي | r   |
| rro                   | فلاف غيرت حركت پرمواخذه                  | ۴   |
| אמין נ                | معانی غلطی کی عبارت خود کیون نہیں لکھی   |     |
| PHY 4                 | کناءی دو جماعتیں                         |     |
| mmy                   | مدارس میں تبذیب کی تعلیم ہیں             | i   |
| L.L.A.A               | ایک صاحب کی اعانت کی صد                  | ت   |
| 77 <u>/</u>           | واسطه بننے پر کوئی راضی نه ہونا          | 1   |
| ۳۳۸                   | معاملات میں مساوات نہیں                  | 1   |
| rra                   | آ ہت بولنے پرتنیبہہ                      | r   |
|                       | ا آواب نهریه                             | , · |
| mrg                   | فرشة صفت كي سيح تعريف                    | ,   |
| ۳۵•                   | تعليميات ومجامدات كانجوز                 | ,   |
| ra.                   | مقبولین سے نسبت بہت بابرکت ہے            | •   |
| rai                   | معاشرتی کوتامیاں                         |     |
| این اه <sup>س</sup> ا | · حضرت تقيم الامت كي اصول ما خذ شرعيه    |     |

| فجه           | عنوانات ص                                 |          |
|---------------|-------------------------------------------|----------|
| mrr           | م کی کثرت ہے نہ گھبرا نا                  |          |
| سهرس          | ملاح كاطريق زنده جونا                     |          |
|               | یا بیں آھویڈ گنڈوں کے معتقد بہت ہیں       |          |
| rrr           | روؤں اورمسلمانوں کا اتحاد کیے ہوسکتا ہے   | ů,       |
| rra           | ل مطاقة أمذ موم نهيل                      | 3        |
| ٣٣٩           | يق العمل ولو مع الحلل                     | <b>-</b> |
| rri,          | مغرت مولانا شيخ محمرصاحب تقانوي كارشاه    | v        |
| <b>**</b> **  | كبراورخودرائي كامرض                       | -        |
| rrr           | بك انمال كاامتمام ضروركرنا جإ ہے          | [        |
| ت فو ت        | قری میں سیری سے روزہ کی حکم               | -        |
| rrr           | ہیں ہوتی                                  | ?        |
| rrr           | نض محبان دنيا كاطريق بسيمتعلق خيال        |          |
| rrr           | ريقت کی کٽ داخل درس ہونا جاہئيں           | b        |
| ٣٣٣           | زم القيل و قال                            | -        |
| rra           | ابندی اصول میں بڑی راحت ہے                | إيا      |
| mm9           | ختیاری کام کرنے کا امرہے                  | 1        |
| <b>P</b> PP+  | نكايت كبراور كم عقلي                      | <b>,</b> |
| <b>7</b> "(** | مس معاشرت جزودین ہے۔۔۔۔۔                  |          |
| rm (          | نیشن ایبلوں میں عقل اور بیداری نہیں ہو فی | ;        |
| i meri        | مجھےا ہے طریق اصلاح پرناز نہیں<br>        |          |

# E COLOR DE LOS DEL LOS DE LOS DEL LOS DE LOS DEL LOS DE LOS DEL LOS DE LOS DEL LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DEL LOS DE LOS DEL LOS DE LOS DEL LOS DELLOS DEL LOS DELLOS DELLOS DELLOS DELLOS DELLOS

# کیم رہیج الاوّل انسال ہجری مجلس بعدنم از ظہر یوم پنجشنبہ قوت حافظہ کے لئے مجرب عمل:

(ملفوظا) ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میرے ایک لڑکا ہے اس کو تو ہے افظ کی کی شکایت ہے فرمایا کہ ہمارے حضرت حاتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے لیے یہ فرمایا کرتے ہے کہ حتی ہے جو مایا کرتے ہے کہ حتی ہے وقت روٹی پرالجمد شریف لکھ کر کھلا یا جائے حافظ کے لیے مفید ہے میں نے اس میں بجائے روٹی کے بسکت کی ترمیم کردی ہے کونکہ بوجہ ملاست (چکن ہو نیکے) اس پر لکھنے میں ہولت ہوتی ہے پیرا یک سوال پر فرمایا کہ حضرت کم از کم چالیس روز کھائے کو فرمایا کرتے ہے ای ساسلہ میں فرمایا کہ ان تعوید گذوں میں عامل کی قوت خیالیہ کا بہت زیادہ اگر ہوتا ہے کہ اس کو تا ہے کہ اس کو تا ہے کہ اس کی قوت خیالیہ کا بہت زیادہ اگر سے خصات کی قید نہیں چنا نچے حضرت سیدصاحب بر بلوگ تعوید میں صرف بیا کھو دیا کرتے ہے خصادادندا گر منظور داری حاجت میں رابر آری جس کام کے لیے دیے جن تعالی پورا فرماد ہے تھے خداوندا گر منظور داری حاجت میں دابر آری جس کام کے لیے دیے جن تعالی پورا فرماد ہے آگے صاحب نے حضرت اس عبارت کو ایک صاحب نے موزوں شعر ہو جائے ۔

خداوند اگر منظور داری بفصلت حاجت اورا براری

سنفرت نے فرمایا کہ ہاں بھائی تم شاعر ہوتم اس طرح کرلیا کروہم تو ہزرگوں کے کلام میں تصرف کرنا خان اور بہ بچھتے ہیں ان کو حفرت نے بے ادب بتایا گرنہایت لطیف عنوان سے جیسے قرآن میں جن تعالی فرماتے ہیں و صالے لئے گآ اَعْبُدُ اللّذِی فَطَرَ نِی وَالْمَیْهِ تُوجِعُون (اور میر سے پاس کونسا عذر ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے بھے کو بیدا کیا) ان حفرات کی ہر بات میں لطافت ہوتی ہے اگر معمولی ہے معمولی بھی فرماتے ہیں اس میں بھی نور ہوتا ہے اُٹر ہوتا ہے ایسے ہی ایک مخص حضرت مولانا گنگوئی کی خدمت میں آیا اس نے ایک ضرورت کیلئے تعویذ ما نگا غالبا نکاح کرنا چاہتا تھا آپ نے انکار کردیا اس نے اصرار کیا آپ نے لکھ کرد سے دیا اس اللہ یہ ما تانہیں میں جانت فیس آپ ہو ایس نے انکار کردیا اور جیسے ان کی معمولی باتوں میں فوراور اثر ہوتا ہے ایسے بی معمولی باتوں میں علوم بھی ہوتے ہیں۔

#### وساو*ں کی طر*ف التفات کرنے کی مثال: ا

حاصل ہواایک دیں اور دوبارہ بارہ کے دو ہاتھ لگا ایک غرض کہ ہیں حاصل اور کہیں ہاتھ وہ سائل گنتا یا یًا بچ ہوئے دس ہوئے بچاس ہوئے سوہوئے اب سائل خوش تھا کہ بیتو اقراری مجرم ہے لیعنی تتلول کا اقراری ہے تھہر کر وصول کروں گا دینے سے عذر کر ہی نہیں سکتا اب لالہ جی حساب سے فالإغ ہوكر بيٹھے تو سائل نے كہاسيٹھ جى ميں حاجت مند ہوں مجھے بھى يجھ دلوائے لالہ جى بولے کُدمیاں میرے یاس کیا رکھا ہے اس نے کہا کہ کیوں جھوٹ بولتے ہوخود میرے ہی سامنے سینکڑوں ہزاروں حاصل ہوئے اور ہزاروں ہاتھ لگے دوگھنشہ سے تو میں کھڑا ہوا س رہا ہوں اور برابر جوڑتا رہا ہوں کئی سو بلکہ کئی ہزار تک نوبت پہنچ بچکی ہے اس اقرار کے بعد بیجھوٹ کہ مبرے پاس تو ایک ہیںہ بھی نہیں لالہ جی نے کہا کہ میاں مجھ کو جو حاصل ہوا اور ہاتھ لگے وہ کفظوں ی میں حاصل ہوا حقیقت میں نہ کچھ حاصل ہوا اور نہ ہاتھ گئے تو حضرت نرے زبانی جمع خرج ہے نہ کچھ حاصل ہوگا اور نہ کچھ ہاتھ گئے گا اس ہے کا منہیں چل سکتا کام چلتا ہے کام کرنے ہے کام کرو سلب د شواریاں آ سان ہوجا ئیں گی وسادس کے زیادہ جبوم کا سبب بے فکری ہے کسی خام (کیجے ) یا دہِ الے حافظ نے جورمضان شریف میں قرآن شریف تراوت کی میں سنا تا ہواور بھولنے کے خوف لے سوچ سوچ کر پڑھ رہا ہوور یافت کروکہ تھے کو بھی قرائت کے وفت کوئی وسوسہ آتا ہے یانہیں وہ یمی کیے گا کہتم وساوس لیے پھرتے ہو بہاں اپنی بھی خبرنہیں رہتی بجز کلام یاک کے کہاس میں غُزِّق ہوجا تا ہوں کہیں متشابہ نہ لگ جاویہ نوزیا وہ سبب وساوس کا بے فکری ہے۔

# مسکلة تصور شیخ نهایت نازک ہے۔

### حن تعالی شاندیے تعلق بر صانے کی برکت:

مخلوق ہے طمع اورخوف گھٹتار ہتا ہے اس کی بیرحالت ہوجاتی ہے جس کوفر ماتے ہیں ہے

موحد چه برپائے ریزی زرش چه فولاد مندی نبی برسرش امید د براسش بنا شدزکس جمیس است بنیاد توحید و بس

(موحد کے پیرول میں لا کی ولانے کے لیے سونا ڈالدو (یاڈرانے کے لیے تلواراس کے سر پررکھ دواس کو نہ کسی سے لا کیے ہوتی نہ خوف ہوتا ہے بہی تو حید کی بنیا دہوتی ہے کہ بغیر حق تعالیٰ کے کسی ہے)

ہاں کہی طبی صنف سب ہوجاتا ہے مخلوق سے خون کا وہ اس سے مستینے ہے ایک ہا دشاہ نے ایک ہا دشاہ سے ایک ہا درگ ہے ہوئے حالت غیظ میں کہا کہ کوئی ہے بزرگ نے بھی انقاما کہا کہ کوئی ہے بزرگ نے بھی انقاما کہا کہ کوئی ہے اس کے کہنے کے ساتھ ہی ایک کوئے میں نہایت زبر دست شیر ببر انگا اور بادشاہ پر تملہ کرنے چلا بادشاہ تو شیر کے خوف سے بھا گاہی تھا گریہ بزرگ بھی ڈرکر بھا کے بیط بی خوف ہوتا ہے الیے ہی موکی علیا اسلام نے جس وقت اپنا عصاز بین پر ڈالا اور اس کا اثر وہاین گیا تو خود ہی خوف کھا کر بھا گے حق تعالیٰ فرماتے ہیں آلا تھے تھی آئیٹی آلا بُسِخاف کَدُی الْمُونْ سَلُونُ (اے موی کھا کہ بھا گوٹوں اور بھاری ہوا بیط بھی خوف طاری ہوا بیط بھی خوف طاری ہوا بیط بھی خوف ہوتا ہے بعض لوگوں نے زمانہ تحریک خلافت میں میر ہے متعلق کہا کہ یہ گور نمنٹ سے ڈرتا خوف ہوتا ہے بعض لوگوں نے زمانہ تحریک خلافت میں میر ہے متعلق کہا کہ یہ گور نمنٹ سے ڈرتا ہوں بچس نے کہا کہ موذی سے ہرکوئی ڈرتا ہوں تو یہ خوف طبی ہے متعلق کہا کہ میں تو سانپ سے خوف ہوتا ہوں بچس نے ڈرتا ہوں تو یہ خوف طبی ہے متعلق ہے۔

# طالب کے جم کا ندازہ لگانا:

(ملفوظ۵) فرمایا که ایک صاحب کا خطآیا ہے لکھا ہے کہ میں بیعت ہوکر باطنی اصلاح عابت ہوں اسلاح عابت ہوں اسلاح کیا چیز ہے اور کیاوہ بیعت پرموقوف ہے اس برفر مایا کہ و کیجئے کیا جواب آتا ہے اس سے ان کے نیم کا اندازہ بھی ہوجائے گا اور طلب صادق کی حقیقت بھی منکشف ہوجائے گی میں تو پہلے ہی خط سے اصلاح کا کام شروع کر ویتا ہوں اگرفہم ہوگا تو سمجھ منکشف ہوجائے گی میں تو پہلے ہی خط سے اصلاح کا کام شروع کر ویتا ہوں اگرفہم ہوگا تو سمجھ منکشف ہوجائے گی میں تو پہلے ہی خط سے اصلاح کا کام شروع کر ویتا ہوں اگرفہم ہوگا تو سمجھ منکشف ہوجائے گی میں تو پہلے ہی خط سے اصلاح کا کام شروع کر ویتا ہوں اگرفہم ہوگا تو سمجھ منکشف ہوجائے گی میں تو پہلے ہی خط سے اصلاح کا کام شروع کر ویتا ہوں اگرفہم ہوگا تو سمجھ میں گئے اور بدنہی کا کوئی علاج نہیں۔

# بزرگول كمزار برخرافات براظهارافسوس:

( ملفوظ ۲ )

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آئ کل جاہلوں نے ہزرگان دین کے مزادات پر نہایت ہی فرافات ہر پاکرر کی ہیں تھلم کھلاشرک و ہدعت کرتے ہیں اور منع کرنے والوں کو ہزرگوں کا مخالف اور نہ مانے والا بنظاتے ہیں اجمیر ہی میں دیکھ لیجئے کیسے کیسے ہزرگ ہیں حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ جسی ہتی جنہوں نے تمام عمر تو حیداور اسلام کی خدمت اور کھارت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ جسی جنہوں نے تمام عمر تو حیداور اسلام کی خدمت اور کھارت مقابلہ میں گزار دی اب ان سے عقیدت رکھنے والے اور محبت کا دعوی کرنے والے شرک و بدعت میں جنٹا ہیں یہ بعین اور معتقدین ہیں مقام عبرت کوتما شاگاہ اور فسق و فجو رکا مرکز بنا رکھا ہے خوف خدا تو ان لوگوں کے قلوب میں رہانہیں حالات سن سن کرنہا ہے ہی قلب دکھتا ہے سے فرافات اور شرکیات و بدعات میں ابتلاء ہور ہا ہے اندا کیلئہ کو یاندا آئیڈ کو اجعموں ۔

خرافات اور شرکیات و بدعات میں ابتلاء ہور ہا ہے اندا کیلئہ کو یاندا آئیڈ کو اجعموں ۔

خرافات اور شرکیات و بدعات میں ابتلاء ہور ہا ہے اندا کیلئہ کو یاندا آئیڈ کو اجعموں ۔

### إدب اور تكلف مين فرق:

( ملفوظ ) ایک صاحب مجلس میں بہت ہی زیادہ اوب کی صورت بنائے بیٹھے تھے چھڑت والا نے دیکھ کرفر مایا گرآپ جس بہت ہے جیٹھے ہیں اور بھی کوئی اس طرح بیٹھا ہے یا آپ بھی برسب سے زائد اوب کا غلبہ ہے جھکو اس بہت اوب سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بھی کو بناتے ہوآ دی کو یکھٹو عقل سے کام لیمنا چا ہے بھے اسی نشست سے نگی ہوتی ہے کہ ایک معلمان بندھا ہوا پہلے اس صحابہ کرام حصور عظی کی خدمت میں نہا ہے تی بر تکلفی کے ساتھ ورج نتھ میں یہیں کہتا کہ بے اوب بنواوب نور پیز ہے مطلب بیہ کہ تکلف نہ ہوا وب اور چیز ہے کہتا کہ بے اوب ہنواوب نام ہے راحت رسانی کا اوب کہتے ہیں حفظ حدود کو اور بیروں ہی کہتے ہیں بیروں کے ذمہ بروں کو خد بروں کو خد بروں کے خوق ق ہیں ان کے حقوق اور کرنے کا نام اوب خلاصہ بیکہ بروں کے ذمہ اور چیوٹوں کا اوب ہے اور چھوٹوں کا اوب ہے بوی کے ذمہ بروں کا اوب ہے موادند کا اوب ہے بوی کے ذمہ بروں کا اوب ہے مرید استاد کا اوب بیرے ذمہ مرید کا اوب ہے مرید استاد کا اوب بیرے ذمہ مرید کا اوب ہے مرید استاد کا اوب بیرے ذمہ مرید کا اوب ہو مرید کا اوب ہے مرید استاد کا دوب بیرے ذمہ مرید کا اوب ہو مرید کا اوب ہو کہتے کہ دو میں بیرے دو مہتوں کا اوب ہیں بیرے دو مہتوں بیران براوب ہو مرید کا اوب ہو کہتے دمہ بیرکا اوب ہو کہتے کہ اور بیرے کو دمہ بیرکا اوب بیرے ذمہ مرید کا اوب ہو کہتے کہ دمہ بیرکا اوب بیرے دمہ بیرکا اوب بیرے دمہ میں بیران براوب سے مرید کا اوب ہو کہتے کہ دمہ بیرکا اوب بیران براوب ہو کہتے کہ دمہ بیرکا اوب بیران براوب سے بیٹے کے ذمہ بیرکا اوب بیران براوب ہو کہتے کہ در بیرکا اوب بیران براوب کے ذمہ بیرکا اوب باپ کے ذمہ بیرکا اوب بیرکا اوب بیرکا اوب بیران کو اور بیرین کا اوب بیرکا اوب بیران کیا دوب بیرکا اوب بیران کیا دوب بیرکا اوب بیرکا اور بیران کا اوب بیرکا اور بیران کیا دوب بیرکا اور بیران کا اوب بیران کیا دوب بیرکا اور بیران کیا دوب بیرکا اور بیران کیا دوب بیران کیا کو کو کو بیران کیا دوب بیران کیا دوب بیران کیا دوب بیران کیا کو کو کیا دوب بیران کیا دوب بیران کیا کو کیا کیا کو کیا کو کیا کیا کو کیا کیا کیا کو کیا کو کیا کیا کو کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا ک

۔ رک رہ کے ہیں کے رہ سے ہیں۔ اور کہتے ہیں

ميم و داؤميم نون تشريف نيست لفظ مؤمن جزيع تعريف نيست

(صرف میم اور واؤ اور میم اورنون جس کا مجبوعه لفظ مؤمن ہے قابل عزت چیز

اورصرف لفظ مؤمن تعریف کے قابل چیز نہیں جب تک حقیقت ایمان حاصل نہ ہو )

تواس ظاہری اور بناؤنی اوب ہے جھ کوظعی نفرت ہاں پران صاحب نے معافی کی ورخواست کی فرمایا معاف ہے خدائنو استہ کوئی انقام تھوڑا ہی نے رہا ہوں مگر کیا آگاہ بھی نہ کروں میں ایسے موقع پر خاموش رہنے کو خیانت سجھتا ہوں یہ لاو پتواور جگہ ہیں یہاں پر بھر اللہ صاف معاملہ ہیں ایسے موقع پر خاموش رہنے کو خیانت سجھتا ہوں یہ لاو پتواور جگہ ہیں یہاں پر بھر اللہ صاف معاملہ کروں وین کا نفع پہنچاؤں اور یہ میر سے ساتھ یہ برتاؤ کریں کہ جھے کو فرعون بنانے کی کوشش کریں انسان ہے بھر یہ ہو گئے جب ہی او کو گئے کہ اس کے کہوش کریں انسان ہے بھر یہ ہو گئے جب ہی او لوگ ایسا بیجھتے ہیں نفس کا کیا اعتبار ہمیشہ یہ بات یا در کھنے کی ہے کہفس کو بھی ایسا موقع نہ دے اور ایسے اسباب نہ پیدا ہونے ویہ ہو کہ ہی ہے کہفس کو بھی ایسا موقع نہ دے اور ایسے اسباب نہ پیدا ہونے در باہوں یہفس ہی وہ بلا ہے کہ جس نے بڑوں بڑوں کے زہدا در تقوی اور تقدی کو در اس در باہوں یہفس ہی وہ بلا ہے کہ جس نے بڑوں بڑوں کے زہدا در تقوی اور تقدی کو در اس در باہوں یہ میں بلا دیا اس کو بھی مردہ مت سمجھو بعض او قات یہ اسباب نہ ہونے کی وجہ سے دبا ہوا میں خاک میں بلا دیا اس کو بھی مردہ مت سمجھو بعض او قات یہ اسباب نہ ہونے کی وجہ سے دبا ہوا میں خاک میں بلا دیا اس کو بھی مردہ مت سمجھو بعض او قات یہ اسباب نہ ہونے کی وجہ سے دبا ہوا میں خاک میں بلا دیا اس کو بھی مردہ مت سمجھو بعض او قات یہ اسباب نہ ہونے کی وجہ سے دبا ہوا میں خاک میں بلا دیا اس کو بھی مردہ مت سمجھو بعض او قات یہ اسباب نہ ہونے کی وجہ سے دبا ہوا میں خاک میں بلا دیا اس کو بھی مردہ مت سمجھو بعض او تات یہ اسباب نہ ہونے کی وجہ سے دبا ہوا

نقس الدر باست او کے مردہ است از غم بے آلتی افسردہ است (نفس ایک الدو است بیکردہ نہیں ہے بلکہ کسی وجہ سے نظر اہوا ہے)

اورفر ماتے ہیں

كن ذليل النفس بهونا لا تُسد

نفس از بس مدحها فرعون شد

(زیاده تعریفیس من کرفرعون ہوگیا ہے لہذااس کو بھی بھی ذلیل کرلیا کرو)

اس کی جالا کیاں اور مکاریاں کسی شیخ کامل بن کی معبت ہے محسوس ہو سکتی ہیں اور ان کا علاج ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اس کی جالاتی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہم دو د بنوایا اسکی تمام عبادت کو ایک لمحد کے اندر خراب اور برباد کرادیا ہے ایساد شمن جان بلک ایمان ہے ۔ مختصر جامع وُ عاء:

(ملفوظ ۸) ایک دیباتی شخص نے حضرت والا ہے وُعاء کیلئے عرض کیا حضرت والا نے ال افظوں میں وُعاء فر مائی کہ اللہ بھلا کرے اس پراس شخص نے نہایت ہی افسردہ لیجے میں عرض کیا کہ جی بس یہ بھی کافی ہے فر مایا کہ ایسے بولئے ہو کہ جیسے مجبوری میں کہا جاتا ہے کہ خیر جو پچھ ہو گیا ہیہ ہی بھائی تم نے ہی میرے ہوئی تفصیل بیان کی تھی وہی رسوم کی خرابی ول میں تو ہے فیصل اور زبان پر ہے مجمل اور وُعاء جا ہے ہیں مفصل کی جوول میں ہے اسے کہتے نہیں بندہ خدا اگر زبان سے اور پچھ کہتا اور زیاوہ وُعاء کہ دیتا اور یہ بھی کیا تھوڑی وُعاء ہے کہ اللہ بھلا کر سے یہ سب کوشامل ہے۔

# الشخ كامل كى يبيان:

گرانا رے میری خنداں بخرد تاکہ اس کا کھلا ہونا اس کے اندر کی حالت پر بھی مطلع کردے)

(اگرانارخریدوتو کھلا خریدوتا کہ اس کا کھلا ہونا اس کے اندر کی حالت پر بھی مطلع کردے)

دیکھیئے کیسا عجیب طریقہ تعلیم فرمایا اور کیوں نہ فرماتے بڑے عارف ہیں محقق ہیں

فرماتے ہیں کہ انارخریدوتو بندمت خریدو کھلا ہوا خریدو لیعنی نری باطنی صلاح کو کافی نہ مجھوصلا کے طاہری بھی و کھو

، نامبارک خندهٔ آل لاله بود که زخنده و سواد دل نمود (گل لاله کا کلنانامبارک تھا کہ اس کے کھلنے ہی ہے اس کے دل کی سیاس ظاہر ہوئی) میں خفوہ الله دالان کی کھلنے ہی ہے اس کے دل کی سیاس ظاہر ہوئی) بیشتہ ہی جمعی الله دالان میں ہے اس روپ میں ہزار دل راہ زن اورڈ اکو پھرتے ہیں جن کا پیشہ ہی ہے۔ یہ بیانی میں اپنے دین کی حفاظت ضروری ہے۔ یہ بیانی میں اپنے دین کی حفاظت ضروری ہے۔

٢ رر بيج الاول ١٣٥١ جرى مجلس خاص بوقت صبح يوم جمعه

ایک عالم کودوسرے عالم پر قیاس کرناغلطی ہے:

(ملفوظ ۱۰) ایک سلسله گفتگومیس فرمایا که اس عالم کو دوسرے عالم پر قیاس کرنا ہی بخت غلطی ہے یہاں پر بئی و کیھے لیجئے کہ ایک اقلیم کو دوسری اقلیم سے زیادہ تفاوت نہیں ہوتا مگر دونوں کے خواص میں بڑا فرق ہوتا ہے اور وہ تو عالم ہی دوسرا ہے وہاں کی زندگی اور ہے وہاں کی فعمتیں اور ہیں وہاں کی چیز وں کو یہاں کی چیز ول ہے کیانسبت۔

# تارك الدنيا كون بين؟

(ملفوظ ۱۱) ایک صاحب نے ایک درویش کی مدح نیان کرتے ہوئے ذکر کیا کہ وہ تارک الدنیا ہیں آبادی میں رہنا پہندنہیں کرتے جنگل میں رہتے ہیں فرمایا کہ تارک الدنیا ہونے کے ساتھ جنگل میں رہتے ہیں فرمایا کہ تارک الدنیا ہونے کے ساتھ جنگل میں رہنا تو لازم نہیں پھر جب دل دنیا سے بیزار ہوتواس کو پہاڑا در جنگل ہی کی کوں سوجھتی ہے یہ بھی تو دنیا ہی میں ہیں ارے بندہ خداشہر میں رہوکوئی پھاڑتا ہے کا نتا ہے اور اکثر احوال میں اصل سب اس کا ایک اور چیز ہو وہ نس کا کید ہے جس کو ہرایک شخص نہیں ہجھ سکتا یہ نفس احوال میں اصل سب اس کا ایک اور چیز ہو وہ نس کا کید ہے جس کو ہرایک شخص نہیں ہجھ سکتا یہ نفس بڑا جالاک اور مکار ہے سوجھا تا ہے ایک با تیں کہ ایسا کرنے سے شہرت ہوگی نام ہوگا لوگ تارک بڑا جالاک اور مکار ہے سوجھا تا ہے ایک با تیں کہ ایسا کرنے سے شہرت ہوگی نام ہوگا لوگ تارک الدنیا سمجھیں گے تو اس نے دنیا بھی کے واسطے دنیا کوڑک کیا پھر دنیا کہاں ترک ہوئی ۔

# كوين مين بهي انگريزي لكھنے يے مني آرڈرواپس:

(ملفوظ ۱۳) فرمایا که آج ایک منی آرڈر آیاتھا جوتمام انگریزی میں تھا بعنی پید کے ساتھ کو پن بھی انگریزی میں لکھا ہوا تھا میں نے اس وجہ سے واپس کر دیا کہ میں کس سے پڑھوا تا پھروں یہاں ایک معمول میہ ہے کہ مدختم کی جورقم آتی ہے اس کا پورا پید لکھا جا تا ہے اس خیال سے کہ اگر اس درمیان میں وہ تحف مرگیا تو وہ رقم ور شکاتر کہ ہوگی اس کواس پتے پرواپس کرسکیں اس لیے کو بن پر
پورے پتہ کی ضرورت ہے ای طرح ایک صاحب نے لکھا تھا کہ میں تھانہ بھون فلاں تاریخ تک
حاضر ہوتا چاہتا ہوں اجازت فرمائی جائے اصل عبارت تو اردو میں تھی مگر آمد کی تاریخ کے ہند سے
اگریزی میں لکھے تھے میں نے لکھ دیا کہ میں انگریزی پڑھ نہیں سکا اس لیے آنے کے متعلق کوئی
جواب نہیں دیا حمیا پھر دوبارہ خط آیا معافی چاہی اور سب اردو میں لکھا جب وہ ہمیں اس وقت سے
بچاسکتے ہیں تو کیوں نہیں بچاتے ایک مخص کا خط آیا انگریزی میں میں نے جواب لکھا عربی ہی میں
نے معلق کھی اس خیال سے کہ شاید وہاں پر کوئی طالب علم عربی کے ہوں ان سے پڑھوا لیں
سیدھے ہوگئے پھر عربی میں خط آیا میں نے اردو میں جواب دیا ہے ہوساتا تھا کہ آئندہ بھی اگر
سیدھے ہوگئے پھر عربی میں خط آیا میں نے اردو میں جواب دیا ہے ہوساتا تھا کہ آئندہ بھی اگر
سیدھے ہوگئے پھر عربی میں خط آیا میں نے اردو میں جواب دیا ہے ہوساتا تھا کہ آئندہ بھی اگر

# علماء كومجامده كم كيول كرنا يراتا بيات

دن کے آئے ہوئے محص کوروش کردیا بات ہے ہے کہ وہ سو کھا سکھایا آیا تھا محض دیا سلائی تھینج کرلگا دینے کی ضرورت تھی اورتم سیلے ہو پھر کیسے آگ پکڑ سکتے ہودا تع بی بہت کام کی بات ہے غرض کہ جو کام کردہے ہواس کو بیکارنہ مجھواتی کی برکت سے ان شاءاللہ تعالی ایک روز مراد تک پہنچ جاؤ گے۔

#### خوشامداورمکاری سےنفرت:

(ملفوظ۱۲) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که میں تو کہا کرتا ہوں که دو چیزیں نفرت کی ہیں ایک پالیسی فاری کی بعنی خوشامداورایک پالیسی انگریزی کی بعنی مکاری اور جپالا کی میں تو ہمیشہ ان سے نفرت رکھتا ہوں۔

## بزرگوں کی شان میں گتاخی ہے سوخاتمہ کا اندیشہ:

(ملفوظ ۱۵) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بی ہاں ایسے بی اکثر غیر مقلد ہیں عدیث کا تو نام بی نام ہے تھی قیاسات بی قیاسات میں اینے ہی مقلد ہیں حدیث کی تو ہوا بھی نہیں گئی اور ایک چیز کا تو ان میں نام ونشان نہیں وہ ادب ہے نہایت ہی گتاخ اور بے ادب ہوتے ہیں جو جس کو چاہتے ہیں کہہ ڈالتے ہیں بڑے جری ہیں اس باب میں بزرگوں کی شان میں گتاخی کرنے والا بڑے ہی خطرہ میں ہوتا ہے اندیشہ ہوتا ہے سوخاتمہ کاحق تعالی رحم فرما کیں اور فیم سلیم عطافر ما کیں۔

# ٢ ربيع الاوّل ١٣٥١ه مجلس بعدنماز جمعه

# تائد غیبی کے بغیر کام نہیں چل سکتاً:

(ملفوظ ۱۲) ایک سلسله گفتگو میں فر مایا کہ زی عقل ہے کیا کام بن سکتا ہے جب تک کہ تائید غیبی نہ ہو بڑے بڑے فلاسفر ہو تان منزل مقصود پر نہ بڑج سک و بیے بی فکریں مار کراور ٹھوکریں کھا کرمر گئے اور بہت ہے بھولے بھالے لوگ منزل مقصود پر بہج گئے تو جو بے مقلی مجبوب تک رسائی کا سبب ہووہ مبارک ہے اس لئے کہوہ موصل الی اللہ بن گئی اور وہ عقل نامبارک ہے جو محبوب کے راستہ ہے دور لے جائے اور محبوب سے مفارفت پیدا کرادے ایس بی عقل کوفر ماتے ہیں۔
استہ سے دور لے جائے اور محبوب سے مفارفت پیدا کرادے ایس بی عقل کوفر ماتے ہیں۔
اتر مودم عقل دور اندیش را بعد از ال دیوانہ سازم خویش را

لیار تو اعلی در ہے کی عقل ہے کام نہ چلا تو اپنے کود بوانہ بنادیا یہ مطلب نہیں کہ عقل ہے کام نہیں الیار تو اعلی در ہے کی عقل ہے کہ اپنے مقصود کو ہاتھ سے نہ چھوڑ ا بلکہ مقصود ریہ ہے کہ عقل کے اتباع میں غلوکو پہند نہیں کیا ہر چیز کواس کی حد پر رکھا جہاں تک عقل کا کام ہے وہاں تک اس ہے کام لیتے ہیں اور جہاں اس کا کام نہیں وہاں اس سے کام لینے کی نسبت کہا جاتا ہے

فکرخود ورائے خود در عالم رندی نیست کفراست دریں ندہب خود می وخودرائی اللہ تکریر تقوی ودائے ورائی اللہ تکریر تقوی ودائش در الر و تو کل بایدش میر تقوی ودائش در الر و تو کل بایدش

(اپنی فکراورخو درائی عالم رندی میں بے کار ہے (بلکہ )اس ند ہب میں خود بنی اورخود رائی (بمنزلہ ) کفر (کے ) ہے اپنی عقل اور تقویٰ پر بھروسہ کرتا ، بمنزلہ انکار کے ہے سالک کواگر ہزاروں ہنر بھی حاصل ہوں تو اس کو خدا پر بی مجروسہ کرنا جائے۔

ا سو بھن کے لئے دلیل کی ضرورت ہے:

(ملفوظ) ایک سلسله تفتگو میں فرمایا کہ سوء ظن کے لیے دلیل کی ضرورت ہے جسن الحمد الله سوء ظن تو میرے اندر قریب قریب تا پید کے ہے اور حسن ظن ہوے درجہ تک بردھا ہوا ہے ای کے تحت میں میرا ایک سیکھی معمول ہے کہ میں کسی کی روایت پڑمل نہیں کرتا جب تک کہ صاحب واقعہ سے تحقیق نہ کرلوں اس باب میں آئ کل لوگ بہت کم احتیاط سے کام لیتے ہیں۔

اصل نظر بزرگوں کے طریق پررہتی ہے:

اً (ملفوظ ۱۸) ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میں جو کتاب و کھتا ہوں تو بوجہ غیر کم محقق ہونے کے اصل نظر اپنے بزرگوں کے طریق پر رہتی ہے اور فن کو اس کے تابع کرتا ہوں اور وہ حضرات بوجہ محقق ہونے کے کتابوں کو اصل سمجھتے تھے اور اس پر بزرگوں کے طریق کو منظبتی کرتے تھے۔

ا آنے والوں کیلئے ہدایات:

(ملفوظ ۱۹) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که بیهاں آنے والوں اور رہنے والوں اور جو مجھ سے تعلق رکھنے والے ہیں ان سب سے بیرچا ہتا ہوں کہ میری آزادی میں خلل نہ ڈالیں اور حدود شریعت سے تجاوز نہ کریں عمل کا التزام رکھیں ہدیدی پابندی نہ کریں اس سے جھے پر گرانی ہوتی ہے پھرخدا کی ذات ہے امیدر کھتا ہول کہان شاءاللہ تعالیٰ محرومی نہ ہوگی۔

اصل مقصود پر بے تو جہی سے اظہار افسوس:

حضرت مولا ناخلیل احمه صاحب کی نرالی شان:

(ملفوظ ۲۱) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جی ہاں حضرت مولا تاخلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زالی شان تھی چرہ سے انوار برستے تھے ایک مرتبہ میری نبعت فرمایا تھا ایک مولوی صاحب نے مجھ سے میروابت بیان کی تھی کہ مجھ کو اشرف علی سے اس وقت سے محبت ایک مولوی صاحب نے مجھ سے میروابت بیان کی تھی کہ مجھ کو اشرف علی سے اس وقت سے محبت کے کدوہ مجھے جانتا بھی نہ تھا میں نے من کرکہا کہ اور میرے پاس ہے ہی کیا چیز سوائے اہل اللہ کی محبت کے بہی ایک چیز میرے پاس ہے ہی کیا چیز سوائے اہل اللہ کی محبت کے بہی ایک چیز میرے پاس ہے۔

حضرت سيدصاحب كوراه نبوت يه سلوك طے كرانا:

(ملفوظ۲۲)ایک سلسله گفتگومین فرمایا که میدحفرات کیسے خلص تصان کی ہر بات میں خلوص اور نور

معلوم ہوتا ہے حضرت سیدصا حب کو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب ؓ نے تضور شخ کا تھم دیا عرض کیا کہ حضرت اس سے معاف فرما دیں کیوں کہ اس میں شرک کا شائبہ ہے حضرت شاہ صاحب نے مہشعرین ھا

ہے ہوادہ رَنگین کن گرت پیرمغال گوید کہ سالک بے خبر نبودز راہ رسم منزلہا استے ہوتہ بھی اس کوئی تھم ایسا دے جو بظاہر خلاف طریقت ہوتہ بھی اس پڑمل کر لیہ جیسو

کیوں کہ جوراستہ کو طے کر چکا ہے وہ اس راستہ کے نشیب وفراز سے واقف ہوتا ہے )

سیدصاحب نے عرض کیا کہ اگراس شعر میں تاویل نہ کی جائے تو اس میں معصیت کا ذکر ہے سوکسی معصیت کا تھم فر مادیجئے میں کرنے کو تیار ہوں مگر شرک ہے معاف فر ماہیے حضرت شاہ صاحب نے اٹھ کر سینے ہے لگا لیا اور فر مایا کہ ایسانی ہوتا چاہئے میں یہ چاہتا ہوں کہ راہ ولایت ہے سلوک طے کراؤں مگراب راہ نبوت ہے کراؤں گا تمبارا مزاج اور شم کا ہے فرض کہ تیرہ دن میں سلوک طے کراویل گارت کا اختلاف ہے باقی اصل چیز عشق و محبت ہے خواہ محبت عقلی مولیا مجب باتی اصل چیز عشق و محبت ہے خواہ محبت عقلی ہولیا محبت طبعی ہوتا گے اس میں گفتگو ہے کہ ان میں افضل کون ہے مگروا تھے بات یہ ہے کہ جس کو جو عطا ہو جائے اس کے لیے وہی افضل ہے میرمجت ہی کا کرشمہ ہے کہ سوائے محبوب کے سب کوفنا کر میں ہے اس کومول تا رومی رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں

عشق آں شعلہ است کو چوں بر فروخت ہر کہ جز معثوق باقی جملہ سوخت عشق کی آتش ہے ایسی ، بدبلا دے سوائے معثوق کے سب کو جلا

ويكهي جب أيك تا چيز مخلوق ليلي ك عشق مين مجنون كي بيدهالت موكي جومشهور بي توكيا

مولا کاعشق اس سے بھی کم ہے ای کومولا نا فرماتے ہیں ہے۔ عشق مولا کے کم از کیلی بود سے گشتن بہر او اولی بود

سلوك تعويذ سے طے بيں ہوتا:

(ملفوظ ۲۳) ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں جس وقت تھانہ بھون آنے کے ارادہ سے چلاتو ایک بچے صاحب جو ذاکر شاغل جیں جھے سے کہنے نگے کہ آپ وہاں جارہے جیں والیدی میں ایک تعوید حضرت سے لیتے آئے گا جس سے اللہ کی محبت پیدا ہواور سلوک سطے ہو

جائے فرمایا کہ نا واقفیت کی بات ہے اتنا تو معلوم ہوا کہ طلب ہے گر نا واقف ہیں اگر تعویذ ہے سلوک طے ہوا کرتا تو ان مجاہدات اور ریاضات کی کیاضرورت تھی اور اس نا واقفی میں ان عوام بیچاروں کا کوئی قصور نہیں اس راہ میں راہزن اس قدر پیدا ہو گئے کہ تھا کت پر پردہ پڑگیا ان دکا نداروں کا کوئی قصور نہیں اس راہ میں راہزن اس قدر پیدا ہو گئے کہ تھا کت پر پردہ پڑگیا ان دکا نداروں کی بدولت حقیقت طریق گم ہوگئ گر بحد اللہ اب مدتوں کے بعد پھروضوح طریق کا ہوا اور حقیقت کا انتشاف ہوا۔

# تعویذ میں کس کااثر زیادہ ہوتاہے:

(ملفوظ ۱۳۳) ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت تعویذ میں الفاظ کا اثر ہوتا ہے یا حامل کے خیال کا فرمایا کہ دونوں کا تھوڑ اتھوڑ الٹر ہوسکتا ہے اصل قاعدہ کی رو سے دونوں ہی چیزیں مؤٹر ہیں مولوی غوث علی صاحب بانی پی آیک بارساع میں موجود تنے حالت وجد میں بتھے یہ پڑھا جا رہا تھا کہ ایسا ٹونا کر دے تھے خدا و ندا گر منظور داری حاجتش را ہر ار دی حاجتش را ہر ار دی کام کو دیتے یورا ہوجا تا۔

### دین کے لئے ایک بڑا فتنہ:

(ملفوظ ۲۵) ایک صاحب نے عرض کیا کہ بعض حضرات قوت خیائیہ سے مرض کوسلب کر لیتے ہیں فرما یا کہ بیدا یک مستقل فن ہے گراس میں فرانی ہے ہے کہ لوگ ایسے خض کو ہزرگ ہجھنے گئتے ہیں اورا گربی عامل عامی شخص ہے اور غیر محقق ہے تو یہ بھی اپنے کو ہزرگ ہجھ بیٹھتا ہے اس میں دین کے لیے بڑا فتنہ ہے اور آج کل ان ہی وجوہ سے گراہی کا دروازہ کھلا ہے ان اطراف میں تو بھرائٹہ بہت ہی امن ہے اور آج کل ان ہی وجوہ سے گراہی کا دروازہ کھلا ہے ان اطراف میں تو بھرائٹہ بہت ہی امن ہے اور آج کر دیکھیے ہڑے ہزے بڑے داہ زن جابل بدد میں تلوق خدا کو گراہ کر بدد نی بھرائے ہر رگوں کا اثر ہے کو ہمارے قصیات میں عملی آ وار گی ہے مگر بدد نی نہیں عقا کہ جے ہیں اس میں اسے برزگوں سے تنبی ہیں۔

# سورربيج الاوّل اهسواه مجلس بعدنما زظهر يوم شنبه

چوكفراز كعبه برخيز د.....

(ملفوظ ۲۶) ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں بھی انگریزی للہ ارس کھل سمجے فرمایا کہ جہاں برہمن وہیں قصائی سنا کرتے تھے کہ چوکفراز کعبہ برخیز د کجا ماند مسلمانی وہی ہوگیا۔

نجدیوں سے متعلق ارشاد:

ا کیک صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا کہ نجدی عقائد کے معاملہ نیں اچھے ہیں مگرعمل میں کچھ بودے معلوم ہوتے ہیں زے نجدی ہیں اگرتھوڑے سے وجدی بھی ہوتے تو احیما ہوتا ایک مولوی صاحب کہتے تھے کہ ابن سعود کے یہاں دعوت تھی دعوت میں کھانے برتصوریں تھیں ان مولوی صاحب نے اپنے ایک شریک دعوت عالم سے بوچھا کہ یہ کیوں رکھی لغ أَكْنِي تَوَايِكُمْ بَهُلْ جَوَابِ دِياهِ فَمَا المكسر انهول نے كہا كه كھانے سے يہلے كيول نہيں تو رُويا كيا جب لائے تھے تو وہ کان ہی پر کیوں نہیں تو ڑ دیا گیا کیااس سے پہلے تو ڑنا جائز نہ تھا بعض بات الی ہوتی ہے کہ آ دمی کواپن حماقت پرشرمندہ ہونا پڑتا ہے بیہاں کے ایک قریب کے قصبہ کا ذکر ہاں کے بیال کی رکیس اور ایک سی میں گفتگو ہوئی جبہ والے جو بہاں پرآتے ہیں ان کے یاس قرآن شریف ہے اس قرآن یا ک کوان لوگوں نے خضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر رکھا ہے کہ یے حضرت علیؓ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے وہ شیعی صاحب اس قرآن پاک کو ہار ہار چو متے حیا کتے تھے اور ا جبه کی طرف زیادہ النفات نہ کرتے تھے ان سی صاحب نے ان میعی صاحب سے دریافت کیا کہ آپ نے قرآن شریف کی طرف بہت پچھ توجہ کی کہنے گئے کہ بیقرآن پاک حضرت امیرالمؤمنین حصرت على الصلؤة والسلام كے دست مبارك كالكها بواہان على صاحب في كها كه آپ كويفين ے کہ بیدحفزت امیر کے وست مبارک کا لکھا ہوا ہے کہنے سکے اس میں شک کیا ہے اس وقت کثیر مجمع تھا جب شیعی صاحب کئی مرتبدا قرار کر چکے توان ٹی نے کہا کہ آج شیعیت اورسدیت کا فیصلہ ہے جب بیقر آن باک حضرت علی رمنی الله عنه کا لکھا ہوا ہے توبید کھیلو کہ بیقر آن سنیوں کے قر آن جیبا ہے یاشیعوں کے قرآن جیبا ہے کیونکہ تم کہتے ہو کہ اس کو گھٹا بڑھا دیا گیا ہے می<sup>ں کر شیع</sup>ی صاحب كامنه ذراسانكل آياادركو كي جواب نه بن يژا-

### ایک منصف کی غیر منصفی:

(ملفوظ ۲۸) فرمایا که ایک صاحب کا خط آیا ہے تین تعویذوں کو لکھا ہے نہ معلوم برگاری ٹو بچھتے ہیں میں نے لکھ دیا کہ ایک لفا فہ میں ایک تعویذ منگاؤای طرح ایک منصف صاحب کا خط آیا تھا بات لکھی تھی غیر منصفی کی طاعون کا زمانہ تھا ایک دم چھ تعویذ منگائے ستھے میں نے ایک تعویذ ککھ کر بھیج دیا کہ آپ اس کی کمی سے نقل کرالیں۔

#### عقيده مين غلو:

(ملفوظ ۲۹) فرمایا که ایک صاحب کا خطآیا ہے لکھا ہے کہ میں آئکھوں کا مریض ہوں مولانا فضل الرحمٰن صاحب کے مرید نے کہا ہے کہ مولانا کے قبر کی مٹی بجائے سرمہ کے آئکھوں میں ڈلوا میں نے لکھ دیا کہ میں رہی تھی بینائی بھی نہ جاتی رہاس پر فرمایا کہ لوگوں میں س قدرغلو ہے۔ مرض جاہ طبی و مال طبلی:

( ملفوظ ۳۰) فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے وَعاء کے لیے تکھا ہے کہ وْسرُ کٹ بورڈ کے کلمہ کا چیئر مِن کلکٹر ہو جائے جیسے پہلے تھا اور اس کی وجہ ریکھی ہے کہ کوئی انتظام نہیں ہخت پریشانی ہے تخواہ وقت پرتو کیا گئی گئی ماہ تک نہیں ملتی اس پر فرمایا کہ بیاوگ حکومت کے اہل ہی نہیں سوراج سو راج گئے تھرتے ہیں اور اس ہے بھی اکثر کا مقصود حکومت نہیں بلکہ روپیے گھیٹنا مقصود ہے چنانچہ کتنی ہی بردی معقول تخواہ کی جگہ ہوا در رشوت نہ ہواس کو قبول نہیں کرتے ہاں تخواہ چاہم ہو مگرر شوت ملتی ہواس کوقبول کرلیں سے چھا ول ایک فیصیت وہاں پر ایک تقریب ہیں عورتوں کا جمع ما ایک نے دوسر سے بوچھا کہ تہارے میاں کی کیا تخواہ ہے تخواہ تھی کم بتلاتے ہوئے شرم معلوم ہوئی جواب میں کہتی ہے کہ تو اور تھا ایک میان اللہ بالائی آمد نی بہت ہے حرام کمائی پر ماشاہ اللہ مید عورہ ہے جرام کھانے پر کمر ہائد ھا ماشاہ اللہ مید علی مورہا ہے جرام کھانے پر کمر ہائد ھا ماشاہ اللہ میں حکومت کر سکتے ہیں اور کیا ایسوں کو حکومت کی ہے جن سے گھروں کا انتظام نہیں ہوسکی ہے جن سے گھروں کا انتظام نہیں ہوسکی میں اور ملک کو تباہ اور در باد ہوسکی کا مرض عام ہورہ ہے ہیں اور ملک کو تباہ اور در باد ہوسکی میں نے خوب کہا ہے۔

مست پہ سر وسک وزیر وسوش رادیوان کنند ایں چنیں ارکان دولت ملک راویران کنند ان میں بعض مخلصین بھی ہیں مگر بہت کم۔

برہمی اور بدسکی سے تکلیف:

(ملفوظ ۱۳۱) فرمایا که ایک صاخب کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ میں مرض دق میں مبتلا ہوں طب
یونانی کا علاج تو کرالیا کچھ فائدہ نہ ہوا اب طب ایمانی کی طرف رجوع کرتا ہول فرمایا کہ یہ بیجھتے
ہوں کے کہ میں نے بڑی ذہانت کا کام کیا گرطب ایمانی اور بخارکا کیا جوڑ میں نے لکھا ہے کہ یہ
بھی خبر ہے کہ طب ایمانی میں کس کس چیز کا علاج لکھا ہے اس پر فرمایا کہ ذہانت سے کام نہیں چلنا
پھر ذہانت بھی ٹیڑھی جس چیز سے کام چلنا ہے وہ اور ہی چیز ہے جس کو فرماتے ہیں۔
پھر ذہانت بھی ٹیڑھی جس چیز سے کام چلنا ہے وہ اور ہی چیز ہے جس کو فرماتے ہیں۔
فہم و خاطر تیز کردن نمیست راہ جز شکستہ می تگیر و فضل شاہ

ہم و حاظر میز کردن میست راہ بر مسلم کا میر و سالم میں اور میں ہے۔ سلیقہ اور تمیز بھی تو کوئی چیز ہے برتمیزی سے بہت تکلیف ہوتی ہے اور یہ بھی بدتمیزی ہی ہے کہ دین کو ذریعہ بنایا جائے دنیا کا اللہ بچائے بدنہی اور بدسکیفگی ہے۔

برانی با تول میں نور اور برکت ہے:

(ملفوظ۳۳) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ پرانی ہاتوں کو جھوڑ دینا چاہے اب زمانہ ترتی کر رہا ہے نئی ہاتھی اختیار کرنا چاہے صاحب پرانی باتوں میں نور ہے برکت ہے اور پرانی تو زمین بھی ہے آسان بھی ہے ان کو بھی جھوڑ دواور خودا پناوجود بھی تو پرانا ہو گیا ہی کہمی جھوڑ دو کیا لغو ہاتیں ہیں کام کی چیز تو پرانی ہو کرالی ہوجاتی ہے جس کو مولا نافر ماتے ہیں ۔ خود توی تری شود خمر کہن خاصہ آس خمرے کہ باشد من الدان سے خود توی تری شود خمر کہن خاصہ آس خمرے کہ باشد من الدان سے اس خود توی تری کے پاس عشق آگیا اس کی عقل پراگندہ ہوگئی جب میں آ جاتی ہے تو شعروشنی بھیلانے میں اس کے اس عشق آگیا اس کی عقل پراگندہ ہوگئی جب میں آ جاتی ہے تو شعروشنی بھیلانے میں ا

ر بس نے پان من کیا ہی ہے۔ اس میں میں اس مجبور ہوجاتی ہے عشل مثل کوتو ال کے ہے جس سلطان عشق آئے کیا تو پیچارہ عقل کوتو ال کونہ میں و بک جاتا ہے۔ ۱۲)

بموقع جان كاخرج كرناحرام ب

موافق ہوتوا یک الیں ایک جان کیا کروڑوں جانیں قربان ہیں اور بے ڈھنگے پن سے تو اس کا خیال کرنا بھی میں جرم خیال کرتا ہوں اس لیے کہ خیال بھی تو ان ہی کی دولت اور نعمت ہے اس کو بھی فضول اور عبث میں صرف کرنا ہا عث مواخذہ ہے۔

# انسان کوبھی نازنہیں کرنا جا ہے:

( المفوظ ٣٣٠) ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ انسان کو بھی ناز نہیں کرنا جائے ہمیشہ نیاز بیدا کرنے کی سعی میں نگار ہنا جائے ای میں خبر ہے جہاں آگے بڑھا فورا فیک دیا جاتا ہے ای ناز کی بدولت بزاروں لاکھوں کے زہداور تقوے برباو کردیے گئے ہیں صاحب کواس پر ناز نہیں ہونا چاہئے کہ میں بی مرید بیر کے لیے ذریعہ نجات ہوجاتے ہونا چاہئے کہ میں بی مرید بیر کے لیے ذریعہ نجات ہوجاتے ہیں جی جائے ہوتا ہے کہ میں بی مرید بیر کے لیے ذریعہ نجات ہوتا ہے ہیں جائے گا کہ بھائی لاکھی بکڑلواور کبھی بیٹے کو باپ کی حاجت ہوتی ہے ہیں جسے باپ کبھی تھتاج ہوتا ہے بیٹے کا کہ بھائی لاکھی بکڑلواور کبھی بیٹے کو باپ کی حاجت ہوتی ہے ای طرح اگر مرید پر رضت ہوگی مرید کو ہمراہ لے لی طاور اگر ہیر پر رضت ہوگی مرید کو ہمراہ لے لی طاح ای بناء پر حضرت حاجی صاحب رحمۃ الله علیہ فر مایا کرتے تھے کہ ہم تو اس نیت سے مرید کر لیتے ہیں کہ اگر اپ تعلق والے پر رحمت ہوگئی تو ہم بھی اس کے ساتھ ہو جا کیں گے واقعہ یہ حضرات این کومٹائے ہوتے ہیں۔

### خلوص میں دوستوں ہے باتیں کرنا بھی عبادت ہے:

(ملفوظ ۳۵) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اگر خلوص ہوتو دوستوں سے ملنا ان سے باتیں کرنا بھی عبادت ہے حضرت حاتی صاحب کا بید خداق تھا فرمایا کرتے تھے کہ دوستوں سے باتیں کرنا بھی عبادت ہے حکر شرط بہی ہے کہ خلوص ہوا ور نیت اچھی پر ایک دکایت یاد آئی دو ہزرگ سے مصورت میں ووتوں کے دربیا حائل تھا ایک ہزرگ کے پاس کھانے کو نہ تھا دوسرے ہزرگ کو محتوف ہواا پی بیوی سے کہا کہ ان ہزرگ کو بہنچا دو بیوی نے کہا کہ درمیان میں دریا حائل ہے کیے حکون فرمایا کہ دیہ کہا کہ درمیان میں دریا حائل ہے کیے جاوک فرمایا کہ دیہ کہنا کہ ہہرکت فلال شخص کی (بیا پی طرف اشارہ تھا) جس نے چالیس سال سے اپنی بیوی کے ہوت کی بھی کوئی حد ہے ہوا تی بیوی کو ہوا تجب ہوا کہ جھوٹ کی بھی کوئی حد ہے ہووت تو سینے پر سوار رہتا ہے گھران کے کہنے سے بھی کہددیا اور دریا پایا ہے ہوگیا کھانا پہنچا و یا ان ہروقت تو سینے پر سوار رہتا ہے گھران کے کہنے سے بھی کہددیا اور دریا پایا ہوئے کا اشکال کیا انہوں ہردگ نے اس کے سامنے ہی کھالیا والیس کے دفت اس دریا کے حائل ہونے کا اشکال کیا انہوں کردگ نے اس کے سامنے ہی کھالیا والیس کے دفت اس دریا کے حائل ہونے کا اشکال کیا انہوں

نے بیرڈ عاء سکھلائی کہ بہ برکت اس مخص کے (بیاشارہ تھااپی طرف) جس نے چالیس سال سے کھانا کھیا یا راستدل جائے اس پر مکر رتعجب ہوا کہ میر ہے سامنے کھانا کھایا اتنا جھوٹ کہنے ہے بھر رائٹ مل گیا اپنے شوہر سے بیاشکال پیش کیا انہوں نے فرمایا کہ مطلب اس کا بیتھا کہ جمہستری اور تناول طعام امر کے تحت تھا حظائس کے لیے نہ تھا اس کومولا نافر ماتے ہیں۔

کار پاکان را قیاس از خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شیر و شیر اس خلوص پرایک مناظره یادآیا ایک مرجه مولوی تراب صاحب انصوی اورمفتی سعدالله صاحب را مبوری بین گفتگو بهوئی مولوی تراب صاحب مولود متعارف کے حامی شخص اورمفتی صاحب مانع تراب صاحب مانع تراب صاحب مانع تراب صاحب نے مفتی صاحب ابھی تک آپ کا انکار چلا بی جاتا ہے مولوی تراب صاحب نی جاتا ہے مولوی تراب صاحب نی جاتا ہے مولوی تراب صاحب نے کہا کہ ایک آپ کا اسرار چلا بی جاتا ہے مولوی تراب صاحب نے کہا والله جاتا ہے مولوی تراب صاحب نے کہا والله جار ہے گئی سام مولوی تراب صاحب نے کہا والله جاتا ہے مولوی تراب صاحب نے کہا والله جار ہے گئی مولوی تراب صاحب نے کہا والله جاتا ہے کہا مولوی تراب صاحب نے کہا والله جاتا ہے کہا کہ دونوں نا جی تیں بیدرنگ تھا اہل اخلاص کے مناظرہ کا۔

#### سوءادب سے بچناضروری ہے:

(طفوظ ۳۹)

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کدائی تھی ہی نہیں چاہے کہ جس سے مواوب الازم آئے جیسا کہ ایک نجدی کا واقعہ ہے کی مجوز توسل ہے کہا کہ مرسول اللہ علی ہی ار نہیں اور اس کے بعد ہے کیا کہ اونٹ میشا تھا اس سے خطاب کیا کہ میں تجھ کورسول اللہ علی ہی ار نہیں اور اس کے بعد ہے کیا کہ اونٹ میشا تھا اس سے خطاب کیا کہ میں تجھ کورسول اللہ علی ہی کا واسطہ دیتا ہوں تو کھڑا ہو جاوہ نہیں کھڑا ہوا پھرایک ڈیڈا مارا تو کھڑا ہوگیا کہ میں بھر کھٹا سے دیکھیے کہ کیسا برا عوان ہوں ہوئے اونٹ ہے کہا کہ میں بچھ کو خدا تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کھڑا ہو گیا اور کہا کہ میں بچھ کو خدا تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کھڑا ہو جاوہ نہیں کھڑا ہوا پھرایک ڈیڈا مارا تو کھڑا ہوگیا اور کہا کہ کیا ڈیڈا اللہ تعالیٰ کا کے واسطہ ہے بھی زیادہ موثر ہے افراط وقفر پط دونوں ممنوع ہیں یہ باتھی جہل کی بدولت ہوتی ہیں کے واسطہ ہے کہ میرے باس دوخص جہل بہت ہی بری چیز ہے ہے کہیں بہنچا دیتا ہے کا نپور کا واقعہ ہے کہ میرے باس دوخص جہل بہت ہی بری چیز ہے ہے کہیں بہنچا دیتا ہے کا نپور کا واقعہ ہے کہ میرے باس دوخص آئے آئے کہ مولوی صاحب اور ایک عامی باہمی بھٹرا رہے تھا کہ مولوی صاحب تو ہے کہتے تھے کہ آئے کہ مولوی صاحب تو ہے کہتے تھے کہ آئے کہ مولوی صاحب تو ہے کہتے تھے کہ آئے گیا کہ مولوی صاحب تو ہے کہتے تھے کہ آئے کہ مولوی صاحب تو ہے کہتے تھے کہ آئے گیا کہ مولوی صاحب تو ہے کہتے تھے کہ ایس کے کھڑا رہے تھا کہ مولوی صاحب تو ہے کہتے تھے کہ ایس کے کھڑا ہوں کھٹرا کے کھڑا کہ مولوی صاحب تو ہے کہتے تھے کہ ایس کو کھٹرا کھٹرا کے کھڑا کہ کو کھڑا کے کھڑا کے کھڑا کے کھڑا کے کھٹرا کے کھڑا کی کھڑا کے کھڑ

حصرت غوث ماک رحمة الله عليه شاه عبدالقادر جيلاني كقطعي جنتي نهيس تمحصنا جا ہے اوروہ جاہل به كہتا تفاکہ جب وہ جنتی نہیں تو اور کون جنتی ہوگا میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ عام لوگوں ہے ایسے واقعات میں گفتگو کرنا ہی مناسب نہیں بیلوگ خالی الذہن ہوتے ہیں اُن کاسمجھانا مشکل ہے بخ**لا** ف اہل علم کے کہان کے ذہن میں مبادی ہوتے ہیں ان کاسمجھا دیتا آ سان ہے اور میں نے اس عامی شخص ہے کہا کہ داقعہ اگر وہ جنتی نہ ہوں گے تو اور کون ہو گا اس میرے کہنے پر مولوی · صاحب کو پریشانی پیدا ہوئی اور سو پنے ملکے کہ کیا دلیل بیان ہوگی جنتی ہونے کی بھر میں نے اس شخص ہے دریافت کیا کہ پہلے یہ بتلاؤ کہ سیدنا حضرت ابو بمرصد بق رضی اللہ عند بھی جنتی ہیں یا نہیں اس نے کہا بقتینا جنتی ہیں میں نے دریا فت کیا کہ سیدنا حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا جنتی ہونا کیے ثابت ہوا کہا کہ حضور علی ہے فرمانے سے پھر میں نے دریافت کیا کہ حضرت غوث یاک رحمة الله عليه كاجنتي مونا كيے ثابت مواكها كه اولياء امت كى شهادت سے ميں نے دريافت كياك حضور ﷺ بے اور اولیاء کے ارشاد میں کچھفرق سجھتے ہو یانہیں کہ زمین آسان کا فرق ہے میں نے دریافت کیا کہ جب حضور علیقہ کے اور اولیاء کے دونوں کے ارشاد میں فرق سجھتے ہوتو ان کے اٹر میں بھی فرق مجھتے ہوکہا کہ ضرور میں نے دریافت کیا تو پھرسیدنا ابو بکرصد ابق رضی اللہ عنہ کے اور حضرت غوث یاک کے جنتی ہونے میں بھی وہی فرق سیجھتے ہو سے کہا کہ ہاں تب میں نے مولوی صاحب ہے کہا کہ لیجئے حضرت جوعقیدہ آپ کا ہے وہی اس شخص کا ہے فرق دونوں میں صرف عنوان کا ہے یہ جس کویفین کہتا ہے آ ب اس کوغلبظن کہتے ہیں مگر بات ایک ہی ہے اس برمولوی صاحب بہت خوش ہوئے میں نے کہا کہ مولوی صاحب عوام الناس کو بلا ضرورت اور بلا وجہ پریشان کرنا اورمتوحش بنانا اور بدون دلیل کےان پر بدگمانی کرنا اورسو بظن کرنا جائز نہیں دیکھیے اصل مقصد میں دونوں متفق تھے اس لیے کہ سیدنا ابو بمرصد ایق رضی اللہ عنہ کے جنتی ہونے سے حصرت غوث یاک رحمة الله علیہ کے جنتی ہونیکا درجہ کم سمجھنا تھاای فرق کا نام عدم قطعیت ہے جس یر مولوی صاحب اس سے الجھرے تھے صدور کے نہ جھنے سے اس قتم کی تشویشات بیدا ہوتی ہیں۔ ابل بدعت كاغلط طريق:

(ملفوظ ۳۷) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بیدائل بدعت ہمیشدائل حق کے پیچھے پڑے رہے ہیں اور یونمی اڑنگ بڑنگ ہانگتے رہتے ہیں ایک سب انسپکٹر میرے ایک وعظ میں شریک تھے و الخط کے بعد انہوں نے بھے ہے گیار ہویں کے متعلق سوال کیا ہیں نے کہا کہ بدعت ہے کہنے گئے آپ اس کو بدعت کہتے ہیں اور فلاں مولوی صاحب اس کو اچھا ہتلاتے ہیں تو ہم کیا کریں میں نے کہا جسے ہم ہے بیسوال کیا جاتا ہے بھی ان سے بھی تو بیسوال کیا ہوتا کہتم اچھا کہتے ہواور فلاں اس کے معلوم ہوتا ہے کہ دل میں کرنے کی خود ہے اور وال کا اس کے دول میں کرنے کی خود ہے اور دومروں کو برعت کہتے ہیں ہم کیا کریں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دل میں کرنے کی خود ہے اور دومروں کو آڑ بناتے ہو پھر پھی ہیں ہولے۔

افراط وتفريط ہے عالم بھرايرا ہے:

(ملفوظ ۳۸)

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ای واسطے میں کہا کرتا
ہوں کہ اعمال کی ظاہری صورت کی بھی حفاظت کی تخت ضرورت ہے مگر صرف صورت ہی پر قناعت
مت ہر واس کی بھی کوشش کرو کہ روح پیدا ہوا اگر آپ کسی پر عاشق ہوجا کیں تو کیا آپ یہ پسند
کریں گے کہ مجوب کے آگھ نہ ہوگان نہ ہول ناک نہ ہویا یہ سب ہول گرمجوب میں روح نہ ہواں
وقت اتو اس کی طرف رخ کرنے کو بھی جی نہ چاہے گا اور اس کے پاس کھڑے ہونے کو بھی پسند نہ کرو گے خلاصہ یہ ہے کہ ظاہر اور باطن دونوں کے اہتمام کی ضرورت ہے نہ ظاہر بدون یا طن کے نہوں کا ورنہ باطن بدون ظاہر کے ٹھیک اس جسد بلا روح کے غیر مجبوب ہونے پر استظر اوا و تفریعا ایک اور نہ باطن بدون ظاہر کے ٹھیک اس جسد بلا روح کے غیر مجبوب ہونے پر استظر اوا و تفریعا ایک استحضار کر کے اس جسد بلا روح ہے تو اس حالت کا استحضار کر کے ان ہے جب کے ان ہے جب کا تعلق قطع کردینا ہوا ہے اس کومولا نافر ماتے ہیں

عاشق بامرد گان پاینده نیست زان که مرده سوی آکنده نیست عشق بامرده نه بایده نیست عشق را باحی باقیوم دار عشق بایده نیست عشق بود عاقبت ننگه بود عشق نبود عاقبت ننگه بود

(مردوں کے ساتھ عاشقی پائدارنہیں ہے کیونکہ مردہ ہماری طرف (کوٹ کر) آنے والانہیں (جب عشق مردوں کے ساتھ پائدارنہیں ہے تو حی وقیوم کے ساتھ عشق کرو کیونکہ جوعشق رنگ وروغن کی وجب سے ہوتا ہے وہ عشق نہیں ہوتا (اس کا نتیجہ) آخر کارشرمندگی ہوتی ہے اس کے عشق میں اولین وآخرین سب غرق ہیں)
مشق میں غرق ہوجاؤ جس کے عشق میں اولین وآخرین سب غرق ہیں)
السم میں غرق ہوجاؤ جس کے عشق میں اولین وآخرین سب غرق ہیں)
السم میں غرق ہیں کے اس کی ضد پرضد کی تفریع اور محبت کا اصلی می فرماتے ہیں ۔۔

غرق میشتے شوکہ غرقست اندریں عشق ہائے اولین و آخریں اب یہ سوال ہوتا ہے کہ بہال پر تو عاشق اس لیے ہوتے ہیں کہ مجوب تک رسائی کی امید ہے وہاں ہماری رسائی کہال مولانا اس شبہ کا جواب فرماتے ہیں ہے۔

تو مگو مارا بدال شہ بارنیست باکریمال کارہا دخوار نیست اس مصرعہ تانیہ میں شبہ کی بڑ قطع کردی بعنی بے شک ہماری گوشش ہے رسائی مشکل ہیں وہ اپنے کرم سے نودی ہوتی ہے اور کریم کو پکھ مشکل ٹیمیں وہ اپنے کرم سے نودی سب پکھ کردیتے ہیں مگر شرط بیہ کہ طلب کو ضرور دیکھتے ہیں ور نہ بدون طلب کے بیفرماتے ہیں انگز مگٹ مگو تھا و اُدَتُم کُم لُھا کار ھو تی خواہ طلب ضعیف ہی ہوائھ کرچلوتو سمی آگے وہ سب پکھ کر ایک سے صورت تو بناؤرو رہ بھی خودی پھو تک دیں گے آج کل تو چاہتے یہ ہیں کہ تعویذوں گنڈوں لیں گے صورت تو بناؤرو رہ بھی خودی پھو تک دیں گے آج کل تو چاہتے یہ ہیں کہ تعویذوں گنڈوں سے یاکی کے تصرف سے کام چل جائے خود بچھ نہ کرنا پڑے اگر یہ ہے تو پھر روئی سامنے رکھ کر بھی بیشے رہا کروخو دبخو دمنہ ہیں جا کر صاحب ہو تھا کہ ایک ہوتا ہو گا کہ خودی تھا تو کر ہے جو وہ تعلیم کر ہے اس پر عامل ہوا ہو اس سے بہتر اور کم خرچ ہوتم کی ایک ہوتا ہوگا کہ صورت تو بنا تو روح بھی و ہیں سے بہنچا دی جائے گی گراب تو صالت یہ ہے کہ اول تو اس رہ کی طلع کرتے ہیں جیسا ابھی بیان اس دی کھول آئے ہی تیں ہوگا کہ خودہ خودہ کی تو وہ حالت ہوئی ہے جس جیسا ابھی بیان اور اگر آئے بھی تو یا تو طریق میں غلطی کرتے ہیں جیسا ابھی بیان ہوا یہ کی تو وہ حالت ہوئی ہے جس جیسا ابھی بیان ہوا یہ کی تو وہ حالت ہوئی ہے جس جیسا ابھی بیان ہوا یہ کی تو وہ حالت ہوئی ہے جس جیسا ابھی بیان ہوا یہ کی تو وہ حالت ہوئی ہے جس جیسا ابھی بیان ہوئی تو وہ حالت ہوئی ہے جس جیسا ہوئی ہے جس جیسا ہوئی ہے جس جیسا ہوئی ہے جو اس کی تو وہ حالت ہوئی ہے جس جیسا ہوئی ہے جس جیسا ہوئی ہے جس جیسا ہی تھی تو وہ حالت ہوئی ہے جس جیسا ہیں ہوئی ہے جس جیسا ہوئی ہوئی ہے جس جیسا ہوئی ہے جس جیسا ہوئی ہے جس جیس ہوئی ہے جس جیسان ہوئی ہے جس جیسا ہوئی ہے جس جیسا ہوئی ہے جس جیسا ہوئی ہے جس جیس ہوئی ہے جس جیسا ہوئی ہے جس جیسا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے جس ہ

اگر غفلت سے باز آیا جفا کی علاقی کی بھی ظالم نے تو کیا کی خوص کماعتدال نہیں افراط و تفریط سے ایک عالم کاعالم بحرابر اس حالت میں افراط و تفریط سے ایک عالم کاعالم بحرابر اس حالت میں اگر کوئی طبیب شفق چا ہتا بھی ہے کہ ان کے گلے سے ینچے بچھ زبر دستی بی پہنچا دیا جائے تو اس پر جبڑ ابند کر کے دانت پہنچ جیں اوراد تی چرکہ کی بھی برداشت نہیں ای کومولا نارومی رحمة اللہ علی فرماتے ہیں

گر بہر زخم تو پر کینہ شوی پس کجابے سیقل آئینہ شوی (اگر برزخم سے تم کوگواری ہوتو آئینہ کی طرح تم کس طرح صاف شفاف ہو سکتے ہو۔ ۱۲)

## ٣ ربيع الاوّل ١٣٥١ هجلس خاص بوقت صبح يوم يكشنبه

اال علم كوكو كى كام دستكارى وغيره ضرور سيكهنا جا بينا.

(ملفوظ ۱۳۹) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ بی چاہتا ہے کہ علماء کوعلاوہ پڑھنے پڑھانے کے اور بھی کوئی کام آنا چاہئے جو ذریعہ معاش ہو سے بدون ظاہری وجہ معاش کے لوگ ان کو ذیبل سیجھتے ہیں اس ذات ہے بیچنے کے لیے مولویوں کوکوئی کام دستکاری سیکھنا چاہئے پھر سیکھنے کے بعد چاہ اس ہے کام نہ لیں گرسیکھ لیس ضرور اہل علم کی ذات کسی طرح گوار آئیس ہوتی آئی کل بم وین کا زمانہ ہے اہل دین اور علم وین کو نظر تحقیرے دیکھتے ہیں بھر الله یہاں پر آگر توسب کا مزان درست ہوجا تا ہے خرد ماغوں کو بیہ معلوم ہوتا چاہئے کہ طلبہ اور اہل علم میں بھی اسپ دماغ ہیں جو اہل دین اخسوس اہل مال سے اس تم کا برتا ذکر تا ہوں جس کولوگ خشکی کہتے ہیں اس کی وجہ ہی ہے کہ ان کے دماغوں میں خناس بھرا ہے ان کے دماغوں کو درست کرتا ہوں اگر تمام اہل علم اور اہل دین اُن کے درواز دوں پر جانا چھوڑ دیں تو ایک دن میں ان کے دماغ صبحے ہوجا کمیں تو بی خرابی نہ در ہو دوں پر آئے گئیں خصوص اہل ہدارس اگر ذراصبر سے کام لیس تو بی خرابی نہ در ہو دائی دیا تھوں مال مال کے دماغ ورست ہوجا کمیں جھے اہل علم کی ذات ایک لیے گودان نہیں گردل میں دل کس طرح ڈال دوں۔

## پہلے زمانہ کے بدعت:

(ملفوظ ۴۰) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ پہلے زمانہ کے بدعتی بھی اللہ اللہ کر نیوا لے ہوتے ہے بھی کوا کشر ملنے کا اتفاق ہوا اُن میں شرارت نہتی جیے آج کل کے اکثر بدعتی ہیں بلکہ بعضے فاسق فاجر کک بین ان کو کہا کر تک میں ابتلا ہے اورا یک بات ان ہزرگوں میں اور بھی تھی کہ مدار نہ ہے اورائل علم سے نفرت نہتی اہل علم کا اوب واحتر ام قلب میں تھا آج کل کے اکثر بدعتیوں میں بیرسب باتیں مفقو دہیں ہمارے ایک مامول صاحب صوفی تھے ان کا قدم تصوف میں درجہ فلوتک بھی گیا مواسط میں ماہوں ساحب موفی تھے ان کا قدم تصوف میں درجہ فلوتک بھی گیا مواسط حب صوفی تھے ان کا قدم تصوف میں درجہ فلوتک بھی گیا مواسط حب صوفی تھے ان کی دو نیوں میں کھنڈ ت بڑ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہرا کہتے ہیں محض اس وجہ سے کہ ان کی وجہ سے ان کی دو نیوں میں کھنڈ ت بڑ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہرا کہا جائے اور میں کھنڈ ت بڑ کھی بھیا جس شخص نے اپنا مال اور جان سب اللہ کے واسطے صرف کر دیا ہو کیا اس کو ہرا کہا جائے اور

اس پرطعن کیا جائے ماموں صاحب میں یہ بات خاص تھی کہ تارک الد نیا ہے ان کوعشق کا درجہ ہوتا تھا بیاس وقت کے بدھتوں کی حالت تھی اب تو نہایت ہی بد دین ہیں دلوں میں اہل علم سے بغض و عداوت ہے شب دروز فسق و فجور میں مبتلاء ہے امر دیر تی تو ان کی مثل شیر شکر کے ہے الا ما شاءاللہ۔ فطری با تمیں دل کو اچھی لگتی ہیں:

(ملفوظ ۱۳) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ جو چیزیں فطری ہیں ان میں تعلیم کی ضرورت مہیں دیکھ لیجئے بچوں کی ہاتھی اور اُن کی حرکات کیسی پیاری معلوم ہوتی ہیں جو ہات بھی ہوتی ہے ہا ختا اور ہے تکلف ہوتی ہاں گئے کہ فطری ہات ہے بناوٹ کا ذرانا م نہیں ہوتا بیتو ہوئے ہوگر بگڑتے ہیں خدامعلوم کہ کیا زہر ال جاتا ہے ایک بچہ کو میں نے چھٹر ااس نے کو سااللہ کرے ہوگر با مرجا کیں میں نے اپنے دل میں کہا کہ تو خوش ہوگا کہ میں نے بہت ہوئی بد دعاء کی حالانکہ اس کی ایس مثال ہے جیسے کوئی مسافر اپنے گھر سے نکل کر بھٹکتا بھرتا ہواور اس کوکوئی کے کہ خدا کر سے قدا کر سے قدا کر سے قدا کر سے قدا کر سے گھر چھا جا یہ تیری بد دعاء ایس ہی ہے خیر بیتو جو پچھ بھی سی اس وقت اس کا بے ضاخت یہ کہنا ایسا بیارامعلوم ہوا کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہے

#### حكايت حفرت بايزيد بسطامي:

(ملفوظ ۲۲) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آئ کل کے جائل صوفی نہایت ہی بددین ہیں ان کا صرف ایک کام رہ گیا ہے وہ بیکہ امر دول اور عور توں ہے اختلاط بس بیہی ان کا تصوف رہ گیا ہے مراقبہ ہے تو ای کا بیلوگ تو فاس و فاہر ہیں اور پہلاوگ بھی بدئتی تھے گر بددین نہ تھے بیتو خلف کا حال تھا اور سلف تو دین کے عاشق تھے چنا نچہ حضرت بھی بدئتی تھے گر بددین نہ تھے بیتو خلف کا حال تھا اور سلف تو دین کے عاشق تھے چنا نچہ حضرت بایزید بسطای کا واقعہ مثنوی کے دفتر چہارم کے نصف پر نذکور ہے کہ وہ بجانی ما اعظم شانی کہددیت تھے مریدوں نے ایک روز کہا بیا ہے ہیں فرمایا کہا گراب کی مرتبہ کہوں تو مجھ کو تھر یوں سے ماروینا مرید بھی ایسے نہ تھے ہیں آج کل کے ہیں چھریاں لے کر تیار ہو گئے ان سے غلبہ حال ہیں ماروینا مرید بھی ایسے نہ تھے ہیں اور کیا سے خار نا شردع کیا مگر تیجہ بیہ واکہ ان کو تو ایک کو توں کو تھے مواد نا اس کار از فرماتے ہیں کہ ایک تھے ایسے لوگ صاحب حال گذر سے ہیں جن کی حالت اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہیں کہتے تھے ایسے لوگ صاحب حال گذر سے ہیں جن کی حالت اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہیں کہتے تھے ایسے لوگ صاحب حال گذر سے ہیں جن کی حالت کی حالت کال سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہیں کہتے تھے ایسے لوگ صاحب حال گذر سے ہیں جن کی حالت کی حالت کال سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہیں گھے تھے ایسے لوگ صاحب حال گذر سے ہیں جن کی حالت

مولانا کے اس قول کی مصداق ہوتی تھی

عشق آمد عقل او آوارہ شد صبح آمد شع او پیجارہ شد عقل خونید عقل خودشحذاست چول سلطان رسید شحنہ بیچارہ در کئج خزید عقل خودشحذاست چول سلطان رسید شحنہ بیچارہ در کئج خزید (صرف عقل اور بیجھ کو تیز کرنا راہ حی نہیں ہے حق تعالیٰ کافضل اس کی وعظیری کرتا ہے جو نشتی اختیار کر ہے۔ پرانی شراب بہت تیز ہوجاتی ہے خاص کروہ جو مجوب کے پاس کی ہو) اسکین اس حالت میں بھی اگر کوئی فعل خلاف شریعت یا خلاف سنت سرز د ہوجاتا تھا تو اس پراصرار نہ تھا ہے اس کو امراز نہ تھے تھے اور یہ بھینا تو ہوئی چیز ہے ان کو اور اپنی ندامت اور شرمندگی ہوتی تھی بھلاف آج کی کے بعد ینوں کے بعد بنی پر فخر ہے تا نہ اصرار ہے ضعہ ہے۔ استغفر اللہ۔ بخلاف آج کل کے بعد ینوں کے بعد بنی پر فخر ہے تا نہ اصرار ہے ضعہ ہے۔ استغفر اللہ۔ عوام کی اطاعت واجب نہیں خیر خواہی واجب ہے :

(ہلفوظ ۳۳) ایک صاحب کے سوال کے جواب ہیں فرمایا کہ بی ہاں اوروں کی طرح یہ اس سے بھی ہیں امیدر کھتے ہیں کہ ہمارا مطبع ہو کررہے ہماری اطاعت کرے سب کوایک ہی کنٹوی سے ہا تکتے ہیں ہیں کہتا ہوں کہ تمہاری اطاعت واجب نہیں خیرخواہی واجب ہاں اور چونگہ خیرخواہی واجب کا مس لیے مفید چونگہ اطاعت واجب نہیں اس لیے تمہارا کہنا نہیں مات اور چونگہ خیرخواہی واجب کا مس لیے مفید مشکورہ و یہ یااب عمل کرتا نہ کرنا تمہاراا فقیاری فعل ہے اور میں بھی تم کواپی اطاعت پر بجور نہیں کرتا جب خود میر ایبطرز ہے تو تم کو کیا تن ہے بھی کو بجور کرنے کا اور میں تم سے کیوں بجورہوں بھی کو کیا غرض جب خود میر ایبطرز ہے تو تم کو کیا تن ہے بھی کو بہت کے اس کی پرواہ نہیں کہ کوئی معتقدر ہے گا یا غیر معتقد ہم کو بھی ایک معتقدر ہے گا یا غیر معتقد ہم کو بھو ایس کے جس طرح ہم کو بہت کی ایک طرف جو بھا ایک میں ایر کوئی خواہ کی کہ بالے طرف ہم کو بھو ایک کی جو بھا ہے کرے یہ سبت کی پرواہ نہیں کہ وی جو رہوا تا اگر ساراعا کم بھی ایک طرف ہم جو بھا ہے گر ہے یہ سبت کی بی ایک بی چیز ہے کہ وہ فدا کے جو بھو ایک ہم کوئی ہم ایک کی برواہ کی سب بھی پالیا اور حاصل کرلیا اور اگر سے ماصل کرلیا اور اگر سے ماصل کرلیا اور اگر سی نہیں تو اس کے سب بھی پالیا اور حاصل کرلیا اور اگر سب بھی پالیا اور حاصل کرلیا اور اگر سے منہیں تو اس کے سب بھی پالیا اور حاصل کرلیا اور اگر سے نہیں تو اس کے سب بھی پالیا اور حاصل کرلیا اور اگر سب بھی پالیا ور حاصل کرلیا ور اگر سب بھی پالیا ور حاصل کرلیا ور اگر سب بھی ہو بھی دی دیں کہ کوئی کوئی ہم کرلیا ہو ایک تو ایک تو ایک تو ایک کوئی برابر بھی وقعت نہیں رکھی۔

# رئيج الاوّل <u>اصوا</u>ه مجلس بعد نماز ظهر يوم يكشنبه

### · برکت فلوس میں نہیں خلوص میں ہے:

ایک صاحب نے عرض کیا کہ ایک ناظم مدرسہ فرماتے تھے کہ جوطلبہ رؤسا (ملفوزاههم) کے وظائف ہے تعلیم یاتے ہیں وہ اکثر نا کامیاب ہوتے ہیں فرمایا کہ اگر بظاہر کامیابی بھی ہو جائے تب بھی ان کے علم میں برکت نہیں ہوتی اس پر فر مایا کہاں کا راز سمجھ میں نہیں آیا ہاں ایک وجہ تو بظاہر بیمعلوم ہوتی ہے کہا یسے طلبہ کی اول ہی ہے مخلوق پر نظر ہوتی ہے دوسری بات بیمعلوم ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے خیال ہوتا ہے کہ فلال شخص ہم کووظیفہ دیتا ہے تو ہم کو کیا تعلق مہتم صاحب ہےاور کیاتعلق استاد صاحب ہے اس کی وجہ ہے این برز گوں ہے بھی تعلق میں کمی پیدا ہوتی ہے بیرسب میں زیادہ مصر ہے اور بیاجو بزرگوں نے مکانوں سے کھانا لانا طلبہ کے لیے جائز رکھا تھااس میں نفس کا معالجہ تھا مگراپ عرفا ذلت کےسبب بیصورت بھی ناپسندیدہ ہوگی مگراس میں بھی ذلت کی دوصور تنیں ہیں ایک تو یہ کہ کھا تا دینے والا ذلیل شمجھے اور ایک بیہ کہ کھا نا دینے والا تو ذ کیل نہیں سمجھتا مگر لانے والا اس میں اپنی ذلت سمجھتا ہے تو پہلی صورت تو تا جائز اور دوسری صورت جائز کیوتکہ اس میں اس کے نفس کا معالجہ ہے اور اس ہی وجہ ہے بزرگوں نے اس صورت کو جائز رکھا تھا مدرسہ دیو بند ہی کے واقعات ہیں کہ بعض لوگ مہتم صاحب اور مدرسین اور مولو یوں کے مخالف بنظے مگرطلبہ کی نہا یت عزت واحترام کرتے ہیں ایک وکیل تھا نہایت بددین مگر تین طلبہ کوکھا نا دینا تھااور جس وفت طلبہ اس کے مکان ہر جاتے تو کری ہے تعظیم کیلئے کھڑا ہوجا تا بیرحالت تو اس وفت کے فاسقوں اور فاجروں کی تھی تو اس وقت طلبہ کے مکانوں سے کھانالا نا جائز تھا اور اب تو طلباء کو ہڑی ہی حقارت اور ذکت کی نظر ہے و سکھتے ہیں اب جائز نہیں اب مکا نوں سے طلبہ کو کھا نا نہیں لا نا جا ہے اس میں علم اور اہل علم کی تحقیر ہے میصمون آج ہی سمجھ میں آیا اس سے پہلے بھی ذ ہن میں نہ آیا تھا اور بیرسب تفصیل تو غربا ہے امداد لینے کے متعلق تھی باقی ریے تجربہ ہے کہ زے امراء کے بییہ میں برکت نہیں ہوتی اب اس کے اسباب جوبھی ہوں میں نے ایک مرتبہ سہار نپور مدرسه مظاہر علوم میں بہی مضمون وعظ میں بیان کیا تھا جب مدرسہ کے دارالطلب میں مسجد تیار ہوئی

اس متجد کے لیے ایک بی بی نے رو پید یا تھاوہ بھی وعظ میں تھیں میں نے کہا کہ امراء نازند کریں کہ ہم نے فلال مدرسہ ہواویا فلال متحد ہنوا دی یا در کھو کہ تمہارے پیبہ میں برکت نہیں ہوتی اگر برکت پیدائر نا چاہوتو اس کی صورت میہ ہے کہ چند غرباء سے پیبہ ما نگ کرا ہے چیوں میں شریک کرلیا کروتب برکت ہوگی اس کی وجہ سے کہ امراء کے پاس تو فلوس ہی فلوس ہوتا ہے اور غرباء کے یاس خلوص ہیں۔

توفیق ذکر برای دولت ہے:

(ملفوظ ۴۵) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بید کیا تھوڑی بات ہے کہ ذکر کی تو فیق ہو جائے بیہ بی بڑی دولت بڑی نعمت ہے ہمار سے حضرت حاجی صاحب اس بارہ میں فرمایا کرتے تھے۔

یابم اور ایا نیابم جتوئے میکنم طاصل آید یا نیاید آرزوئے میکنم نفع کادارومدارمناسبت برہے:

(ملفوظ ۲۳) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بین تو کہا کرتا ہوں کہ بیباں پررہ کر جب
بصیرت بڑھ جائے اور پھر وطن والیں پہنچ کر مکا تبت کرے تو طویل مکا تبت مناسبت پیدا
ہوجاتی ہے جو مدار ہے نفع کا مگر بہاں پر جو رہے خاموش رہے مکا تبت مخاطبت ندر کھے تجر بہت
بیر مفید ثابت ہوا ہے لوگ اول وبلہ میں اس کی قدر نہیں کرتے مگر بہاں ہے وطن
والیس جا کر بہت لوگ لیستے ہیں کہ پہلے تو سمجھ میں نہیں آیا تھا مگر چند روز خاموش رہنے ہے جو نفع
ہواوہ نفتے چند برس کے بجاہدہ ہے بھی نہ ہوتا ہے سب تجر بہ کی با تیں ہیں جن تعالیٰ دل میں وہی چیز ہیں
ہواوہ نفتے چند برس کے بجاہدہ ہے بھی نہ ہوتا ہے سب تجر بہ کی با تیں ہیں جن تعالیٰ دل میں وہی چیز ہی
ڈال دیتے ہیں جومفید ہیں بدنیم لوگ اس کو میر کی طرف ٹالنا سجھتے ہیں لیکن اگر میں ٹال تو رہنے ک
اجازت ہی کیوں دیتا کیا میرے ذمہ کی کا بچھ قرض آتا ہے مگر رسوم کا غلبہ ہور ہا ہے د ماغوں میں
وہی رکی با تیں رہی ہوئی ہیں کہ مجلس آرائیاں ہوں قبل وقال ہوتعظیم و تکر یم اور مجھ کو ان با تو ں
سے طبعی نفرت ہے میں چاہتا ہوں کہ نہ میری آزادی میں تم مخل ہواور نہ میں تمہاری آزادی میں تی

## ٥ رربيع الاوّل ١٥٠١ هجلس بعدنما زظهر يوم ووشنبه

### تربیت میں ہر ہات کی وقیق رعایت:

(ملفوظ ۱۳۷) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل عدل اور حفظ حدود کی ہے حد کی ہے مجھ کو بحمہ اللہ اس کا بڑا خیال رہتا ہے مثال کے طریق پر ایک بات عرض کرتا ہوں گو بظاہر ایک معمولی کی بات معلوم ہوتی ہے کہ جب کوئی طالب علم داخل ہونے آتا ہے تو میں خوداس کو ساتھ کے کراستاد کے سپر دکرتا اس میں ان کے احترام اور کے کراستاد کے سپر دکرتا اس میں ان کے احترام اور اعزاز کو خوظ رکھتا ہوں اور کبھی ہم جو بلالیتا ہوں وہ اس لئے کہ کہیں ان میں مجب نہ بیدا ہوجائے اور یہ نہ بجھے لیس کہ ہم میں بھی مخد ومیت کی شان ہے یہ باب تربیت بھی نہایت ہی دقیق ہے ہم بات کی دقیق دقیق رعایت کی فی زنا ہے۔

### قواعد وضوالط دوسرول كى راحت كيليم بين:

(ملفوظ ۴۸۸)

ان کے مصالح کھواؤں آو ایجا حاصہ ایک رسالہ تیارہ وجائے جیسے آیات کا شان بزول ہے ہی طرح ان قواعداور ضوابط کا بھی شان بزول ہے اور بیسب بھھا تی اور دوسروں کی راحت رسانی کے واسطے ان قواعداور ضوابط کا بھی شان بزول ہے اور بیسب بھھا تی اور دوسروں کی راحت رسانی کے واسطے ہورنہ میں بچے عرض کرتا ہوں کہ ان قواعداور ضوابط کی وجہ ہے جھ پر ہروقت خوف طاری رہتا ہے کہ قیامت میں بچھ سے بھی قواعد دقیقہ کا مواخذہ نہ ہونے بگھاس لیے نہ جھ کو ان پر ناز ہاور نہ میں اپنی اصلاح سے بھی کو اعد دقیقہ کا مواخذہ نہ ہونے بگھاس لیے نہ جھ کو ان پر ناز ہاور نہ میں اپنی اصلاح سے بفکر ہوں ہمیشو کا عام کرتا ہوں کہ اسانہ ایس ضعیف ہوں اس لئے میں نے خص ضوابط مقرر کئے ہیں کہ بےضابط کی کا مختمل نہیں آپ تو ضعیف نہیں آپ ضابط سے کا م نہ لیجئے۔ خوف ہے میں بے فکر نیس بلکہ ڈرتا ہوں کہ اگر جن تعالیے نے میر سے ساتھ ای طرح فضابط کا برتاؤ کیا تو میراتو کوئی بھی ٹھکا نہیں اور یہ چیزیں ناذی نہیں بلکہ خود دلیل ہیں ضعف کی ناذی ان بیں کوئی بات نہیں ہے اس لئے ڈرتا ہوں اور اپنی اصلاح کا خیال رکھتا ہوں۔

انگریزی تعلیم کااژ:

(ملفوظ ۲۹) ایکسلسله گفتگویس فرمایا که بیانگریزی تعلیم یافته اکثر به ادب بوت میں

حضرت موانا دیوبندی رحمة الله علی نے ایک حکایت بیان فرمائی تھی کددوانگریزی دان باپ بینے
آ سے سامنے کری پر بیٹھے تھے بیٹے کو انگرائی آئی تواس طرح سے بیر پھیلائے کہ جوتا باپ کی ڈاڑھی
بیں جا کر لگا اس حرکت پر ایک شخص نے کہا کہ یہ کیا بہتیزی ہے باپ ہیں ابھی بیٹا کچھند بولا تھا باپ
صاحب کہتے ہیں کہ کیا حرج ہوا کیا جو یہ کو کو رک تھا یہ ہے زی انگریزی تعلیم گا اڑ صرف چندالفاظ
اور چندفیشن کا نام تہذیب رکھ لمیا ہے اوروہ فیشن ہی معیارلیا ت سمجھا جاتا ہے اس پر ایک حکایت
اور چندفیشن کا نام تہذیب رکھ لمیا ہے اوروہ فیشن ہی معیارلیا ت سمجھا جاتا ہے اس پر ایک حکایت
یاد آئی ایک دیباتی شخص متول تھا اس نے اپنے لڑکے کو انگریزی پڑھائی کس نے پوچھا کہ تیرا بیٹا
کہاں تک انگریزی پڑھ چکا ہے کہنے لگا کہ بیاس سے تم ہی تجھاؤں کہ کس درجہ تک پہنچ گیا ہے تھا بڑا اور بین کیا بات
کہی ان و یہا تیوں کے دماغ پڑے جی ہوتے ہیں الفاظ تو بعجہ بیاتی کو کہتے ساتھا کہ خدا کی تو وہ شان ہے کہ کے
مرتر جمانی نہا ہے تھے اور پرمغز ہوتی ہے (ایک دیباتی کو کہتے ساتھا کہ خدا کی تو وہ شان ہے کہ کے
عاؤ اور لئے جاؤ کیسے یا کیزہ اور مختمر الفاظ میں کتے بڑے علمی مضمون کو اداکر گیا۔ ۱۴ جام ع)

ایک اور دیباتی کی حکایت ہے میں ریل میں سفر کر رہا تھا اُسی ڈبہ میں چند دیباتی مسلمان تحریکات حاضرہ کے متعلق آپس میں گفتگو کر رہے تھے میں بھی من رہاتھا اُن میں ہے ایک بولا کہ میاں اتنے جھگڑ وں اور بکھیڑوں کی کیا ضرورت ہے صرف دو باتوں کی ضرورت ہے وہ میہ کہ ایک رہواور نیک رہو پھرکوئی بھی مسلمانوں کا پچھنیں بگاڑ سکتا۔

کیسی عجیب بات کمی تمام حکمت کو دولفظوں میں بیان کر گیا بڑے ہے بڑے علامہ کو بھی نہ سوجھتی اب بتلائیے کیا کوئی اپنے علم پر ناز کرے بیتو سب خدا بی کی طرف سے ہے اس واسطے میں کہا کرتا ہوں کہ ناز نہ کرونیاز بیدا کرو۔

#### عرفات میں خطبہ سنت ہے

(ملفوظ ۵۰) ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت عرفات میں اب خطبہ ہیں ہوتا فر مایا یہ کیوں میہ تو سنت ہواور خدیوں کیا کہ عضرت کو کیوں ترک کیا عرض کیا کہ عرفات میں تو سنت ہے اور نجد یوں کو اتباع سنت کا دعوی ہے پھر سنت کو کیوں ترک کیا عرض کیا کہ عرفات میں نجدی روتے تو بہت ہیں فر مایا کہ روتا تو خطبہ کا قائم مقام ہیں ہوسکیا خطبہ کا ٹھیک طریقہ تو جب تھا کہ روتے بھی اور خطبہ بھی ہوتا اور نے خطبہ روتا تو ایسا ہے جیسے ایک میاں تی ہے کل روئے تھے ایک

میاں بی ایک متوسط الحال خص کے یہاں نے پڑھانے پر ملازم سے وہ خص کہیں باہر جاکر پانچ سو روپے ماہوار کے ملازم ہو گئے انہوں نے گھر اطلاعی خط بجیجا میاں بی کے سوااور کوئی خط پڑھنے والا نقط گھروالوں نے میاں بی کو خط پڑھنے کود یا خط پڑھ کرمیاں بی نے رونا شروع کر دیا گھر والوں کو پر بیٹانی ہوئی اوروبہ بوچی کہا کہ وجہ تو بعد میں بتلاؤں گا پہلے تم بھی رؤو۔ وہ بھی رونے گئے بل مچا۔ محلّہ والے کن کرآگئے رونے کی وجہ بوچی میاں نے کہا کہ جم بھی رؤو۔ محلّہ والے بھی رونے گئے بل مجالہ والوں نے رونے کا سبب دریافت کیا میاں بی نے کہا خط میں تکھا ہے کہ میاں پانچ سورو پید کے لوگوں نے رونے کا سبب دریافت کیا میاں بی نے کہا خط میں تکھا ہے کہ میاں پانچ سورو پید کے ملازم ہوگئے لوگوں نے کہا اس میں رونے کی کیابات ہے بیتو خوش ہونے کی بات ہے کہنے گئے خریب کے میں رونے ہی بات ہے کہا کہ بیات ہے کہ میاں کو مقرر کریں گے میراروزگار گیا اور گھر والوں کے رونے کی بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ میاں کو موثر کیلئے اور گھر والوں کے رونے کی بیات ہے کہ بیات ہے کہ میاں کو موثر کیلئے اور گھر وال کے رونے کی بیات ہے کہ اور اہل بیات ہے کہ میاں کو موثر کیلئے اور گھرڈوں کے لئے مکان اور اصطبل کی ضرورت بوگ تو اہل محلّہ بی سے میانہ کی خروب ہوتا ہے۔ بوگر ہوتا ہے۔ میں کیا جو گو تو اہل محلّہ بی سب کورونا چا ہے میاں بی شے ہوگی تو اہل محلّہ بی ہوڑ رہوتا ہے۔

بندہ خداخطبہ کیوں ترک کیا سنت کوتو بدعت نہیں کہہ سکتے خدامعلوم کیا ذہن میں آیا ہوگا جس کی بناء پر بیدکیا گیاویسے توعقا کدمیں نہایت ہی پختہ ہیں ہاں!ایک کی ہے جس کومیں اکثر کہا کرتا ہوں کہ نجدی ہیں تھوڑ ہے ہے وجدی بھی ہوتے تب ہات ٹھیک ہوتی خشک زیادہ ہیں کھر این ہے۔ حقیقی آزادی خاصان حق کوحاصل ہے:

(ملفوظا۵) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جی ہاں اوگ آزادی اور حریت کی حقیقت ہے ناواقف ہیں اس لئے بید مرض ایسا عام ہوگیا کہ سلطنت اور حکومت ہے قرآزادی حاصل کرنا چاہتے ہی ہیں فدا ہے بھی آزاد ہو گئے فدا کا بھی خوف قلوب سے جاتا رہا ہی سب الحاد ہے بعر ہی کہ بھی کوئی حد نہیں رہی حریت کس آزادی کو کہتے ہیں آیا جن سے آزاد ہونے کو یا غیر حق ہے اس لئے کہ ایمان والے کیلئے تو حق کی غلامی ہی باعث فخراور باعث فلاح اور بہ بود ہاور ہیر آزادی بھی اللہ والوں ہی کو میسر ہے اور جو مدعی ہیں آزادی کے ہزاروں طوق اور زنجیروں ہیں جکڑے ہوئے ان کی بیرحالت ہے کہ وہ دنیا ہے جکڑے ہوئے ہیں حقیقی آزادی حاصان حق ہی کو حاصل ہے ان کی بیرحالت ہے کہ وہ دنیا ہے جائے ہوئے ہیں حالت ہے کہ وہ دنیا ہے جائے ہوئے ہیں حقیقی آزادی حاصان حق ہی کو حاصل ہے ان کی بیرحالت ہے کہ وہ دنیا ہے جائے ہوئے ہیں حقیقی آزادی حاصان حق ہی کو حاصل ہے ان کی بیرحالت ہے کہ وہ دنیا ہے

آ زاداور حق کے پابنداور غلام ہیں اس غلامی پر لاکھوں کروڑوں آ زادیاں قربان جن کواس غلامی کا راز منکشف ہو گیاوہ تو ہزبان حال ہے کہتے ہیں

اسر ش نخواہد رہائی زبند شکارش نجوید خلاص از کند

(اس کا قیدی قیدے رہائی نبیں چاہتا اس کا شکاراس کے جال سے نکلنانہیں چاہتا ۱۱)

میں اس پرایک حکایت بیان کرتا ہوں وہ یہ کدایک عاش جوا پیز محبوب کی تلاش میں

برسول سرگردان اور پریشان پھرتا تھا اتھا تھا تھا کہ اس محبوب نے خاموثی

سے آکر پیچھے سے آغوش میں لے کراس زور سے دبایا کہ اس کی پہلیاں دوسری طرف کی پہلیوں

سے جاملیں آئکھیں نکل آئیں وم گھنے لگا اس حالت میں محبوب دریافت کرتا ہے کہ اگر میر سے

دبائے سے تم کو تکلیف ہوتی ہوتی ہے تو میں تم کو چھوڑ کر اور کسی کو جا کر اپنی آغوش میں دبالوں اس وقت

دبائے سے تم کو تکلیف ہوتی ہوتی ہے تو میں تم کو چھوڑ کر اور کسی کو جا کر اپنی آغوش میں دبالوں اس وقت

نشو د نصیب دشمن که شود بلاک تیغت سردِ وستال سلامت که تو خنجر آزمائی (تیری تلوار سے بلاک ہونا خدا کر ہے دخمن کے نصیب میں نہ ہو، تیری خنجر آزمائی کے لئے دوستوں کا سرحاضر ہے۔ ۱۲)

#### حقيقت مجامده:

(طفوظ ۱۵) ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ حقیقت مجاہدہ کی بھے منطق النظش عین المھوی (نفس کواس کی خواہشات (غیرمومہ) ہود کا ۱۲) اوراس کے حاصل ہونے کی تدبیریہ ہے کہ خاف مسقدام رہتے (اور جو مخص این رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہے فرتا ہے) اگریہ کہا جائے کہ شریعت میں مجاہدہ سے مراد مجاہدہ مع الکفار ہے تو اس صدیث کے کیامعنی ہو تکے المحم جا احد نفسہ (مجاہدہ ہے جوا پے نفس سے جہاد صدیث کے کیامعنی ہو تکے المحم جا احد نفسہ (مجاہدہ ہے اور مجاہدہ باطنی میں مشغول ہونا کرے) بلکہ مجاہدہ فاہری میں مشغول ہونا تو آسان اور بہل ہے اور مجاہدہ باطنی میں مشغول ہونا سخت کام ہے اور اس میں تسامل کرتا ایسا ہے کہ باہر کے دغمن کوتو ماردیا مگر اندر کے دغمن کی طرف سخت کام ہے اور اس میں تسامل کرتا ایسا ہے کہ باہر کے دغمن کوتو ماردیا مگر اندر کے دغمن کی طرف النفاعی میں اس کوفر ماتے ہیں ۔

اد د بہ بست و دغمن اندر خانہ بود حیلہ فرعون زین افسانہ ہود

( پٹمن تو گھر کے اندرموجود تھااور دروازہ بند کرلیا فرعون کی تدبیر کی ٹاکا می کی وجہ یمی ہوگی )

اورفر مائتے ہیں

رمائے ہیں ۔۔ اے شہاں کشتیم ما خصم برون ، ماند خصبے زو بتر در اندرول کشتین ائیں کارعقل و ہوش نیست ، شیر باطن تحرهٔ خرگوش نیست

(اے حضرات ہم نے باہر کے دیمن کوتو مار دیا تگر باہر کے دیمن سے بدتر دیمن اندر رہ گیا ہے اس اندر کے دیمن کے مار نے کی تدبیر عقل کے بس کی نہیں ہے کیونکہ میہ باطنی شیر ، خرگوش عقل و ہوش کے بس میں آنے والانہیں ہے (اس کے مخر کرنے کے لئے تائید نیبی کی ضرورت ہے اور وہ تہاری طلب اور شیخ کامل کے اتباع ہے حاصل ہوگی)

اورسب میں بڑی چیز جواس کی بھی اصل ہے وہ ہے کسی کامل کی صحبت، بدوں اس کے اس راہ میں کامیا بی مشکل ہے بدوں راہبر اس میں قدم رکھنا خطرہ سے خالی نہیں اس کومولانا فرماتے ہیں

یار باید راہ تنہا مرو بے قلاؤ زاندریں صحرا مرو (سلوک طے کرنے کے لئے ساتھی کی ضرورت ہے تنہا مت چلو بغیر رہبر کے اس جنگل میں مت جاؤ)

اینے کواس کے سپر دکر دواور زبانی سپر دکرنے سے بھی کچھند ہوگا بلکہ وہ جو تجویز کرے گااس بڑمل کرنا ہوگااورا گر ہر چرکہ پر قلب میں کدورت پیدا ہوگی تو بس مقصود حاصل ہو چکاای کو مولانا فرماتے ہیں ۔۔

تو بیکے زخے گریزانی زعشق تو بجز نامے چہ میدانی زعشق (توایک جرکہ ہے عشق کے بھاگتا ہے تو معلوم ہوا کہ عشق کا نام ہی نام جانتا ہے (حقیقی عشق جھے کو حاصل نہیں۔۱۲)

خاتمدایمان پربروی دولت ہے:

(ملفوظ۵۳) ایک مولوی صاحب کے تعریفی جملوں پر فرمایا کہ ابی حضرت کہاں کی بزرگی اور کہاں کا تبرک! اگر ساتھ ائیان کے چلے جا کیں یہ بی سب کچھ ہے اس کا خطرہ ہے نہ معلوم قسمت میں کیا لکھا ہے کسی نے خوب کہا ہے

### ایمان چو سلامت بلب محور بریم احسنت بریں چستی و جالاک ما (لب گورتک ایمان سلامت لےجاویں توہم بڑی شاباش کے قابل ہیں۔۱۳)

متاخرین نے مجاہدات میں جو چیزیں حذف کردیں:

(ملفوظ ۱۳ مین ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ متقد مین نے تو مجاہدات میں جار چیزوں کوفر مایا تھا قلب طعام، قلت منام، قلت کلام، قلت اختلاط مع الا نام گرمتا خرین بیلے نے دوکو صدف کردیا ہے ایک تو قلت طعام اور ایک قلت منام کیونکہ بید دونوں آج کل معنر ہیں پہلے لوگوں کے قلت الکلام اور ایک تقلت الکلام اور ایک قلت اختلاط مع الا تام اور ان ہی دونوں میں لوگوں کوزیادہ بے فکری ہے حالا نکہ قلت کلام از صد خلروری ہے اس لیے کہ کرت کلام کی بدولت کسی کی حکایت کسی کی شکایت کسی کی غیبت ہوجاتی صفر وری ہے اس لیے کہ کرت میں کدورت ہوتی ہے عطار آئی کوفر ماتے ہیں۔

ول زیر گفتن نجمیر د در بدن گرچه گفتارش بود دُرِ عدن (میضرورت زیاده بولئے سے بدن کے اندر دل مرجا تا ہے اگر چہ ظاہری طور بر تیری گفتگوکیسی بی عمدہ ہواا)

غرض کم ملوکم بولواور کی قدرلذات کوکم کردوغلواس میں بھی نہیں چاہئے ایک درویش نے میر سے سامنے فر بوزہ کھایا اور بیر کہا کہ آج سترہ برس میں کھایا ہے سویہ غلوبھی کر اہے ضرورت اس کی ہے کہ آ دی حرام ہے بچتارہ باتی اچھی طرح کھائے ہے مجاہدہ بینہیں کہ حلال کو جھوڑ وے مجاہدہ کی حقیقت ہے خواہشات ندمومہ سے نفس کورو کنااور حلال چیزوں کے ترک سے اندیشہ بے جب کے بیدا ہوجانے کا کیونکہ اس میں ایک شان احتیاز کی ہوتی ہے جیے ایک خص نے کہا تھا اپنے بیرے متعلق کہ دہ ہے کھاتے ہی ہوں گے اس لیے اس لیے بیرے متعلق کہ دہ ہے کھاتے ہی نہیں میں نے کہا کہ آخر بچھاتہ کھاتے ہی ہوں گے اس لیے اس کے بدوں تو زندگی ہی وُشوارہے۔

اس پر کہتے ہیں کہ تی ہاں کچھ یوں ہی تھوڑا سا کھا لیتے ہیں بوچھا گیا تو کہنے لگے کہ ایک سیر دودھاور آ دھ پاؤ بالائی اور پچھ سیب اورانگورایک دوست نے کہا کہ اور کیا کھاتے صرف اتنی کسر رہی کہ کچھے اور مجھے نہیں کھایا اور بیھی کہا کہ بندہ خدا! اگر مجھے کویہ چیزیں ساری عمر کھانے کو ملیل تو میں روٹی وغیرہ کے پاس بھی شہاؤں۔

اب بتلائے کہ یہ بھی کوئی مجاہدہ ہے بجر شہرت اور جاہ کے صاف دوسروں کی نظروں میں بڑا ہوتا ہے سویہ خود کتنی بڑی بلا ہے یہ غیر محقق الی ہی تھوکریں کھاتے ہیں اور بھی منزل مقصود تک نہیں بینچتے اصل چیز عبدیت ہے اوران باتوں سے عبدیت کے خلاف فرعونیت پیدا ہوتی ہے کہ یہ تو لوگوں کو ذلیل اور حقیر سمجھے اور دوسرے اس کو بزرگ اور ولی اور بڑا جانیں اور یہ جو قلت اختلاط مع الاتام کی تعلیم فرمائی اس میں بھی آیک حدہ ورنداس سے بھی انسان کی آیک امتیازی شان معلوم ہوتی ہے اور صدے اندرہ کریے خرائی ہیں ہوتی اعتدال کے ساتھ ملے میں اس کو اور وں سے اور دوسروں کو اس سے نفع پہنچار ہتا ہے جس کے معلق ارشادے سے اور دوسروں کو اس سے نفع پہنچار ہتا ہے جس کے معلق ارشادے سے اور دوسروں کو اس سے نفع پہنچار ہتا ہے جس کے متعلق ارشاد ہے سے اور دوسروں کو اس سے نفع پہنچار ہتا ہے جس کے متعلق ارشاد ہے

طریقت بجز خدمت خلق نیست به تنبیج و سجادهٔ و ولق نیست (طریقت میں اصل نافع چیز خدمت خلق ہے صرف تنبیج لے لینا اور گڈری پہن لینا طریقت نہیں ہے، ا

شریعت کامیکی اعجیب فیصلہ ہے کس نے خوب کہا ہے شریعت پر بالکل صادق آتا ہے زفرق تابقدم ہر کجا کہ می گرم کرشمہ دامن ول می کشد کہ جا ایجاست (اے محبوب تیرے سرے پیر تک جہاں بھی نظر کرتا ہوں تیری ہراوا دامن کو کھینچی ہے کہ بس مجھی کود کیجے جا۔ ۱۲)

یہ چیزیں کسی کی صحبت میں رہنے اور جو تیاں سیدھیاں کرنے سے لھیب ہوتی ہیں اور بدوں کسی کامل کے اس راہ میں مقصود تک پہنچنا صرف مشکل ہی نہیں بلکہ محال ہے اور صحبت کامل کے بعد ریشان ہوجاتی ہے

ینی اندر خود علوم انبیاء ہے کتاب و بے معید و اوستا اور بیثان ہوجاتی ہے ۔ اور بیثان ہوجاتی ہے ۔

جملها ورأق وكتب درناركن بملها ورأق وكتب ورناركن

(علوم کے اسباب ظاہری) اوراق و کتب کوفنا کر دواور نور حق شے سینہ کو گلزار بنالو تا کہ علوم وہمی ہم کوعطا ہوں۔ اُن

ایسوں بی کے پاس جا کریہ برتاؤ کروجس کومولا نافر ماتے ہیں ہے قال را مجدار مرد حال شو پیش مرد نے کا ملے پا مال شو

اوراً س کے زم وسرد کا محمل کروجس کومولا نافر ماتے ہیں \_\_\_

ُ گُر بیرِ زخمے تو پرکیتہ شوی پی کا بے صفل آئینہ شوی (اگرچہ ہرج کہ سے تم ناراض ہو گے تو بغیر رگڑے اور ما تجھے تم آئینہ کی طرح صاف شفاف کسے ہوگے)

اس کے بعد پھر دیکھو گے کہ تہ ہارے اندرخود ایک چمن ہے جب جی چاہے گا اس کوسیر کرلو گے اسی کومولا نار دمی رحمة اللہ علیہ فرمائے ہیں

' اے برادر عقل یک دم باخود آر ، دمیدم در تو خزاں است و بہار (اے بھائی اگرتم عقل ہے کام لوہ تو خود تنہارے اندر بی ہروفت خزاں اور بہار ہوتی اے (بعنی مختلف حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں ))

اورالی صحبت کی برکت اپنی کھلی آنکھوں دیکھو گےا در بزبان حال وہی کہو ہے جوسعدیؓ

جہال ہمنشین ور من اثر کرد وگرنہ من ہماں خاکم کہ ہستم جمال ہمنشین کے جمال نے جھے میں بیاڑ پیدا کیا ہے در نہ میں تو دی خاک ہوں جو پہلے تھی۔۱۲) غرض صحبت اوراطاعت ہی وہ چیز ہے کہ جب بادصرصر چلتی ہے تو کنکریاں پھریاں

عرض محبت اوراطاعت ہی وہ چیز ہے کہ جب بادسرسر پی ہے ہو سریاں پیشریاں پیشریاں پیشریاں پیشریاں الگ گندم میں جاپڑتی ہیں پھروہ اُس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے گندم ہی کے نرخ پر بکتی ہیں بھلاا لگ تو کوئی اُن کاخریدار بن کر دکھلا و ہے کوئی پھوٹی کوڑی کوبھی نے خریدے گا بیا بیک نہایت مفیداور کار آ مذہبیں نے تم کو بتایا اس کواستعال کرواوراس کے فوائدد کچھو۔

## ٢ رربيج الاوّل ١٥٣ إه مجلس خاص بوفت صبح يوم سه شنبه

بدعتی اور و ہالی کے معنی:

(ملفوظ ۵۵) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که کتنے غضب اورظلم کی بات ہے کہ ہمارے بررگوں کو بدنام کرتے ہیں اور وہائی کے لقب سے یا دکرتے ہیں ہمارے قریب میں ایک قصبہ ہے اجلال آباد وہاں پرایک جبرشریف ہے جو حضور علیہ کی طرف منسوب ہے اس کی زیارت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا بین محمد صاحب کیا کرتے تھے اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب سے خالی وقت میں زیارت میسرآ ناممکن ہوتو ہرگز دریع نہ کریں بتلاہیئے یہ باتیں وہابیت کی ہیں ان برطانیوں میں دیارت میسرآ ناممکن ہوتو ہرگز دریع نہ کریں بتلا ہے یہ باتیں وہابیت کی ہیں ان برطانیوں میں دین تو ہوتا نہیں جس طرح جی ہیں آتا ہے جس کو چاہتے ہیں بدنام کرنا شروع کردیتے ہیں خود تو بددین دوسروں کو بددین بتلاتے ہیں میں تو مولانا فیض آئسن صاحب کا قول نقل کیا کرتا ہول کہ بدعتی ہیں رادب ہا ایمان ہمولانا وروہ ابی کے معنی ہیں ہے ادب ہا ایمان ہمولانا

# بدسلیفگی اور بےاصولی پرعماب:

ا کیک صاحب مجلس خاص کے وقت آ کر باوجود قریب جگہ ہونے کے مجلس ے فصل پر بیٹھ گئے حضرت والانے و کھے کرفر مایا کہ اور بہٹ کر وہاں کنارے پر بیٹھنے اس طرف ے بھڑ نہ جا وَاور کہیں کوئی نیک بات کا نول میں نہ پڑ جائے بلکہاں طرف سے پشت کر کے بیٹھئے اس طرف و یکھنا بھی گناہ ہے اس پر اُن صاحب نے عرض کیا کہ ملطی ہوئی معاف فرما ئیں فرمایا معاف ہے مرکبیا بدتمیزی پرمطلع بھی نہ کروں تم جیسے اس کو تلطی سیجھتے ہو میں مطلع نہ کرنے کو تلطی سجھتا ہوں بندہ خدابہ تو موٹی موٹی ماتیں ہیں اتن بھی تمیز نہیں کیا بدنہی کا کوئی خاص مدرسہ ہے کہ وہاں پر تعلیم یا کرآتے ہو یاسارے بدفہم اور بدعقل میرے ہی حصہ میں آگئے یا حیوث حیوث کرآتے ہیں ان ہے کوئی بوچھے کہ آخر آئے ہے نتیجہ کیا جب اتنے فاصلہ پر بیٹھے کہ جہاں آواز بھی نہ پہنچ سکے خدا ناس کرے ان رسوم کا بے حد نوگوں کواس میں ابتلاء ہور ہائے بے ادب اس کوادب بچھتے ہیں حالانکہ میہ حرکت بالکل خلاف اوب ہے ابیا معلوم ہوتا ہے کہ کی کا پچھے لے کر بھا گیس کے آپ کی جیئت ملاحظہ ہو جیسے کوئی چورآ کر بیٹھ جاتا ہے ایسے ایسے بدفہم یہاں پر آتے جیں دل آتے ہی مكدركردية بن پركيا خاك نفع حاصل كريتكاب محصكوتو بدنام كريس محي جا كركهيں محركر بہت بی برخلق ہےاورا پی حرکت کا اخفاء کریں ہے پیس کہیں گے کہ میں نے پیخوش خلقی کابر تاؤ کیا تھا اُس پراُس کی بید بدخلقی ہوئی خبر کریں بدنام میراتو نفع ہی ہےوہ بیر کہ پھرایسے بدفہم تو ندآ نمیں گئے ہیہ عرفی دل جوئی اور جگہ ہوتی ہے میرے یہاں تو دل شوئی ہے اگر میرا طرز پسند نہ ہونہ آؤ بلانے کون جاتا ہے اس پر بھی اگر آؤ گے تو میں ضرور بدتمیز یوں ہے آگاہ کروں گاروک ٹوک کروں گا ٹیں خاموش رہنے کو خیانت سمجھتا ہوں خاموش رہنے پراصلاح کیسے ہوسکتی ہے بیتو آسان ہے کہ ، اصلاح کا کام بند کردوں مگراصلاح کا کام کرتے ہوئے خاموثی اختیار کردں اور بدتمیز یوں پرمطلع نہ کروں یہ مجھ سے نہیں ہوسکتا جاہے کسی کوا تھامعلوم ہو یا پُر امعلوم ہو میں کسی وجہ ہے اپنی طرز کو ، بدل نہیں سکتا اور اس موقع پر میں تو یہ پڑھا کرتا ہوں

جسكوبو جان وول عزيز أسكى كلى ميس جائ كيول

بال وه نہیں و فاپرست جاؤوہ بیو فاسہی

اور بدیرٹا ھاکر تا ہوں \_

دوست کرتے ہیں شکایت غیر کرتے ہیں گلہ کیا قیامت ہے جھی کوسب بُرا کہنے کو ہیں

مجھے کو بحد اللہ اس کی برواہ نہیں میں ہی سب کی طرف سے بیفرض کفایہ ادا کررہا ہوں اور سب نیک نام بیں میں بدنام مہی مجھ کومتعارف اخلاق سے ہمیشہ نفرت رہی بیتو خوش اخلاق رہے '' مگر دوسروں کے اخلاق تو خراب ہوئے آخر کہاں تک صبر سے کام لیا جائے کوئی حدیقی ہے بدول اس طریق اور طرز کے اس تعل کی قباحت ان کے ذہن میں نہیں آسکتی تھی جو بات دل میں سفیلانا عابتاہوں بدوں اس طرز کے بیٹی نہیں <sup>سکت</sup>ی اورا گریے طرز پیندنہیں تو کیا بیدجا ہے ہیں کہ ہاتھ جوڑ کر سامنے حاضر ہوکر عرض کروں کہ حضور آپ ہے بیلطی ہوئی جو ہات جس طرح ہے اور جس طریق ے کہنے کی ہوگی اُسی طرح کہی جائے گی اس پر بھی اگر کوئی نہ سمجھے تو میں کسی کی بدنہی کا کیاعلاج کر ، سکتاہوں اور بیتو آج نے نہیں آئے ندمعلوم بینی حرکت کہاں ہے سیکھ کے آئے اوراس وقت ممکن ہے کہان کے دِل میں بیشکایت ہو کہ میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کیابات یہ ہے کہ جتنی تہذیب کی تو قع ان کو مجھ ہے تھی اُس ہے زائد مجھ کوان سے تھی گر اینداءانہوں نے کی اُسی بر میں کہدر ہا ہوں تو ذ مہداریہ ہیں میں نہیں ہوں اور کیا بدسلتفگی اور بےاصو لی سے جھے کوجم کا انداز ہمبیں ہوسکتا ذ راسی بات ہے آ ومی کے فہم کا پیتہ چل جاتا ہے اور بہتو بہت تھلی ہوئی بات ہے جس کا ان ہے صدورہوااب باہر جا گرمجھ کو بدنام کریں گے کہ بدخلق ہے بخت ہے میں بجرانڈ بخت نہیں ہوں اس سختی کویہاں کے رئینے دالول سے دریافت کردوہ بتلائیں مے مزاحا فرمایا کہ میرے مزاج میں ا در شقی نہیں ہے دری ہے میں سخت نہیں ہوں ہال مضبوط ہوں جیسے ریشم کا رسہ کہ زم تو اس قیدر کہ جاہے جس طرح موڑ تو ڑلواور جس طرح گرہ لگا لومگر مضبوط اس قدر کہ اگر ہُس میں ہاتھی کو بھی باندھ دوتو وہ بھی نہیں تو رُسکتالوگ بختی اور مضبوطی ہی میں فرق نہیں سیجھتے چکنی چیڑی یا نئیں بتانے کو یا ا آہستہ بولنے ہی کوخوش خلقی نہیں کہتے۔

### حق واضح کرنے کے لیے بیان فر مانا:

### فضول منازاعت يينفرت:

( ملفوظ ۵۸ ) ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ فضول منازعت کی فرصت کس کو ہے ان فضول میں نوٹے ان فضول میں بڑے ان جھڑ وں میں بڑکر آدمی اپنے ضروری کا مول سے بھی رہ جاتا ہے ہمارے حضرت حاجی صاحب بھٹر وں میں بڑکر آدمی اپنے ضروری کا مول سے بھی رہ جاتا ہے ہمارے حضرت حاجی صاحب رہمة الله علیہ نے اس فطح منازعت کے لیے ایک بجیب وستورالعمل بیان فر مایا تھا کہ اگر کوئی تم سے ناحق مباحث یا بان فر مایا تھا کہ اگر کوئی تم سے ناحق مباحث میں بائی سے ایک شخص نے کہا کہ میاں واڑھی کے سفید بال چن وہ اس نے اس طرف سے اس طرف تک واڑھی صاف کی اور سامنے رکھ کرچل دیا کہ تم خود چنتے مہو جھے کو آئی فرصت کہاں کہ ایک ایک بال چنوں اس طرح تم کرنا جب کوئی تو ہے گئاڑ ہے یا الجھے تو تم سب رطب و یا بس اس کے حوالہ کر ہے اپنے کا م میں لگ جا و اور ایسانہ کرنا دلیل ہونے کی تو ہے کرنا دیل ہونے کی تو ہے ساف ویل ہونے کی تو ہے ساف دلیل ہونے کی تو ہے ساف ویل ہونے کی تو ہے ساف ویل ہونے کی تو ہے ساف دلیل ہونے کی تو ہونے کی تو ہے ساف دلیل ہونے کی تو ہونے کی تو ہے ساف دلیل ہونے کی تو ہے ساف دلیل ہونے کی تو ہونے کو تو ہونے کی تو ہونے کی

چو بگذشت برعارف جنگ جوئے بہ پریار وشمن ند پرواختے چہ خوش گفت بہلول فرخندہ خوئے گر ایں مدعی دوست بخنا ختے (حضرت بہلول مبارک قدم نے کیا خوب فرمایا جبکہ ان کا گذرا یک ( ظاہری) عارف پرہوا جو جھگڑا کرر ہاتھا ( آپ نے فرمایا کہ ) اگر سب کو دوست (حق تعالی ) کی معرفت حاصل ا ہوتی تواس کودشن کی طرف توجہ کی فرصت ہی کب ہوتی ہے!)

انسانیت بھی اہل اللہ کی صحبت ہے ۔

(ملفوظ ۵۹) ایکسلسلهٔ گفتگومیں فرمایا که میں قو تجربہ کی بناء پر کہتا ہوں کہ جب تک الل اللہ کی صحبت نہ ہو بزرگی تو کیاانسانیت بھی نہیں آسکتی اور بزرگی آبھی جائے مگر انسانیت پیدانہیں ہو سکتی۔

الل كتاب ونيا كے اور مشركيين دين كے دشمن ہيں:

(ملفوظ ۱۰) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اہل کتاب دین کے دشمن نہیں دنیا کے دشمن نہیں دنیا کے دشمن نہیں دنیا کے دشمن میں دین کی بھی دشنی ہوجائے اور مشرکین دین کے دشمن ہیں معیار اس کا بیہ ہے کہ جس قدرقوت اور سطوت اہل کتاب کو ہے اگر مشرکین کو ہوجائے تو یہ ہندوستان میں مسلمانوں کا بیجے تک بھی نہ جھوڑیں ہزار ہا واقعات اور مشاہدات موجود ہیں اس پربھی اگر کوئی استخاف کی ایک کوئی علاج نہیں بقول شاعر

ع جواس پر بھی نہ وہ سمجھے تو اُس بُت کوغدا سمجھے

بربختوں نے توانبیاء کی تعلیم سے بھی اعراض کیا:

(ملفوظ ۱۱) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بے جارے ملماءتو کس شار میں ہیں قطب اورغوث اور ولی کس قطار میں ہیں انبیاء میں تو کوئی کی نہیں تھی گر بد بختوں نے تو اپنی بد استعدادی کی وجہ سے انبیاء سے اوران کی پاکیز ہملیم سے بھی اعراض کیا۔

تقيه نه تورياء صرف بوريا:

(ملفوظ ۱۲) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ یہاں پرکوئی خفیدآئے یا کا آئی ڈی آئے جوکوئی آئے آوے ہم توجو ہات ہے صاف کہتے ہیں کہ ہم نہ تو تقیہ کرتے ہیں اور نہ تو ریہ جانتے ہیں صرف بور یہ کو جانتے ہیں۔

ملك كي خدمت كي دوسمين:

(ملفوظ ۱۳) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ملک کی خدمت کی دو

فتمیں ہیں ایک سرحد کی حفاظت اور ایک اندرونی حفاظت اگر سرحد کی حفاظت کرنے والے ملک کے اندرلوٹ آئیں تو ملک کی خیرنہیں غنیم ملک پر قبضہ کر لے گااورا گر دفتری لوگ اندرون ملک ہے سرحد پرلوٹ جا کیں تب بھی اندیشہ مصرت کا ہے اس لیے کہ نظام میں گڑ بڑ ہوجائے گی ہر جماعت جب تک اپنے اپنے فرائض منصی کوانجام نہ دے گی بقاء حکومت دشوار ہے اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ مسلمانوں میں بھی دونتم کے لوگ ہونے جائمیں ایک سرحدی اور ایک وفتری، ہندو بڑے ہوشیار ہیں انہوں نے دوگروہ تیار کیے ہیں ایک ان تحریکات کے مخالف گو باطن میں سب شریک ہیں اورایک تحریکات کےموافق توجس جماعت کاغلبہ دگادہ دوسری کو پناہ دے گی مسلمانوں میں بیہ بات نہیں جس طرف کوایک جائے گاسب ای طرف کو جائیں گے بھیڑا چال مشہور ہے اورا گر کوئی دور اندیش الگ رہنا چاہے تو اس کو ہدنام کرتے ہیں اس کو دشمن اسلام کہتے ہیں اور اس پرفتم قسم کے . بہتان اور الزامات انگاتے ہیں ان کے یہاں نہ کوئی اصول ہیں نہ قواعد ایسی بے ڈھٹگی ہاتیں کرتے ہیں جن کے نہ سرنہ پیرمسلمانوں میں اتنا تو مادہ ہے ہی نہیں کہائیے دوست اور دشمن ہی کو پہیان سکیس ان كى باگ ايسے لوگول كے ماتھ ميں ہے كہ جونداصول سے دافق نددين كى خبر محض من گھڑت بالتم اور دہ بھی بےاصول، بھلا یوں بھی کہیں کام چلا کرتا ہے زبانی جمع خرچ جس فدر جا ہوکرالوملی صورت کا نام ونشان نبیل این اور پلیث فارمول پر دهوان دهارتقریمین اورز درشور بهت مجهادر افسوں کہ نماز تک کے بھی پابندنہیں بیمسلمانوں کے راہبراورلیڈر ہیں سوایں طرح ہو چکی کامیابی، اس کے کہ کامیابی تو حق جل علی شاعۂ کے قبصہ قدرت میں ہے اوران سے بعاوت اور سرکشی اختیار كرركنى ہے چیر کامیا بی کیسی حق تعالیٰ مسلمانوں کو بجھ دے اور فہم سلیم عطافر مائے۔

## تحريكات كاز مانهنهايت يرفتن تها:

(ملفوظ ۱۳) ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جی ہاں تحریکات کا زمانہ نہایت جی پرفتن تھا مزاحا فرمایا کہ اس لئے کہ اہل فتن کے مقلدوں کی بنیا وڈالی ہوئی تھی ،اس میں خیراور برکت کہال نہایت ہی زبروست فقتہ تھا دین اور دنیا دونوں کے اعتبار ہے ،لوگوں کا دنیا کا تو خسارہ ہوا ہی تگر آخرت کے بربا دکرنے میں بھی بدفہ ول نے کسرنہیں رکھی ،اس ہی زمانہ میں جس وقت حضرت مولانا دیو بندی رحمۃ اللہ علیہ مالٹا ہے تشریف لائے تو میں بغرض زیارت ویو بند حاضرہ وا وہاں ایک صاحب فرمانے گے کہ آپ کومعلوم ہے کہ زمانہ غدر میں آپ کے بررگ

کھڑے ہوئے تھے میں نے کہا کہ جی ہاں کھڑے ہوئے تھے یہ بھی معلوم ہے اور ایک بات اور بھی معلوم ہے جوآپ کومعلوم نہیں وہ بیرکہ بیڑے بھی گئے تھے آخری فعل جست ہوا کرتا ہے تو تم منسوخ پڑھل کرواورہم ناسخ پڑھل کریں اب بیہ بتلاؤ کہ مسنوخ پڑھل کرنے والا ایپنے بزرگوں کا متبع ﴾ كهلاً ہے گايا ناسخ برعمل كرنے والا اور و ومنسوخ برعمل كرنيوالے تم ہويا ہم بس بيرن كررہ كئے أس ، وقت لوگول کی عجیب ہی حالت تھی ایسامعلوم ہوتا تھا کہ جیسے کوئی نشہ بی کریے خبراور یہ ہوش ہو جا تا ہے کہ کسی بات کی خبر ہی نہیں رہتی ہیں حالت تھی نہ حدود کی رعامیت نہ اصول کی برواہ دین اور شعائز دین کی طرف مطلق توجہ ہی نہتمی بس ایک ہی بات ہے ہوش تھے کہ جوگا ندھی کی زبان سے نکل جاتا اُس کو قرآن وحدیث سے ثابت کرنے اور لؤگوں ہے میل کرانے پر تمام اپنی قوت صرف کر وینااپنی ، فلاح اور بهبود كا باعث بجصتے تنھے يہاں تك خيالات فاسده كا غلبه بو چكا تھا كه أيك وعظ كا جلسه ، سہار نبور میں ہوا اُس جلسہ میں ایک مقرر نے بیان کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر سوراج مل گیا تو ہندوم حبدوں میں اذان نہ ہونے ویں گئو کیا بلااذان کے نماز نہیں ہوسکتی یا کہتے ہیں کہ گائے کی قربانی نہ ہونے دیں گے تو کیا بکرے کی قربانی نہیں ہوسکتی کیا گائے کی قربانی واجب ہے، بد آمسلمان ہیں اورمسلمانوں کے راہبراورمقندا ہے ہوئے ہیں مسلمانوں کی باگ ایسے راہزنوں کے ا ہاتھ میں ہےا لیے بددین بدفہم لوگ مسلمانوں کے جہاز کے ناخدا بنے ہوئے ہیں اس مقرر کے ٔ بیان میں ایک اور بات رو<sup>گ</sup>نی اگراس کوجھی بیان کر دیتا تو بھرکوئی جھگڑاہی ندر ہتاوہ یہ کہ اگر ایمان ﴿ اوراسلام پر ہندوؤل نے ندر بینے دیا تو کیا بدوں اسلام اور ایمان کے ساتھ زندہ ندر ہیں گے یہی ﴾ وہ لوگ ہیں جواسلام کے دوست نمازشمن ہیں اس بدفہم ہے کوئی بوچھتا کہ جب تو شعائز اسلام کے جھوڑ دینے کو گوارا کرنے کی مسلمانوں کو تعلیم کررہا ہے تو پھرا گلریز وں ہی میں جا کر جذب ہوجا العیسائیت ہی قبول کرنے اُن کی تو حکومت بی بنائی ہے ہندوں کی حکومت کیلئے تو بڑی جدو جہد کی . خسرورت ہے پھر کامیا بی بھی محمل اجی اسلام اور شعائز اسلام کوچھوڑ نا بی ہے تو اس میں کیا آگریز اور کیا ہندو بلکہ تیری محبوبہ دنیا ہندؤں سے زیادہ انگریزوں کے باس ہے بدفہم سمجھتے ہیں کہ تد ابیر ہے کام چل سکنا ہے میں کہنا ہوں کہ زی تدبیروں سے کام نہیں چل سکنا کام چلنا ہے تائید حق سے اور وه موقوف ہے طلعت اور فرما نبرداری پر باغیوں ،سرکشوں اور نافر مانوں کے ساتھ تا سکے حق نہیں ہوا کرتی میر بی وجہ ہے کداسوفت کس کام میں بھی برکت نصیب نہ ہوئی اور جہاں ایسے ایسے راہبراور لپیشوا ہول کے بیابی متیجہ ہوگائس نے خوب کہا ہے

گرید میر دسگ وزیر دموش را دیوان کنند ایس چنیں ارکان دولت ملک راویرال کنند ( بلی کوصدر ، کتے کو وزیر اعظم ، چوہے کو وزیر مملکت بنادیں تو ایسے ارکان دولت تو ملک کو دیران ہی کریں گے ۔۱۲)

برکت تدابیرمنصوصه برعمل کرنے ہے میسر ہوسکتی ہے اور میہ ہز تال اور جلوس بیسب یورپ بی سے سبق حاصل کیا ہے بیسب انہیں کی تد ابیر ہیں جن کے خلافتم جدوجہد کررہے ہو ان مداہیر کی جوتم نے اختیار کر رکھی ہیں اس نے زیادہ وقعت نہیں جیسے ایک گاؤں میں ایک ہوجھ بحكور ہتا ہے اُس گاؤں كا ایك آ دمی تھجور كے درخت بر تھجوریں كھانے چڑھ گیا وہاں بہنج كرز مين كو د یکھا تو بڑی دورنظرآ ئی گھبرا گیااورگھبراہٹ میں اتر نامشکل پڑ گیا تمام گاؤں جمع ہوگیا مگری<sup>کسی</sup> کی سمجھ میں نہ آیا کہاس کوا تاریں کس طرح ، آخریہ سطے ہوا کہ بوجھ بحکرد کو بلاؤ آیا درخت کے قریب کھڑے ہوکراویر نیچے دیکھا اور بہت غور اور فکر کے بعد سوچ سمجھ کر کہا کہ مجھ میں آ گیا رہے لاؤ رے آئے کہا کہان میں بھندانگا کراو پر پھینکو تا کہاس کے باس تک پہنچ جائے اُس ہے کہا کہ تو کیڑ لیٹا غرض کندرسا پھینکا گمیا اُس نے بکڑ لیا کہا کہاس پصندےکواپی کمرمیں ڈال لےاُس نے ڈ ال لیااب لوگوں ہے کہا کہ لگا وُ جھٹکا مزا حافر مایا کہ جھٹکا ہوتا ہی ہے نا جائز لوگوں نے جھٹکا لگایادہ ھخص درخت سے زمین برآ کر بڑا ہڈی پہلی ٹوٹ گئیں دماغ بھٹ کر بھیجا الگ جا بڑا <sup>ختم</sup> ہو گیا لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کیا یہ تو مرگیا تو ہو جو محکور کہتے ہیں کہ مرگیا سسراا بی موت مرااس کی قسمت میں نے تو ہزاروں آ دی ای مدہیر ہے رہے کے ذریعہ کنوال سے نکلوائے ہیں کنویں سے نکلوالیے " یر قیاس کیا تھجور کے درخت پر ہے اُ تر وانے کو یہی حقیقت آج کل کے ان عقلاءاور لیڈروں کے تیاسیات اور تدابیر کی ہے میبھی عقل اور فہم میں اُس بوجھ بھکڑ ہے کم نہیں بلکہ جارقدم اور آ مے برجے ہوئے ہیں پھراس پر ناز ہے دعویٰ ہے کہ ہم اہلِ عقل اور اہل فہم ہیں میں تو کہا کرتا ہوں کہ بيآج كل كابل عقل ابل اكل بين عاقل نبين آكل بين معلوم بهى بي كدايك مد بيرايك كيك نافع اورمفید ہے اور ایک کے لیے وہی مصر جیسے بوجھ بحکود کی تدبیر ایک کیلئے تو مفید تھی کہ رہے کے ذر لیے کنوئیں سے نکلوالیا اور دوسرے کیلئے مصریعتی تھجور کے درخت سے رہے کے ذر لیداُ تر وایا، ا کی کے لیے مفیداس لیے ہوئی کہ کنویں میں تھا بستی ہے بلندی کی طرف آ سمیا اور دوسرے کے لیے مصراس لیے ہوئی کہ بلندی ہے پستی کی طرف آیا جس کا نتیجہ ہلا کت ہوا تو ان تد ابیرغیر منصوص

ایں چنیں ارکان دولت ملک راوریال کنند

گر به میروسگ وزیر دموش را دیوال کنند

فتن كاليك خاص اثر:

(المفوظ ۱۵) ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جی ہال فتن کا ایک فالیک فا

سلك علاج كى درخواست طالب كاكام بين:

(پلفوط ۲۲) ترای کا بیل که ایک ما حب کا خطآیا تھا امراض باطنی کے متعلق لکھا تھا کہ فلال مرض ہاں کا بہل علاج بتلاد بیجئے بیں نے لکھ دیا کہ طالب کوجی نہیں کہ وہ مہوات کی درخواست کرے اس پر فر بایا کہ ٹوگ مجاہدہ سے گھبراتے ہیں اس کی ایسی مثال ہے اگر کوئی کی عورت پر عاشق ہوجائے اور دہ عورت پر چھ شرا لکل وصل کے بتلائے اور اس پر بیرعاشق بید کے کہ اگر ملنا چاہوتو مہولت سے مل جاؤ ور نہ جانے دوتو کیا بیرعاشق کہلائے جانے کے قابل ہے نیز ایسی درخواست کرتا خلاف اور بھی ہے جس کا حاصل بید ہے کہ بی خواست کرتا خلاف اور بھی ہے جس کا حاصل بید ہے کہ بی خوص کو اتن بھی خبر نہ ہو کہ اس تعلیم سے طالب تعلیم دینا مقصود ہے بی کوئی ہی نہیں جمعتا کیونکہ جس محف کو اتن بھی خبر نہ ہو کہ اس تعلیم سے طالب پر مشقت ہوگی وہ بی تی کہ ہے ہوئی کرتا ہے گر فروری می فقت کی بناء پر بہل علاج تجویز کرتا ہے گر فروری می فقت کی بناء پر بہل علاج تجویز کرتا ہے گر فروری ہو جاتا ہے کیونکہ بعض امراض کا از الدیخت مجاہدات ہی سے خوار ورج بی جبور ہے کہ بددل شاہترہ اور چرائے کا کواور بی حنالل

کے بخار اور سودا ویت کا علاج مشکل ہوتا ہے بہر حال طالب کوحی نہیں کہ وہ سہولت یا بخی کی درخواست کرے جیسے مریض کوحی نہیں طعبیب کے پاس جا کر کہے کہ ایسانسخہ تجویز کر دیجئے جو میٹھا ہوکڑ وانہ ہوسیٹہا نہ ہواگراہیا کرے تو طعبیب کیا خاک علاج کرےگا۔

#### دوچزین قلب کاستیاناس کرنیوالی:

(ملفوظ ٢٤) ايك سلسلة گفتگوي فرمايا كه آج كل لوگول كوگنا مول پر بردى دليرى به جو نهايت بى خطرناك بات به بعض گناه وه بين جن مين لوگول كازياده ايتلاء به اوران كو بلكا سيخفة بين مثلاً بد نگابى به اس مين عوام تو كيا خواص تك كو ابتلاء به يهال پرخواص سه مراد جابل در ديش اور مدعيان محبت رسول بين جو بدعات كه حامى بين اور مولود مروجه كى مجالس مين امرد لركول كوساته در كه بين معلوم بهى به كه بيه مرض كتابز ام بلك به اور خدا كے قبراور غصه كو بحر كانے والا سه به بدنگا بی نهايت بى مخت اور خبيث فعل به دالا سه به بدنگا بی نهايت بى مخت اور خبيث فعل به دالا سه به بدنگا بی نهايت بى مخت اور خبيث فعل به دالا سه به بيد بدنگا بی نهايت بى خت اور خبيث فعل به دالا سه به بدنگا بی نهايت بى خت اور خبيث فعل به دالا سه به بدنگا بی نهايت بى خت اور خبيث فعل به دالا سه به بدنگا بی نهايت بى خت اور خبيث فعل به دالا سه به بدنگا بی نهايت بى خت اور خبيث فعل به دالا سه به بدنگا بی نهايت بى خت اور خبيث فعل به دالا سه به بدارگا به دالا سه به بدنگا بی نها بدنگا بی نهايت بى خت اور خبيث فعل به دالا سه به بدنگا بي نها به داله به دالات به بدنگا بي نها بدارگا به دالات به بدنگا بي نها بي نه به بدنگا بي نها بدنگا به دالات به بدنگا بي نها بدنگا بي نها به دالات به بدنگا به نها به داد به بدنگا به نگا به به بدنگا به نها به نگا بود نگا به نها به داد به بدنگا به نها به داد به بي بدنگا بي نه بدنگا بود به بدنگا به نگا به نها به در داد به بدنگا به نها به داد داد به نگا به نگا به داد به نگا به به بدنگا به نگا به نها به نها به در داد به نگا به نگا به نگا به نگا به نگا به نگا به در داد به نگا به

ایک جخص نے کسی بزرگ کو اُن کے انتقال کے بعد خواب میں ویکھا پوچھا کیا حال ہے کہا کہ جن تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جس جس گناہ کا افر ارکر لو گے ہم اُس کومعاف کردیں گے میں نے سب گناہوں کا افر ارکر لیا مگرایک گناہ کا افر ارکر تے ہوئے شرم آئی اس لیے وہ اب تک معاف نہیں ہوادہ گناہ میہ ہے کہ میں نے ایک مرتبہ ایک امر دلا کے کوبد نگاہ ہے دیکھ لیا تھا بس اُس کا افر ارکر نا میرے لیے مشکل ہور ہا ہے اس لئے کہ اس خبیث گناہ کا افر ارخدا کے سامنے کرتے ہوئے شرم دامن گیرہے ہمت نہیں کس مندہ افر ارکروں کہ میں نے بیدگناہ کیا ہے بس اس کے عذاب میں جن سخت ہوئے ہیں جن سجائے تعالی عذاب میں جن اور عذاب میرے لیے ہمل ہے اس سے کہ میں جن سجائے تعالی کے سامنے اس گاہ ہوں اور بید قو بت اور عذاب میرے لیے ہمل ہے اس سے کہ میں جن سجائے تعالی کے سامنے اس گناہ بدنگاہی کا افر ارکروں واقعی یہ بدنگاہی ایس ہی ہوئے ہیں جن بلا ہے اہلی فن نے لکھا ہے کہ سامنے اس گاہ کا سنیاناس کرنے والی ہیں اور نور انہت کو بر باد کرنے والی ایک غیرت اور ایک کے بدت اور ایک بدنگاہی گریہ ہی دونوں چزیں آئی کل اوگوں میں شروشکر بنی ہوئی ہیں۔

دارالعلوم دیوبند کے بڑے جلسہ میں حسب واقعہ وعظ دینا:

(ملفوظ ۱۸) ایک سلسله گفتگویی فرمایا که بیابل باطل بمیشدایل می راعتراض ہی کرنے میں مشغول رہتے ہیں ان کو بھی کوئی کام کی بات بیان کرتے ہوئے نہیں دیکھااور حدود کا توان لوگوں یل مطلق خیال بی نہیں بدول تحقیق جوتی چاہادرجس کی نسبت چاہا کہد دیا یہ قلب میں دین نہونے
کی دلیل ہا کہد للہ اپنے حضرات کی برکت کی وجہ ہے ہم لوگوں کو صدود کا اس قدر خیال رہتا ہے کہ
جب دیو بند میں بڑا جلسہ ہوا تھا اس میں مجھ سے حضرت مولا نا دیو بندی محلفہ نے قربایا تھا کہ اس
جلب میں حضور عظام کے نفشائل بیان کرنا مناسب ہے بیر حضرت مولا نا کا فرما نا اس خیال سے تھا کہ
بڑا مجمع ہے برقتم کے مقالک بیان کرنا مناسب ہے بیر حضرت مولا نا کا فرما نا اس خیال سے تھا کہ
بڑا مجمع ہے برقتم کے مقالک بیان کرنا مناسب ہے بیر حضور اقد می عظامت نہیں نعوذ
بڑا ہم ہم ہے موقع ہیں کہ اس کے دول میں حضور اقد می عظامت نہیں نعوذ
باللہ تو ایسے لوگ رسول اللہ علیات کے فضائل من کر سے بچھ جا کیں گے کہ حضور عظام کے متعلق ان
موایات بچھ کو تحقوظ نہیں میری روایات پرنظر بہت کم ہے فرمایا کہ اگر یاد آ جائے بیان کر دینا بیر حضرت
کا مشورہ تھا اور نیک مشورہ تھا مگر اپنا اپنا نما ات ہم مجت رسول ہیں اور ایسے ہیں و یسے ہیں دوسرے یہ
معلوم ہوئی کہ اپنے منہ ہے ہم ہوں کہیں کہ ہم محت رسول ہیں اور ایسے ہیں و یسے ہیں دوسرے یہ
معلوم ہوئی کہ اپنے منہ ہے ہم ہوں کہیں کہ ہم محت رسول ہیں اور ایسے ہیں و یسے ہیں دوسرے یہ
معلوم ہوئی کہ اپنے منہ ہے ہم ہوں کہیں کہ ہم محت رسول ہیں اور ایسے ہیں و یسے ہیں دوسرے یہ
معلوم ہوئی کہ اپنے منہ ہوئی کو اور کول میں سب خرابیاں دئت و نیا کے سب ہیں۔

# ٢ رر بيج الاوّل اهسلاه مجلس بعد نما زظهر يوم سه شنبه

دراصل برعتيو ل كوابل حق عناد ب:

( المفوظ ۱۹ ) ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ اصل میں بدعی اوگوں کوعناہ ہے اہل جن سے اس مجناہ کے سبب ان کی عبارات سے بعید بعید زوم تابت کرتے ہیں کہ یدان زم آتا ہے وہ ان زم آتا ہے صاحب وہلوی ہے صرح عبارات میں تحریف کرے اُس پر کفر کو چسپاں کرتے ہیں مولوی ابراہیم صاحب وہلوی نے اس کی مثال میں فوب کہا اکثر واعظ ظریف ہوتے ہی ہیں کہ ان کا لزوم ایسا ہے جیسے ایک مخفی کے جشم تھا ایک شخص سے راہ میں ملا اور کہا کہ تو حرام زادہ تیرابا ہے حرام زادہ اس نے کہا کہ میاں میں کہا وہ ہوا کہ کا ناحرام زادہ تو میں نے اس کا حرام زادہ تو میں نے آخرتم کو کہا کہا تھا کہنے لگا کہ یہ شہور ہے کہ گا ناحرام زادہ تو میں نے اس کا حرام زادہ تو میں نے اس کا جواب دیا کہتے حرام زادہ تیرابا ہے حرام زادہ تو میں نے اس کا حرام زادہ تو حرام زادہ تو ہوں نے اس کا حرام زادہ تو ہیں نے اس کا حرام زادہ تو حرام زادہ تو ہوں کے باس کیا علاج۔

#### بدننتو ل كاند بب اتباع بوا:

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ان بدھتیوں کے بہاں سوائے تبرابازی کے اور کیا ہے ریھی شیعوں کی طرح ہیں نہ توعلم ہے نہ حقائق شناسی مجض انتباع ہوا ان کا ندہب ہے فلاں مخص ہی کی تصانیف کو دیکھ لیا جائے سوائے خرا فات بکنے اور گالیاں دینے کے اُن میں علوم کا نام ونشان بھی نہیں خوداس کی کتابیں دیکھ دیکھ کراُس کے بہت معتقد اُس سے متنفر ہو میں کیونکہ ان تصانیف میں سوائے گالیوں اور خرافات کے اور کھے بھی نہیں، بھر اللہ ہماری تصانف اس مسم کی نہیں صرف تحقیق ہے اس پر بھی کی کونا گواری ہواور مُرا کے اُس کا ذمہ داروہ خود ہے ہم ذمہ دارنہیں خودمیری عاوت سب وشتم کی نہیں گوبعض لوگوں کوان با توں میں مزا آتا ہے کیکن مجھ کو ایسی باتوں سے بڑی ہی نفرت ہے اس طرح میہ بھی عادت نہیں کہ ایک ہی چیز کوخصوص اختلا فیات کو لے کر بیٹھ جاؤ اور کھرل کئے جاؤ کیا رہمی کوئی مشغلہ کی چیز ہے میرے ایک دوست ہیں حیدرآ باد دکن میں عالم شخص ہیں انہیں سے عادت ہے کہ الی اختلافی باتوں کا مشغلہ رکھتے ہیں ا یک صاحب کی زبانی معلوم ہوا کہ اس کی بدولت برعتی لوگ ان کے دشمن ہو گئے اور ان کی شکایت نظام تک پہنچائی اور تمام جرائم میں ہے بڑا جرم اُن کے سریہ منڈ ھا گیا کہ انہوں نے حضور نظام کی تو ہین کی ہےاب و کیکھئے کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بے جاروں پر رحم فرمائیں اوراس بلا سے نجات عطا فرمائین میرا مسلک تو اس کے متعلق میہ ہے کہ اس قتم کے قصوں اور جھکڑوں میں پڑتا ہی نہیں عِلِيهِ خواه مخواه وقت بے كار جاتا ہے آوى اتنى ديراپنے الله كى باد ميں كلے كوئى كيسا ہى ہوہم كوأس ہے کیالینا ہے اپنے دین وایمان واعمال کی فکر جائے خود ہمیں ہی کمیا خرے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا جب پیز نہیں تو اس سے علم ہے قبل بے فکری کیسی البنة ضرورت کے وقت جہاں وین پر حمله ہوااس وفت اگر مناسب مترابیرا ختیار کرے اور بشرط قوت اور دسعت وہمت کام کرے اور اس کودین کی تصرت میں صرف کرے تو مضا نقتہیں عین مطلوب ہے بخرض کہ حدود کی ہر جگہ اور ہر موقع بررعا بت ضروری ہے باقی بے ڈھنگاین کہ جس کے سرہوں نہ یا وَل بیمناسب نہیں اس میں بجائے نقع کے الٹا نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے سو جہاں بجائے نفع کے ضرر کا اندیشہ ہو وہاں اس قتم کی یا تنیں کرنا مناسب نہیں ۔

## صرُّف اہل دِل کی شہادت قلب معتبر ہے:

( المفوظ ا ک ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ شہادت قلب معتبر تو الله و نے کا ہونے کا ہونے کا ہونے کا ہونے کا ہونے کا ہونے کہ اس کی طرف علم علم القیاء متوجہ ہوں وہ شخص کامل ہے درویش ہے اور اہل دل ہونے کا معتباریہ ہے کہ اُس کی طرف علماء صلحاء اتقیاء متوجہ ہوں وہ شخص کامل ہے درویش ہے اور جس کی طرف اہل جاہ وثر وت یا فساق فجار متوجہ ہوں وہ نہ کامل ہے نہ درویش ہے اور علماء اور صلحاء سے بھی مراد اہل جق ہیں ورنہ وہ ہوں تو بہت لوگ اہل علم کہلاتے ہیں ان سب ہی کوصلحاء ہونے کا دعویٰ ہے غرص وہ لوگ و بیندار ہوں دکا ندار نہ ہوں ایسوں کا متوجہ ہونا معیار ہے وہ صورت دکھ کرا دراک کر لیتے ہیں بقول مولا تا

نور حق ظاہر ہود اندر دلی نیک ہیں باشی اگر اہل ولی مولا ٹاہوالحن صاحب نے گلزارابرائیم میں اس کا خوب ترجمہ کیا ہے \_ مردِ حقانی کی پیشانی کا نور کب چھیا رہتا ہے بیش ذی شعور

عرآج کل دکانداروں اور مکاروں سے زمانہ پر ہے اس زمانہ میں اس راہ کے اندر اس قدر راہ زن پیدا ہوگئے ہیں کہ جس کی حداور شار نیس اور زیادہ ترجہلاء کو اُن کی طرف توجہوتی ہے ان جہلاء کے یہاں بڑاز بروست معیار کامل ہونے کا یہ ہے کہ جس قدر جوشر بعت کے خلاف ہواً تی قدر وہ بڑا بزرگ اور درویش ہے۔

ہوا تی قدروہ بڑا بزرگ اور درویش ہے۔

رانا کللہ کو رانا اِلْکَیْم کہ اُجھوٹ ن

مررسيج الاول اهماره مجلس خاص بوقت صبح يوم جهارشنبه

انسان دنیامیں عبد بننے کے لیے آیا ہے:

(طفوظ ۲۵) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کدانبیاء کو کیا تھوڑا ستایا بدنہموں نے گران حضرات کی کیا شان تھی اللہ اکبر کداذیتیں بھی سہیں تکالف بھی برداشت کیس گرحق تعالیٰ سے سخیر وغیرہ کی تدبیر کی بھی درخواست نہیں کی کیا ٹھکا نہ ہے اس ظرف کا بیان ہی حضرات کی شان تھی اور کسی کو بیشایان ہوسکتا ہے آئ کل تسخیر کے عمل مشائخ تک پڑھتے ہیں بیتو اچھی خاصی تلوق پرتی ہے اوراگرزیادہ نظر میتی سے دیکھا جائے تو اپنی پرسٹش کراتا مقصود ہے جوشان عبدیت کے بالکل خلاف ہے انبیاء بیٹیم السلام کی سنت میں ہے جس بران کاعمل تھا کہ و اصب و علیٰ مَا اصاب ک

(جوم شکل پیش آوے آس پرمبر کرو) میں نے ایک مرتبد طالب علمی کے ذمانہ میں حصرت موانا نامحمہ
یعقوب صاحب تعلید ہے مرض کیا کہ حضرت کوئی ایسا عمل بھی ہے کہ جس ہے موکل تالیج ہوجا کیں
فرمایا کھل توہے عرکیا دنیا میں عبد بننے کے لیے آئے ہو یا خدا بننے کے لیے اس روز سے طبیعت
میں ان عملیات سے اس قدر انقباض پیدا ہوگیا کہ الی با تول کے ذکر سے بھی طبیعت مکدر ہوتی
ہیں ان عملیات سے اس قدر انقباض پیدا ہوگیا کہ الی با تول کے ذکر سے بھی طبیعت مکدر ہوتی
ہے چنا نچہ یہاں بھی بعضے لوگ آتے ہیں اور مہمل گفتگو کیس کرتے ہیں جس سے جھے کواذیت پہنچی ہے
ہاس کے جواب میں بھی کو بھی مہمل گفتگو کا حق ہے عگر بی خودا یک مستقل فن ہے جو بھی کوئیس آتا بھی
ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کی سیحے خدمت ہوجائے اس لیے بات کو سجھانا چاہتا ہوں عمر اوگوں کو اس
مور میں ایک ماص ملک ہے نہ معلوم کس مدرسہ کی تعلیم ہے کہ صاف بات کو بھی الجھا دینا ان کے
مان میں ایک خاص ملک ہے نہ معلوم کس مدرسہ کی تعلیم ہے کہ صاف بات کو بھی الجھا دینا ان کے
میان فرمائی تھی کہ گنگوہ میں ایک حالیت یا آئی اور میہ حکایت حضرت مولانا کے یا دور میں کا نور میں کا نور میں کا نور کو جی او بیس رہا کے بیان فرمائی تھی کہ گنگوہ میں ایک حالیت تھے اُن سے خود مولانا نے یا اور کسی نے (صحیح یا ذبیس رہا)
میں کرنے کو ایک مسئلہ یو جھا اور دو تھے تو جائل مگر جواب غلط نہ دیتے تھے گو مہمل دیں۔
میں کے مسئلہ یو جھا اور دو تھے تو جائل مگر جواب غلط نہ دیتے تھے گو مہمل دیں۔

وہ مسئلہ بیتھا کہ حاملہ کا نکاح جائز ہے یانہیں واقعی مسئلہ بھی ہڑ ہے بھیڑ ہے کہ آیا وہ حمل حرام ہے ہے اگر حامل ہے ہے اگر حامال ہے ہے اگر حامل ہے ہے تو اس کا تھم دوسرا ہے اگر حرام ہے ہو فکاح کون کرنا چاہتا ہے آیا وہ بی جس کا حمل ہے یا اور کوئی دوسرا مختص ،غرضیکہ بڑا قصہ ہے اور ہر صورت کا الگ الگ تھم ہے انہوں نے بجیب جواب دیا کہ بینکاح کرنا ایسا ہے کہ کیسا گھیرا کہا گھیرا بیری گھیرا اس گھیر ہے ہیں الی پناہ کی کہ ہاتھ دند آئے سائل ہی خاموش ہو گیا ایسا گھیرا دیا۔

## متبع سنت کے حال کی شان جدا:

(مافوظ ۲۳) ایک سلسله گفتگویس فرمایا کدایئے سلسله بیس پہلے بھی صاحب حال گذر ہے ہیں اوراب بھی ہیں گرجو حال سنت کی اتباع سے پیدا ہوتا ہے اس کی شان عی جدا ہوتی ہے دا ہوتی ہے دا ہوتی ہے دا ہوتی ہیں اور اب بھی ہیں گرجو حال سنت کی اتباع سے پیدا ہوتا ہے اس کی شان عی جدا ہوتی ہے دا ہے ہیں وہ ہزے ہے دمارے حضرت مولانا گنگوئی تعلید کے دیتے ہیں اپنے حضرات کے عاشق ہیں دیکھ کریا تام من کر صاحب حال ہیں ہمیشہ اُچھلتے کو دیتے رہتے ہیں اپنے حضرات کے عاشق ہیں دیکھ کریا تام من کر لوٹے ہوئے ہیں گرچونکہ تنبع سنت ہیں ان کے حال کی بیشان ہے کہ عین نماز کے وقت

بالكل درست بوجاتے بیں مجھی نماز میں تڑ بنا چیخانہیں سنا گیا حتی كه آ ہ بک بھی نہیں تکلتی بیا تباع سنت ہی کی تو برکت ہے ایسے حضرات کی بیشان ہوتی ہے ۔

، برکھے جام شریعت برکھے سندان عشق ہر ہوسنا کے نداند جام جام دسندان باختن

((ایک ہاتھ میں شریعت کا بلورین پیالہ اور ایک ہاتھ میں عشق کا ہتھوڑا ہے( کامل دونوں کو

بياتا وردونوں كوسالم ركھ ہوئے بھرتا ہے) مكر ہر ہوسناك تو ہتھوڑے اور جام كو بجانا نہيں جانا)

ای کے نہ بچھنے سے ایک غیرمصراور محقق گھبرا کریہ کہداُ تھا ۔

درمیانِ قعر دریا تخت بندم کردهٔ بازمیگونی که دامن ترکمن بوشیار باش

( دریا کی تہدمیں ہاتھ ہیر بائدھ کر مجھ کوڈال دیا ہے اور تھم ہیہ وتا ہے کہ خبر دار دامن بھی

ترشہونے یاوے)

بات یہ ہے کہ اس بیچارے کو اس جمع کی خبر نہیں گرجو تیرنا جائے ہیں وہ کھڑے ہوکر تیزتے ہیں اور دائمن بھی بیچالے جاتے ہیں اور صاف پار ہو جاتے ہیں اور بیہ جامعیت ہم جیسوں کے لیے بے شک مشکل ہے گر ان کے نزدیک کیا مشکل ہے اور اگر آ دمی راستہ چلے تو پھے آسان ہوجا تا ہے اس کومولا نافر ماتے ہیں

تو گو مارا بدال شہ بارنیست باکریمال کارہا دشوار نیست (بیریمال کارہا دشوار نیست (بیرمت کہدکہ اسٹے کوئی کام (بیرمت کہدکہ اسٹے کوئی کام مشکل نہیں ہے دوہ اپنے کرم سے جبتم میں طلب دیکھیں شے خود جذب فرمالیں شے )

اہلِ باطل سے وشمنی خطرناک ہے:

(الفوظ م) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اہلِ باطل سے دشنی ہونا بھی نہایت ہی خطر ناک ہے دین تو اُن کے قلب میں ہوتا نہیں اور اس کے ندہونے کی وجہ سے خدا کا خوف بھی قلب میں نہیں ہوتا اس ہی لیے بدوین کی دشنی خطر ناک ہوتی ہے کیونکہ اُس کے یہاں کوئی حدودیا آئے میں تو ہوتے ہی نہیں وہ جو چا ہے کرسکتا ہے جو جی میں آئے کہ سکتا ہے بخلاف اہل حق اور اہل دائی کہ دو حدود سے تجاوز کر کے دشنی بھی نہیں کر سکتے دل میں خدا تعالی کا خوف ہوتا ہے اپنی آئے اور اہل کا خوف ہوتا ہے اپنی آئے کہ سکتا ہے جو جی میں آئے کہ سکتا ہے بخلاف اہل حق اور اہل دائی کے دو حدود سے تجاوز کر کے کی کوایذ او پہنچا سکتا

ب مرحق تعالى أن ك ليانقام ليت بير

و یکھے کے حضرت مولانا کھنے میں معلنہ حضرت مولانا محمد قاسم تعلنہ وحضرت مولانا شہید محلانہ کیسی تو ہتیاں، پھرافسوں ہے کہ انسی مقدس ہستیوں کو کا فرکہا جاد ہالعیا ذباللہ پھر کیوں نہ ان لوگوں پر وبال آوے مگر بیلوگ ایسے برقیم ہیں کہ وبال کو کمال سیجھتے ہیں چنانچہ ان ہی میں ایک فال صاحب نے خواب دیکھا کہ دوزخ کی کئی مبر ہا تھ میں رکھی گئی ان کے بعین اور معتقدین فال صاحب نے خواب دیکھا کہ دوزخ کی کئی مبر ہے ہاتھ میں رکھی گئی ان کے بعین اور معتقدین نے اس سے بیم مطلب نکالا اور تعییر بیان کی کہ اعلی اس سے جس داخل کرنا کس کے افتیار میں داخل کردیں گے میں داخل کرنا کس کے افتیار میں ہے میں داخل کرنا کس کے افتیار میں ہے بیل ابواب نار کے۔

ای سلسلہ میں ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ بیعت کے وقت طالب ہے یہ بیعت کے وقت طالب ہے یہ بیعت کے وقت طالب ہے یہ بیعت لوگ یہ شرط ان کی حالت کے بالکل مناسب ہے وہ تو دوز ٹی زیور کے ستحق ہیں ان کو بہنتی زیور سے کیا تعلق پھر فر مایا کہ بیلوگ ایسے مناسب ہے وہ تو دوز ٹی زیور کے ستحق ہیں ان کو بہنتی زیور سے کیا تعلق پھر فر مایا کہ بیلوگ ایسے ہیں حالانکہ اُس میں وُرِ مخار بشامی وغیرہ کے مسائل ہیں جن کو وہ مانتے ہیں۔

 یا کہنا ہے تو پھرا گرسمجھ میں بھی آ جائے تب بھی نتیجہ وہی نکالا جائے گا جو دل میں ہے دہلی میں مولا تا شاہ محمد اسحاق صاحب کے زمانہ میں ایک بدعتی مولوی منتے جو ہرمسئلہ میں شاہ صاحب سے اختلاف ِ كُرِيِّ يَتِهِ شَاهِ صاحب ميرال كے بكرے كوترام فرماتے بتھے وہ جائز كہتے تھے ايك سجھ دار حخص نے ویکھا کہ دومولو یوں میں اختلاف ہے اور اختلاف بھی جلّت ادر مُرمت کا اس نے نہایت دانش مندی سے دونوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ایک روز دونوں کی دعوت کی جب کھا نا وسنز خوان پڑآ گیا صاحب خانہ نے دونوں جماعتوں سے عرض کیا کہ یہ جو دسترخواں پر سالن ہے یہ میں نے میران کے نام کا بکرا کیا تھارہ اُس کا گوشت ہے اب کھانے نہ کھانے کا اختیار ہے شاہ صاحب نے تو س کر ہاتھ تھینے لیا مگرتماشا ہے ہے کہ اُن مولوی صاحب نے بھی ہاتھ تھینے لیا اُس مخص ہے یو جھا کہ آپ کیوں نہیں کھاتے آپ کے نز دیک تو حلال ہے اُس دفت انہوں نے فر مایا کہ بھتا تو میں بھی حرام ہی ہوں مکر شاہ صاحب کی ضد میں حلال کہد دینا ہوں تب اُس محض نے کہا کہ مجھ کو تو امتحان کرنا تھا باقی واقع میں بیرمیراں کے نام کانہیں ہے کھا ہیئے تگر صاحب پیجھی اس وفت کے لوگ تھے اب اگر الی بات ہوتو کھا بھی جا ئیں ایسے بددین ہیں ایک مرتبہ ایک بدعتی مولوی صاحب نے اعلان کیا کہ جس چیز کومولاتا شہید حرام کہیں گے میں طلال کہوں گا اور بالعکس مولانا نے فرمایا کہ میں تو مال ہے نکاح کرنے کوحرام کہتا ہوں وہ اس کوحلال کہیں اور میں کلمہ ایمان کو حلاً ل کہتا ہوں وہ اس کوحرام کہیں بس رہ گئے کوئی جواب بن نہ پڑا مرتوں کے بعد ان سب کی و فات کے بعدان بدعتی مونوی صاحب کے ایک شاگر دیے جواب دیا کہ ہمارے مولوی صاحب کا ا س فرمانے سے مقصود میرتھا کہ جس کومولا نا اپنی تحقیق سے حرام کہیں گے میں حلال کہوں گا اور بالتنكس مگرييہ جواب خودان صاحب كو كيوں نەسوجھا غرض بيەحالت ہے اُن نوگوں كے بَعْض وعماد ك المباحق كساته بهتى زيور كمسائل براعتراض كمتعلق ايك واقعه مادآيا\_

میں ایک مرتبہ سہار نبور گیا مدرسہ میں بیٹھا ہوا تھا اور حضرات بھی وہاں پر موجود تھے اچھا خاصبہ جمع تھا ایک صاحب پر انی وضع کے بغل میں ایک کتاب دبائے ہوئے تشریف لائے میرے پاک اس کے قبل ایک خط آیا تھا کہ بہتی زیور کے فلاں مسئلہ کے متعلق جواب کے لیے آ مادہ رہناوہ مسئلہ شرقی کا غربیہ سے بواسط ذکاح کرنے کا تھا میں قر ائن سے سمجھ گیا کہ یہ وہی شخص ہیں جو بہتی زیور پراعتراض کریں مے اس وقت بہتی زیور پراعتر اضات کی بھر مار ہورہی تھی آ کر پاس جیٹھے اور بہتی زیور کھول کرمیر ہے سامنے رکھ کرکہا کہ اس کود کھے لیجئے میں نے کہا کہ د کھے کرہی لکھا ہے تم اپنا مطلب بیان کرو مجھ کود کھلانے ہے مقصود تمہارا کیا ہے کہا یہ مسئلہ مجھ میں نہیں آیا میں نے کہا کہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، میں نے کہا کہ کیا اور سب سمجھ میں نہیں آئی، میں نے کہا کہ کیا اور سب سمائل کی دلیل سمجھ میں آ چکی ہے صرف یہ ہی باقی ہے اگر سب کی دلیل سمجھ میں آ چکی ہے تو مجھ کو مسائل کی دلیل سمجھ میں آ چکی ہے صرف یہ ہی باقی ہے اگر سب کی دلیل سمجھ میں آ چکی ہے تو مجھ کو اجازت و یہے میں آپ کا امتحال کرلوں اور اگر اور بھی ایسے ہی مسائل ہیں جن کی دلیل سمجھ میں نہیں آئی تو اس کو بھی اس کے جارے دو گئے بالکل مہوت ہے۔

بعديين معلوم ہوا كداس شخص نے حضرت مولا ناخليل احمد صاحب تعلقت سے بہت وہر تك اس مسئله ميں گفتگوكر ك أن كويريشان كيا تفاحضرت مولايان في اخلاق سے تمجمانے كى کوشش فرمائی مگروہ کوڑمغز کیا سمجھتا مگرجہل مرکب ہے سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایسے اعتراضات اور سوالات ہیں کہ جن کا جواب بڑے بڑے علما نہیں دے سکتے ریمیزنہیں کہ ہم میں لیافت سمجھنے کی نہیں اس کی مثال اس طرح سمجھ لیجئے کہ ایک گنوار مختص کسی اقلیدس جاننے والے کے سامنے کسی شکل کے متعلق کوئی سوال کرے اور وہ اس کو سمجھائے اور وہ نہ سمجھ سکے تو بیداس کی تم سمجھی اور عدم واقفیت کہلائے گی یا جو ماہرفن ہے اور اقلیدس جانے والا ہے اس کو کہیں گے کہ اُس کے پاس جواب نہیں۔غرض و چھن تو اپنا سا منہ لے کر اُٹھ گئے اور جلتے ہے اس کے بعد ایک جنٹلمین صاحب بني فيشن والي بينيج السلام عليكم وعليكم السلام غابت تهذيب سيتمهيدا فعائى كه حصرت جهلاء علاء کی شان میں گتا خیاں کرتے ہیں بُرا بھلا کہتے ہیں جس ہے بے حدول دُ کھتا ہے اور صدمہ ہوتا ہے اور بیا کیک مسئلہ ہے بہشتی زیور کا اس کی وجہ ہے بہت کچھلوگوں کے خیالات میں گڑ بڑ ہو ری ہے آب اجازت و بیجئے ہم ایک مجمع کرلیں آپ اس مسئلہ کی حقیقت بیان کرویں اتنی بڑی تمہیداس کیے تھی کہ بیعلیم یافتہ طبقے میں ہے تھے ان کوانی اسانی پر بردا ناز تھا میں نے کہا کہ آپ کو علاء کے ساتھ محبت ہے اُن کی طرف سے آپ کے دل میں درد ہے آپ ان کی شان میں گستا خیاں كرنے والوں سے بيزار بيں اس پراظهار نفرت فرمار ہے بيں بيس آپ كے ان جذبات كى قدركرة ہوں بیسب پچھیں نے ان کے بی طرز میں بیان کیاان بی کے یہاں ایسے الفاظ ہوتے ہیں اس ے بعد میں نے دریافت کیا کہ صرف علاوہ ی کی شان میں گنتا خی کرنے سے آپ کوصد مدہوتا ہے اور دل ذکھتا ہے بھی آپ نے اس طرف بھی خیال کیا کداس ستاخ جماعت کے علاوہ ایک اور

ہماعت ہے جوائمہ مجتمدین کی شان میں گستاخ ہیں ،اور دوشیعی ہیں۔

اوران سے بڑھ کرا کے جماعت ہے جو خداو ندجل جلالۂ کی شان میں گتا خی کرتی ہیں اپنے دہریہ سوان کی گتا خی رہمی بھی آپ کا دل دکھا اگر دُکھا تو اس کے انسداد کا کیا انظام کیا اسب سے پہلے ہقاعہ دہ الاہم فالاہم اس انظام کی ضرورت ہے کہ اللہ کورسول کو صحابہ کوائم ہم اس سے پہلے ہقاعہ ہم اور اُن کی شان میں کوئی گتا خی نہ کر سے جب آپ کو اس سے فراغ فیصیب ہو جائے گا تب پانچویں درجہ میں علاء کے متعلق ہم انظام کردیئے بس اُن جنتم میں کی ترک کے بعدی تمام ہوئی ان متعلم ول کی اس میں ہی ہم انظام کردیئے بس اُن جنتم میں کی ترک ہم ہمی تمام ہوئی ان متعلم ول کو ای میں کہا کہ تا ہوئی ان کے دماغ ہیں ہے ہو ہم کا اس کے بھی تمام ہوئی ان کی تبین ہیں کہا کہ تا ہوں کہ علاء میں ہمی بھراللہ اسپ دماغ ہیں ہے بدتم علاء کو بہتھ ہیں ان کی تبین ہی ہی تا ہوں میں ان کی تبین ہی ہی تا ہوں میں ان کی تبین ہی ہی تا ہوں اور نہ جو بر کرتا ہوں۔ اُور نہ جو بر اُس اُن کی تبین ہی ہوئی ویسای تجویز کرتا ہوں۔ اُور نہ جو بر می ویسای تجویز کرتا ہوں۔

خیرابدنام کیا کریں اس ہوتا کیا ہے، ان کے زدیک علاء کا بید درجہ ہے کہ میں ایک مرتبطی گڑھ گیا تھا، وقارالملک کالج میں نے سے وہاں کی مجد میں جعہ بھی ہوا۔ اُس وقت ایک اُخبار تھا ' البشیر' اس نے لکھا کہ مرسید نے ایک کعبہ تیار کیا تھا اب علاء کو نکا بکل کراس کو کنیسہ بنانا چیا ہے جیں بیداُن لوگوں کے خیالات ہیں جس پرمسلمانی کا دعویٰ ہے اور قوم کے ریفار مرکبلائے جاتے ہیں اب اگر علماء ان حرکات پر کچھ کہتے ہیں تو اس پر کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کا مشغلہ میں ہے کہ بیٹھے ہوئے کا فربنایا کریں بیالزام ہے علماء پر۔

میں کہا کرتا ہوں کہ علاء کافر بناتے نہیں کافر تو خود ہوتے ہیں ان کا علاء کافر ہونا بنا و سے جیں ان کا علاء کافر ہونا بنا و اس کو کہتے ہیں کہ جیسے مسلمان ہونے کی ترغیب و سے جیں ای طرح کافر ہونے کی ترغیب و سے جی ان کافر ہونے کی ترغیب د یں تو ایسا کون کرتا ہے کالجی والوں کا مجھ سے یہ طے ہوا تھا کہ وقا فو قا بلایا کریں کے میں نے وعدہ بھی کرلیا تھا کہ میں آیا کرون گااور اپنے ذہن میں کچھ ضرور یہ مضامین کی ترتیب بھی دے لکھی کہ یہ بیان کروں گااس سے تبلغ ہوگی اور میدان صاف ہو تھا کے گا مگر شایدا خبار سے مرعوب ہوکر پھر بلایا نہیں گیا میں نے ان مضامین کوضائع کرتا مناسب خبیر سمجھا اُن کوجع کرلیا اور اختیا ہاستے مفیدہ کے نام سے وہ مجموعہ چھپ بھی گیا۔

ایک ایسے بی خداتی والے شخص نے لکھا کہ فلاں مسئلہ میں کیا حکمت ہے میں نے ایک ایک ایسے بی خدات و میں نے لکھا کہ فلاں مسئلہ میں کیا حکمت ہے میں نے

جواب میں لکھا کہ سوال من الحکمت میں کیا حکمت ہے ہم سے تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکمتیں پوچھی جاتی ہیں جو کہ ہمارے افعال بھی نہیں آپ اسینے ہی سوال کی حکمتیں بتلاد یکئے جو کہ آپ کا فعل ہے ایک ایسے ہی صاحب کا جو کہ ایک قریب کے تصبہ میں انسپکٹر تھے ایک واقعہ یاد آیا اُن کا خطر آیا تھا لکھا تھا کہ کا فرے سود لیما کیوں حرام ہے میں نے لکھا کہ کا فرعورت سے زنا کرنا کیوں حرام ہے جواب آیا کہ علماء کواس قدر خشک نہیں ہونا جا ہے ، میں نے لکھا کہ جہلاء کو بھی اس قدرتر نہ ہونا عاہے کہ جس سے ڈوب ہی جائیں ان ہی صاحب سے پھریجے مدت کے بعد جب میں اُس قصبہ من كيا تو ملا قات مولى كمن في كمن من توجه كون بي النات مول كم من في كها كدواتعي جونكداس ہے قبل آپ سے ملا قات کا تفاق نہیں ہوااس لیے نہیں پہچان سکا کہا کہ میں وہی شخص ہوں جس نے فلان سوال آپ سے کیا تھا میں نے کہا کہ آ ہا آپ سے تو بہت برانی بے تکلفی تکلی کہنے گئے کہ آب نے الیا خشک جواب دیا تھا میں نے کہا کہ آپ ایک تھا نددار ہیں اور ایک علاقہ آپ کے سرو ہے جس پرآپ کی ایک قتم کی حکومت ہے میں یہ بوچھتا ہوں کہ کیا تمام علاقہ کے لوگوں ہے آپ کا ا یک ہی تشم کا برتاؤ ہے یا اہلِ خصوصیت سے جدا برتاؤ ہے کہنے لگے سب سے ایک قشم کا برتاؤنہیں میں نے کہا کہ بس ای طرح قبل از ملا قات آپ ہے کوئی خصوصیت نہتی اس لیے ایسا جواب دیا حمیااب ملاقات وخصوصیت ہوگئی ہےاب ایسا جواب نہ ملے گالیکن ساتھ کے ساتھ ریجھی ہے کہ اس ملاقات کااڑ جیسا مجھ پر ہوا آپ پر بھی ہوگا یعنی آپ بھی مجھ سے بھی ایساسوال نہ کریں گے میں نے سوچا کہ میں تو مقید ہوا ہی ہوں ان کو کیوں آزاد چھوڑوں۔

غرض بیشتگی ان لوگوں کی غذا ہے اس طرح سے ان کے دماغ درست ہوتے ہیں ایسے جواب ان کودیے چاہئیں مگر لوگوں نے اخلاق کے معنی مجھ دکھے ہیں نرم اور شیریں گفتگو کرنے کے اس نے در کے اس نے اس نے اس نے در کے اس نے اس

کیڑے پہنے گئے وہاں سے آئے تو تمام بدن قالین اور جاجم سے ملبوں اب مہمان نے دریافت کیا گہر میرے دوست کیا بیار ہوئے تھے کہ کہا کہ روئی دریافت کیا کب انتقال ہوا کہا کہ گڑجب چند سؤالات کے جواب میں بیری جواب ملتار ہا کہ روئی اور گڑا ہے چارے فاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے بیاد نوکروں کو تھم دیا کہ مہمان کو بچان سے آتار و پھر وقت پر کھا تا آیا اُن کے منہ سے نکلا کہ گوشت گائیں کہنے نے فور سیں نے آپ کے لیے بچاس دو پیریکا کیا کاٹ ویا آپ کو پھر بھی پسندند آیا۔

آ خرانہوں نے دیافت کیا کہ آپ کی کیا ترکات ہیں کہا کہ والدصاحب بوقت انتقال وصیت فرما گئے ہے کہ میر سے انتقال کے بعد جومیر سے دوست احباب میر کی تعزیت کو آئیں اُن کو او نی جگہ بھلانا بھاری کپڑ سے بہنا نرم اور شیریں کلام کرنا فیمتی کھانا کھلانا سواس سے زیادہ تو میر سے دیاں لباس نے تھا جس کوآپ دیکھ دہ ہیں اور اس مجان سے زیادہ او نجی جگہ اور کوئی میر سے میاں نہیں جہاں آپ بیٹھے تھے اور روئی اور گڑ سے زیادہ کوئی نرم اور شیریں چیز نہیں اور جناب میر سے کھر میں کتے سے زیادہ قیمتی اور جناب میر سے گھر میں کتے سے زیادہ قیمتی اور کوئی جانو رنہیں اس لئے وہ آپ کے لیے کٹو ادیا وہ نویس سے معنی میں جھے تھاں لیے بی بیلوگ اخلاق کے معنی جھتے ہیں جھے آئی نے اپنے باپ کی وصیت کے معنی میں جھے تھاں لیے باپ کی وصیت کے معنی میں جھے تھاں لیے باپ کی وصیت کے معنی میں جھے تھاں لیے باپ کی وصیت کے معنی میں ہے۔

خرض! عرف بدل گیا النا معاملہ ہورہا ہے کہ بداخلاقی خوش اخلاقی ہوگئ اورخوش اخلاقی بدوگئ اورخوش اخلاقی بداخلاقی ہوگئ معلوم بھی ہے کہ اخلاق کہتے ہیں اعمال باطنہ کی تحصیل یا اصلاح کو اور اعمال باطنہ بھی وہ جو مامور بہ یامنی عنہ ہیں صبر سے توکل ہے تناعت ہے زہد ہے تقوی ہے یہ مور بہ پال اور ان کے مقابلہ میں یہ بھی عنہ ہیں جیسے دیا ہے کبر ہے حب جاہ ہے حب مال ہے کینہ ہے بخض ہے عداوت ہے حسد دغیرہ ہیں یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں جو مامور بہ ہیں وہ اخلاق حمیدہ بین اور جو منہی عنہ ہیں وہ اخلاق حمیدہ بین اور جو منہی عنہ ہیں وہ اخلاق رذیلہ ہیں ۔ سو مدرسر تو بنرا ہے اعمال طاہرہ کی در تی کے اُن جیسی عالم ہو کی در تی کیلئے اُن میں شیوخ رہتے ہیں وہ اِل جیسی علی اس کے بعد اگر طریقت نام ہا اصلاح اخلاق تربیت کا اہتمام ہوتا ہے اور یہ سب شریعت ہے اس کے بعد اگر طریقت نام ہا اسلاح اخلاق بلطنہ کا تب تو وہ جزو ہے شریعت کا جیسے کتاب السلاح قائل کا ایک جزو ہے کتاب الزکو قاس کا ایک جزو ہے کتاب الزکو قاس کا ایک جزو ہے کتاب الزکو قاس کا ایک جزو ہے اور اس صورت میں مخصوصا و مقدود الم مور بنہیں ایس مشارکے مختقین جو اعمال کا علاج کی ہور اس صورت میں مشارکے مختقین جو اعمال کا علاج

کرتے ہیں وہ بعینہ مامور بہیں ندوہ اصل مقصود ہے بلکہ مقصود کا ذریعہ ہیں جو تحض تدابیر کے درجہ میں ہے جیسے طبیب جسمانی کی تدابیر کدان کوکوئی بدعت نہیں کہہ سکتا۔ ای طرح مشائخ کی تجویزات اور اُن کے علاج کو جو کہ تحض تدابیر کے درجہ میں ہیں نہ عبادت کہہ سکتے ہیں نہ بدعت اور بیدا یک فن ستقل ہو گیا ہے ای کا نام عام اصطلاح میں تصوف رکھ دیا گیا اور ای کا نام فن تربیت ہے جو ہزا نازک ہے کوئکہ بدوں مجاہدہ اور ریاضت کے کہ خاص تدابیر کا نام ہے ان رذاک کا علاج مشکل ہے اور بیسب شیخ کی رائے پر ہے بدول شیخ مصرو مجرب کے اصلاح اور تربیت مشکل ہے مشکل ہے اور بیسب شیخ کی رائے پر ہے بدول شیخ مصرو مجرب کے اصلاح اور تربیت مشکل ہے ہے۔ حقیقت اس فن کی۔

اب ہتلا ہے تجربہ کار پر کیااعتراض ہوسکتا ہے ایک شخص کہتے تھے کہ میر ہے اندر کبر ہے
میں نے کہا کہ آثار بیان کر وجیے طبیب آثار کن کر مرض کی حقیقت کو سمجھتا ہے آثار بیان کرنے پر
معلوم ہوا کہ کبرنہیں خجلت ہے میں نے کہا کہ خجلت ہے کبرنہیں کبراور چیز ہے خجلت اور چیز ہے یہ
ایک مثال ہے تجربہ اور عدم تجربہ کے فرق کی بس بیھی حقیقت اس فن کی جس میں لوگوں نے اپنے
پینے لگا کر ہوا بنارکھا ہے اور بعض نا واقفول نے ایسی چیز وں کو جن کا ورجہ محض تد ابیر کا ہے اصل اور
مقصود بنارکھا ہے اور ذریعہ مقصود کو مقصود سمجھتے ہیں جو غلطی عظیم ہے۔

#### غانقاه كے قواعد وضوابط كاسبب:

( کفوظ ۲۵ ) ایک صاحب کی علمی پر متنبه فریاتے ہوئے فرمایا کہ بید میرے یہاں جو قواعداور ضوابط ہیں بید گھڑے ہوئے ہیں جوں جوں جوں جوں تجربات ہوتے گئے ان میں اضافہ ہوتا رہا۔ مثلا ایک بہی معمول ہے کہ یہاں نئے آنے والوں کیلئے یہ قید ہے کہ وہ مجلس میں خاموش بیٹھے رہیں اور زبانہ قیام میں مکا تبت مخاطبت قطعانہ کریں اس کی بھی ضرورت پیش آئی بیسب ایٹ اور دوسروں کی راحت رسانی کی تدابیر ہیں اس پر بھی تم جینے عقمندستانے سے باز ہیں آئے بیتو اسے اور دوس اس کی بھی ضرورت پیش آئی اس بیتو اسے قواعداور ضوابط پر حالت ہے اور بدوں اس کے تو زندگی ہی دشوار کر دیتے آگر ان سب بیتو اسے قواعداور ضوابط کی ضرور تیں بیان کروں تو اچھا خاصا ایک رسالہ تیار ہوجائے۔

### دین میں تنگی نہ ہونے کی مثال:

(ملفوظ ٤٦) أيك سلسله كفتگويش فرمايا كددين مين تنگئ نبيس اگر تنگى بهوتى تو حضور ميدندفر ماتے الله ين

نیسر (وین آسان ہے) اور جو آدی اس بیل تنگی ہمتا ہو بیاس کی نظر کا قسور ہے بیں اس کی ایک مثال بیان کرتا ہوں جیسے ایک سڑک ہے سیدھی جس بیل کہیں ٹیز ھا پن نہیں اور جوڑی بھی اس قدر ہے کہ اس بیں چار پانچ موٹر برابر چال سکتے ہیں اور سڑک پر دورو بید درخت کھڑے ہیں اور بیس مسئلہ ہے علم مناظر کا اور مشاہدہ بھی ہے کہ نگاہ وُ ور پہنچ کراس قدر سمت جاتی ہے کہ درخت باہم ملے ہوئے نظر آنے گئتے ہیں اب جو تحف حقیقت ہے ناواقف ہوہ آگے ہو ھنے کی ہمت نہیں کرسکتا اس کو وہم ہے کہ آگے سرئک بند ہے گر جو حقیقت سے باخبر ہوا تف ہے اس سے کہ گاکہ تو چانا تو شروع کر ہمت نہ ہار جہاں تک کھلا ہوانظر آد ہا ہے وہاں تک تو چل آگے پھر داستہ کھلا ہوانظر آد ہا ہے وہاں تک تو چل آگے پھر داستہ کھلا ہوانظر آد ہا ہے وہاں تک تو چل آگے پھر داستہ کھلا ہوانظر آد ہا ہے وہاں تک تو چل آگے پھر داستہ کھلا ہوانظر آد ہا ہے وہاں تک تو چل آگے پھر داستہ کھلا ہوانظر آد ہا ہے وہاں تک تو چل آگے پھر داستہ کھلا ہوانظر آد ہا ہے وہاں تک تو چل آگے پھر داستہ کھلا ہوانظر آد ہا ہے وہاں تک تو چل آگے پھر داستہ کھلا ہوانظر آد ہا ہو وہاں تک تو چل آگے پھر داستہ کھلا ہوانظر آد ہا ہو وہاں تک تو چل آگے پھر داستہ کھلا ہوانظر آد ہا ہو وہاں تک تو چل آگے پھر داستہ کھلا ہوانظر آد ہا ہوں کھر وہاں تک تو چل آگے پھر داستہ کھلا ہوانظر آد ہا ہو وہاں تک تو چل آگے ہیں ۔۔

تو گو مارا بدال شہ بارنیست باکریمال کارہا دشوار نیست (نوبیمت کہدکہ اُس شاہ تک جاری رسائی نہیں ہے کیونکد کریموں کے لیے کوئی کام دشوارنہیں ہے)

اور کسی نے خوب کہاہے

مرد باید که براسال نشود مشکلے نیست که آسال نشود (مردکوچائے۔(بست شرطب)) (مردکوچائے۔(بست شرطب)) اورای دشواری کے تو ہم کے متعلق مولانا فرماتے ہیں \_\_\_

اے خلیل اینجا شرار و دود نیست جز که سحر و خدعهٔ نمرود نیست (اینجلیل بیهان شعلے اور دھوان نیس ہے بیسب نمر دد کا دھو کہ اور جادو ہے۔۱۲)

اُور به دشوار بال اور تنگی سب خیالی بین حقیقی نہیں اوراگر بالفرض واقعی بھی ہوں تو خلوس اورطلب وہ چیز ہے کہ سب دشوار یون کو صباء منثورا کر دیتی ہیں دیکھیے! جسبہ زلیخا حصرت سیدنا یوسف علیہ طريق مين تفع كادارومدار:

(ملفوظ ۷۷) ایک سلسله گفتگومیں فر مایا کہ طریق میں نفع کے لیے دو چیزیں خاص طور پر

ضروری بین ایک اطفاع اورایک اتباع لینی تعلیم کا اتباع اور حالات کی اطلاع اور ایک تیسری چیز اور سے جوسب سے پہلی شرط ہے بینی مناسبت بیسب سے زیادہ اس لئے اہم ہے کہ تعلیم کا اتباع اور حالات کی اطلاع تو افتیاری ہے اور مناسبت غیرافتیاری ہے اور مونے پر بھی بھی نفی ہوتی ہے گرافتیاری ہے اور مونے پر بھی بھی نفی ہوتی ہے گرافتیاری ہے اور میں کا متاب کے دومری جگاتھ تا اس کرے۔

### جفرت حاجی صاحب کی دُعاوُں کی برکت:

(المفوظ 2) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کوئن تربیت کے لیے بورے کھکہ کی ضرورت ہے بدایک مستقل کھر ہے اس ہیں دارو گیر بھی ہے عاسداور معاقبہ بھی ہے اللہ بھی ہے سرا بھی ہے سب بی بچھ ہے طبیب کے یہاں کیا بچھ بہوتا ہے اور ایک چیز طبیب کے یہاں کیا بچھ بہوتا ہے اور ایک چیز طبیب کے یہاں اس کے مقابل ہمیں یعنی چیس ہے اور یہ کوئی شفقت اور محبت کے ممافی نہیں اولا و سے انسان کوئٹن زیادہ محبت بوتی ہے گر پھراس کو مارتا کیوں ہے کیا مارت نے پر کہ سکتے ہیں کہ اس کو اولا د سے محبت نہیں بلکہ محبت بی سب ہے مارت کا انہا طرح میں نے جو بیطر زافتیار کیا ہے آخر میرااس میں کیا فائدہ ہے محض دو سروں کی اصلاح کی جہ سے کیا ہے پھراس کو کیوں منافی شفقت اور محبت سمجھا جاتا ہے اور حضرت ایک بات من کرآپ وجہ سے کیا ہے پھراس کو کیوں منافی شفقت اور محبت سمجھا جاتا ہے اور حضرت ایک بات من کرآپ انساب کرتا ہوں وہ بید کہ میں اپنے او پر بھی اسے نو بھر کہ کہ اور وہ سے کہ میں اپنے او پر بھی است کرتا ہوں یہ وہ ہوگا کہ اور وہ سے کہ میں اپنے او پر بھی است کرتا ہوں یہ یہ دو گئی ہوگئی کہ کہ کہ اس کرتا ہوں یہ دو الفضل کے جومعدات ہے اس کا ذالے کئے فیصل اللہ وہ گئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی گئی کوتا ہیاں خور بچھ میں آجاتی ہیں بھی کے بعد کی سے یہ چیئے کی ضرورت چیئی نہیں آئی۔

#### ملكه يادواشت كونسبت كهنا غلط ب:

(ملفوظ ۸۰) ایکسلسله محفقتگوی فی فرمایا که آج کل ناوا قفیت کی بناء پرطریق کے سجھنے میں بکشرت غلطی کرتے ہیں کہ کثرت و کر دملکہ یا دواشت کونسبت سجھتے ہیں جو بخت غلطی ہاوریہ نسبت ایس ہے جیسے ایک فخص کے دریافت کرنے پر دوسر کے خص نے کہا تھا کہ میں شنرادی سے نکاح کرنے کی فکر میں ہوں اس نے دریافت کیا کہ کیا انظام ہے کہ نصف سامان تو ہو گیا نصف باتی ہے وہ یہ کہ میں تو راضی ہوں وہ راضی نہیں میشعر بالکل اس کے حسب حال ہے۔

وقسوم يدعون وصال ليلى وليسلسي لا تسقىذلهم بىذاك (لوگ ليكى كومل كادموي كرتے بين ، كرليكي وصل كا اقرار بين كرتى )

نسبت ہوتی ہے دونوں طرف ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ عبد کی طرف ہے ذکر اور
اطاعت ہواور جن کی طرف ہے رضاء ہویہ ہے نسبت نہ کہ مخن ذکر جورضا کے ترب کے لئے کافی
نہیں بیصا حب نسبت ہونے کی علامت ہے ایک بزرگ کولذت نماز کے متعلق چالیس سال تک
یہ دھوکا رہا کہ بینماز کا نشاط ہے چالیس سال کے بعد معلوم ہوا کہ وہ حرارت غریز بیکا نشاط تھا جو
بڑہا ہے میں ندرہائی لیے اس راہ میں ضرورت ہے کہ سر پر شیخ کامل ہو بدوں راہبراور کامل کے سر
پر ہوئے اس راہ میں قدم رکھنا خطرہ ہی خطرہ ہے مولا تاروی جمائند ای کوفرماتے ہیں ۔

یار باید راہ را تنہا مرد بے قلاؤ ز اندریں صحرا مرہ (راستہ چلنے کے لیے ساتھی کی ضرورت ہے بغیرر بہر کے اس جنگل میں مت جاؤ)

مبتدی طالب علم بھتا ہے کہ کتابیں ختم کرناعلامت ہے مولوی ہونے کی اور جوختم کر پیکے وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں جانبے حضرت مولانا گنگوہی تعلینہ فرمایا کرتے بتھے کدائے مجاہدات اور دیاضات کے بعدا گریہ بات حاصل ہوجاوے کہ ہم کو پچھ حاصل نہوا ہی سب پچھ حاصل ہوگیا۔

### فیض مناسبت ہی سے حاصل ہوتا ہے:

(ملفوظ ۱۸) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ عدم مناسبت کی حالت میں فیض نہیں ہوسکی فیض مناسبت بی سے ہوتا ہے موسلے علیہ السلام اور خصر علیہ السلام میں جوافتر اق ہوا۔ موسلے علیہ السلام نے نعوذ باللہ کون سامحناہ کیا تھا مگر افتر اق کی بناء وہی عدم مناسبت تھی اس کی نظیر طبعی مسئلہ ہے کہ توافق از الین سے حمل قرار پاتا ہے اگر یہ توافق نہ ہوتو اولاد نہ ہوگی ای طرح جب تک بیٹ سے توافق مزاج نہ ہوگا جس کا تام مناسبت ہے نفع نہیں ہوسکا ایک بیٹ سے بیعت کرنے ہے تبل مناسبت کا عجیب استحان لیتے بیعے وہ یہ کراس کے لیے کھانا بیسے اورا ندازے سے زیادہ سے بیا ہے اور جب کھانے کے بعد برتن واپس آتے تو یہ دیکھتے کہ دوئی سالن تناسب سے بیا ہے انہیں اگر تناسب سے بیا ہے اور خراد ہے کہ ہم میں انتظامی مادہ نمیں اس لئے کوئی نفع نہ ہوگا اور میں تو اس قد رامتی ناسب میں مناسبت نہیں تم میں انتظامی مادہ نمیں اس لئے کوئی نفع نہ ہوگا اور میں تو اس قد رامتی ناسب میں کہنی ہوتی ہوئی ہوج بھر کہنیں لام با ندھنا تھوڑ اہی مقصود ہے اصل چیز اصلاح ہے سووہ مناسبت ہی کے بعد ہوسکتی ہے مناسبت ہو وہ اس اپنی اصلاح کرا لے لوگ اس کو اپنی بدنی کی وجہ سے ٹالنا تیسی ہیں اس لئے عیں ایس ایس ایس ایس کے جال اور جس سے مناسبت ہو وہ اس اپنی اصلاح کرا لے لوگ اس کو اپنی بدنی کی وجہ سے ٹالنا تیسی ہیں سے ٹالنا تیسی ہیں اس کی ایس کیا علاج ہے ۔
مناسبت ہو وہ اس اپنی اصلاح کرا لے لوگ اس کو اپنی بدنی کی وجہ سے ٹالنا تیسی ہیں سے ٹالنا تیسی ہیں میا ہو تھے ہیں ہیا لنا تیسی سلسلہ چشتند کی شمان مسکنت:

(المفوظ ۱۹۸) ایک سلسله گفتگویس فرمایا که چشتید حضرات کے زیادہ بدنام ہونے کی وجہ

یہ کہ ان میں دوشانیس زیادہ غالب ہیں ایک شان مسکست اور دوسری شان عشق اور بعض

ظلاف ظاہر باتوں کا عاشق سے غلبہ حال میں سرز دہو جانا بعید نہیں اورا یسے حضرات پر طعن اور تشنیخ

گرنا جہل ہے ٹائی ہے ان معترضوں نے عشاق کود یکھائی نہیں خوب کہا ہے

تو ندیدی گے سُلیماں را چہ شنای زبان مرغال را

(تونے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کود یکھائیس تو جانوروں کی زبان کو کیا بچھ کرنا ہے۔ ۱۲)

جسے خود کورے ہیں ایسائی دوسرد ل کو بچھتے ہیں ای کومولا نافر ماتے ہیں ہے

کار پاکاں را قیاس از خود مگیر گرچہ ماند در نوشتن شیر و شیر

(کاملین کے کاموں کواپنے او پرقیاس مت کرواگر چہ کھتے میں شیر (جو جانور ہے) اور

جج ہی کے ارکان کود کمیے لیجئے کہ ان میں سب متانت اور مشخیت دھری رہ جاتی ہے۔

## عرری الاقال <mark>۱۵ الاسا</mark>ره مجلس بعد نمازظهریوم جارشنبه اجازت لے کرآنے کی حکمت:

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت جوشخص یہاں پر پہلی مرتبہ آ و ہےاس کونو ضرورت ہے کہ وہ انجازت کے کرحاضر ہو گر کیا دوبارہ آنے کے لئے بھی اجازت کی ضرورت ے یانہیں فرمایا کہ جی نہیں ضرورت تو پہلی مر تبہ تھی نہیں میں معمول محض اس نیے ہے کہ جومقصد لے كرآتے ہيں اس ميں بعض اوقات بعض شرا لطَ ہوتے ہيں ،مثلا بعض بيعت کے لئے آتے ہيں بعض کوکوئی خاص سوال کرنا ہوتا ہے اور بعض مرتبہ اُن شرا لط کے نہ پائے جانے سے وہ کام نہیں جوتا تو آنیوا لے کوا بی نا کامیابی پر افسوس ہوتا ہے سواس میں بھی دوسروں ہی کی مصلحت ہے، میری كوئى مصلحت نبيں اور جو محض ملاقات كے لئے آتے ہيں اُن كے بلئے سيجھ قيدنہيں بي قيدين صرف ان کے لئے ہیں جو کوئی خاص مقصد لے کرآتے ہیں مثلا ان میں بعض لکھتے ہیں کہ فیض حاصل کرنیکی غرض سیخاضری کی اجازت کی ضرورت ہے اُن سے بیسوال کرتا ہوں کہ فیض سے کیا مراد نيز اگرفيض نه ہوا تو کيا ہو گااس لئے كەبعض مرتبه فيض مزعوم ہوتا ہے بعض مرتبہ نہيں ہوتا نيز بعض کو ہوتا ہے بعض کونہیں ہوتا اس لئے پہلے ہے معاملہ کی صفائی کر لیتا ہوں تا کہ آنے والے کواپنا وفت اوررو پیم ف ہونے کے بعد عدم کامیا بی پرافسوں ندہوا ور جھ کواس کا ذمہ دارند سمجھے میں کسی کواین طرف سے البحض یا دھو کہ میں ایک لمحہ کے لئے رکھنانہیں جا ہتا معاملےصاف کر لیتا ہوں اس کے بعدوہ خود ذمہ دار ہے غرض اس میں محض آنے والوں کی مصلحت اور رعایت مقصود ہے اور اب تو تجربہ سے میں نے آنیوالوں کے لئے ایک اور قید کا اضافہ کیا ہے یہاں پر آ کر مکا تبت ومخاطبت قطعانہ کریں خاموش مجلس میں جیٹھے رہا کریں اور اس کے بعد وطن واپس پہنچ کر جورائے ہواس کے موافق عمل کریں اس میں طرفین کی مصلحت سے طالب کی تو دہی مصلحت ہے جواویر معروض ہوئی اورمیری بیمصلحت ہے کہ بے اصولی قبل و قال سے نجات و راحت رہتی ہے اب اس کا جو تفع طالب کومحسوس ہوتا ہے وہ سننئے کہ بعض لوگوں نے وطن واپس پہنچ کرلکھا کہ پہلے تو ہماری سمجھ میں اسکی مصلحت نہ آئی تھی تکر دس روز خاموش رہنے ہے جونفع اب محسوس ہوا وہ دس برس کے مجاہدہ ہے بھی نہ ہوتااب بتلا ہے کہ بیتواعداوراصول کیسے ہیں مفید ہیں یا بیکار ہیں۔

#### دوصدی سے مندوستان کے بےنظیرعلاء:

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اس دوصدی کے اندرجس شان کے علاء ہندوستان میں گذرے ہیں اُن کے زمانہ میں اِن کی مثال مما لک اسلامیہ میں بھی بہت کم ہے ایک غالم تنص مكه معظمه ميں درس فرما يا كرتے تھے كەقر آن نازل ہوا عرب ميں اور بڑھا اس كومصريوں نے اور لکھارومیوں نے اور سمجھا ہندیوں نے نیز ساح لوگوں سے معلوم ہوا کہ اسلام کی جواجھی جالت ہندوستان میں ہے وہ مما لک اسلامیہ میں بھی نہیں اس کارازیہ بجھ میں آیا کہ وہاں کے لوگ اسلامی سلطنت ہونے کی بتاء پر بے فکر ہیں اور ہندوستان میں ہرمسلمان جا ہے وہ عوام میں ہے ہو یا وہ علماء ہوں اینے کو ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے خبر نہ لی تو اور کون سر پرست ہے جوخبر کیری کرے گا ای طرح د نیوی امور میں بھی بلا د یورپ کو کوئی خاص امتیاز نہیں حضرت مولا تا دیو بندی تمريننه جب مالثاست تشريف لائة تو ظرافت سے فرمایا كه جب تك يورپ نه دیکھا تھا تو خیال ہوتا تھا کہ دہاں کا آسان کم از کم سونے کا ہوگا اور زمین جا ندی کی گرد کیھنے ہے معلوم ہوا کہ دہاں بھی ابیا ہی آ سان اور زمین ہے مالٹا کے متعلق ایک اورلطیف بات فرمائی کہ جب تک مالٹا میں رہے باؤل تو بند تنظ مگرز بان تھلی ہوئی تھی اور ہندوستان میں آ کریا وُں تو کھل گئے مگرز بان بند ہوگئی۔ حضرت مولانا کی عجیب ہی ذات تھی حضرت کو بہت ہی کم لوگوں نے پیجیانا مدعیوں کامحض دعویٰ ہی دفویٰ ہے کہ ہم متبع ہیں تم تو محض اپنے اعتراض کے متبع ہوتم بڑے فخر سے کہتے ہو کہ حضرت اسیر مالٹا تصيم تويه كہتے ہیں كه امير مالٹا تھے تم كہتے ہو كہ شنخ البند تھے ہم كہتے ہیں كہ شنخ العالم تھاب بتلاؤ مولا نا کا زیادہ مفتقد کون ہے جس چیز کوہم ذریعہ نجات سیجھتے ہیں یعنی اپنے بزرگوں ہے تعلق بحمہ الله وہ حقیقت میں ہم کو حاصل ہے تہارے زبانی وعوے ہے کیا ہوتا ہے اگر اجتہادی اختلاف ے تم ہمارے اعتقاد کا انکار بھی کروتو ہم دلگیر نہیں ہوتے جیسے کیمیا گر بھی دلگیر نہیں ہوتا اگر چہ ساری دنیااس کوجیٹلائے وہ کہتا ہے کہ الحمد بند میں کیمیا گرہوں یہ سب جھوٹے ہیں حضرت مولانا نے مجھ سے اختلاف میں بھی ایفاق رکھا ہے ۔ کتی سرت کی بات ہے۔

#### برُوں کی بدہمی کی شکایت:

(ملفوظ۸۵) ایک خط کے جواب کے سلسلہ میں فر مایا کدا گرمچھوٹا بچہ باپ کی ڈاڑھی بھی نوچنے لگے تو کوئی رنج نہیں ہوتا اس لئے کہ بچہ ہے اس کو کیا خبر بے عقل ہے بلکہ الٹا باپ اس کے ہاتھ چومتا ہے۔ بنج تو اس کا ہوتا ہے کہ مجھدار عاقل ہوکر پھرائی حرکت کرے دیکھتے ہی خط جو ہے ڈھنگے پن سے لکھا حمیا ہے ہے، ی کیاا ذیت کے لئے تھوڑا ہے خدا معلوم تبذیب کہاں رخصت ہوگئی یاس آزادی کی نئی تعلیم کا اثر پر انی تعلیم والوں پر بھی ہو گیا اس تعلیم میں کیساز ہر یلا اثر ہے ہیں نے جواب بھی ایسا لکھا کہ طبیعت خوش ہوجائے گی میں بی کیول رعایت کروں جب ان بی بے فکرول کو دوسرے کی اذیت کا خیال نہیں پھر مجھ کو بدنام کرتے ہیں کہ بدخلق ہے تخت کیر ہے یہ بڑے باخلق اور زم کیر ہیں شرم نہیں آتی نالائقوں کو۔

أيك فهيم كوجلد بيعت فرماليا:

(ملفوظ ۸۹) ایک نو وارد محض آئے اور حضرت والا ہے بیعت کی ورخواست کی حضرت والا نے دریافت فرمایا کہ بیعت ہوکر کیا کرو ہے عرض کیا کہ جو بتلاؤ کے وہی کروں گا فرمایا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ گھر جا کر خط لکھنا خط کے ذریعہ ہم بیعت کرلیں ہے اس کو مان لو ہے عرض کیا کہ مان لو نگا فرمایا کہ اس پر تو ضد نہ کرو گئے کہ ہاتھ ہی پر ہاتھ دکھ کر بیعت ہونگا عرض کیا کہ ضد کیوں کروں گا جو تھم ہوگا وہی کروں گا فرمایا ماشاء اللہ فہم سلیم اس کو کہتے ہیں اچھا بھائی میں تم کو بعد نماز مغرب بیعت کرلوں گا اس پر فرمایا کہ جھے کو بدنام کیا جاتا ہے اس محض سے میں نے فشک برناؤ کیوں نہیں کیا میرے یہاں جو تشد دات کے جاتے ہیں اُن سے طلب کا متحان ہو جاتا ہے۔

#### ایک کوژ ه مغز کا خط:

(ملفوظ ۸۷) فرمایا کہ ایک خط آیا ہے نکھا ہے کہ حضرت والا کے وسلے ہے بندہ کے سب اٹھال وعادات درست ہوجا کیں گے میں نے جواب نکھا ہے کہ میر ہے وسیلہ کواصلاح اٹھال سے کیا تعلق بیاس لئے بو چھا تا کہ معلوم ہو کہ بچھ کرنکھا ہے یا محض الفاظ بی ہیں اس لئے بیہ وال کی بات تھی ایسے مطالبات کی بناء پر مجھ کو تنشد دیجھتے ہیں چنانچہ بار بارایسے بی سوال و جواب کرنے پر ایک محفی نے نکھا تھا کہ آپ گورنمنٹ کے بہت خیرخواہ ہیں فکٹ بہت بکواتے ہیں حاصل بید کہ واک کے خط نے ایک محفی دیا دہ خرج ہوتے ہیں حاصل بید کہ واک کے خلا دوخرج ہوتے ہیں اب ہتلا ہے ایسے کوڑ ھمغزوں کا کیا علاج۔

حضرت تحکیم الامت نے مدتوں بعد طریق زندہ کیا:

(ملفوظ ۸۸) ایک سلسله محفقتگو میں فرمایا کہ طریق مردہ ہو چکا تھا مرتوں کے بعد دوبارہ

زائدہ ہوااور حقیقت واضح ہوئی مگرلوگ اب بھی بھی چاہتے ہیں کہ سب ختر بود ہوجائے سویہ کیے ہو سائلہ ہما کہ اللہ کے للنائس مِن رَّ حَمَدِ فَلاَ سَلَمَ ہِن کُونُونُ کُرسَلَا ہے کہا یفتیح اللّٰه کِلمَنائِس مِن رَّ حَمَدِ فَلاَ سَلَمَ ہِنَ اللّٰهِ عِلَا اللّٰهِ لِلْمَائِسِ مِن رَّ حَمَدِ فَلاَ مَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ لِلمَائِسِ مِن رَّ حَمَدِ فَلاَ مَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَهُو الْعَوْرِيْنَ الْحَرِيْمِ (اللّٰہ جو مُنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰ

# ٨رريع الاوّل ١٥٦ إهم بخشنبه

متعلم كوبل تعليم كى درخواست كاحق نهيس:

(بلنوظ ۸۹)

فریا کا ایک خطآ یا تھا اس میں بعض امراض باطنی کولکھ کر لکھا تھا کہ ان کا کوئی ہل علاج تجویز فر بایا جاوے و کیلئے جس کی درخواست کی گئی ہے گئی بدنما یات ہے میراایک دیا ہے انتصیل والعہیل اس میں اس مسئلہ کو بسط کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ معظم کے ذمہ کیا چیز ہے آیا طریق تحصیل کی تعلیم یا طریق تسہیل کی تعلیم اورخو وا کشر طرز قرآن وحدیث کا بھی تعلیم چیس ہے مطافر مایا گیا ہے کہ تعلیم علی تعلیم اورخو وا کشر طرز قرآن وحدیث کا بھی تعلیم اس سے مطافر مایا گیا ہے کہ تعلیم اورخو ما سے کا انداو بھا یا گیا ہے کہ مطاب کا اس سے نیچ کی مہل تدبیر ہیہ ہو دسری جگواس کے مقد مات کا انساد او بٹلایا گیا ہے کہ مطاب کا اس سے نیچ کی مہل تدبیر ہیں ہو ہو گئی ہو گئ

طالب ہوتے ہیں اس طرح ہے کہ کیفیات وثمرات کے منتظرر ہے ہیں کہ ذوق وشوق ہوتا کہ سہولت ہے عمل کا صدور ہوتا رہے مگریہ کیفیات بھی کوئی اختیاری چیزی نہیں بعض اشخاص ہے تن تعالیٰ کوساری عمرمجامدہ کرانا منظور ہوتا ہے اوروہ جانتے ہیں کہ ثمرات کے بعد بیمل جھوڑ دیگاوہاں تمرہ مرتب نہیں فرماتے اب ایک شبہ اس مہولت کے متعلق اور ہوجا تاہیے کہ اگر شیخ صاحب تصرف ہوتو بڑی سہولت سے کام ہوسکتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بینے کا اول تو صاحب تصرف ہوتا ہی ضروری نہیں اور بیکو کی نقص نہیں منافی کمال نہیں ادرا گریشنج صاحب تصرف بھی ہوتو یہ کیا ضروری ہے کہ وہ تہارے لئے تصرف بی سے کام کے اگراس کوتم سے سی مصلحت کے سبب چکی ہی پسوانا مقصود ہوتو تم کوکیا حق ہےاس کی تجویز میں دخل دینے کا اورا گراس پر بھی دخل دیا جاوے تو شیخ کا . ا تباع کہاں ہوا اس صورت میں تو اپنا ہی ا تباع ہوا ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ ان کا ایک مرید برسول سے خانقاہ میں پڑا ہوا تھا کرتا کراتا پکھے نہ تھا دوسر ہے لوگ آتے کوئی مہینہ میں کوئی دومہینہ میں کوئی چھ مہینے میں کوسال دوسال میں کام کر کیا درصاحب اجازت ہوکر چل دیتے مگریہ مخص ای انتظار میں تھا کہ ﷺ ہی خود کبھے تصرف کریں حتی کہ اس انتظار میں اس کو بیہ وسوسہ ہونے لگا کہ غالبا شنخ بیجارے تصرف ہے کورے ہیں اس خطرہ کی اطلاع شنخ کوہوگئی پیلوگ بڑے عالی ظرف ہوتے میں اس کو بی گئے اتفاق ہے ایک روز شیخ نے اس مرید ہے فرمایا کہ آج ایک مٹکا پانی ہے بھر کر خانقاہ کے درواز ہ پر رکھو اور ایک پچکاری لا و اور ہم کواطلاع کروغرض بیا کہ مریدصاحب نے سب انظام کمل کر کے شخ کواطلاع کی شخ خانقاہ کے دروازہ یر پیکاری ہاتھ میں لے کر بیٹے خانقاہ کا درواز ہاب سر ک تھا ہندومسلمان کھار کے سوسو وو دوسو کے غول خانقاہ کے درواز ہ سے سامنے سے گذرتے تھے شنخ بکیکاری بحر بحر کر کفار کے مجمع پر مارتے جس کافر پر ایک چھینے بھی بڑ جاتی بیساخته وی کلمیشهادت بر مصف لگناایک ای تاریخ میں شخ نے بزاروں کفارکومسلمان بنادیاجب پانی ختم ہوگیا شخ مسند پر جا بیٹے ادراس مرید کو بلا کرفر مایا کہ دیکھا کرتمہارا شخ کیساصاحب تصرف ہے ديكها ينخ كانفرف ايك بى تاريخ مين بزار باكفاركومسلمان بناديا كفريد نكال كراسلام مين داخل كردياً مكريادر كهو يَجْفِي تو چكى بى بسواؤ زگاجب بى كچه حاصل موگا تو شخ مجى صاحب تصرف موتا ہے مگر کسی مصلحت ہے اس کا ظہور نہیں ہوتا مگر اصل بات وہی ہے جو میں کہدآیا ہوں کہ اگر شخ صاحب تصرف بھی نہ ہو تو نقص کیا ہے ایسے ہی صاحب کشف ہونا بھی شیخ کا ضروری نہیں

ضرورت کی جو چیز ہے وہ فن ہے شخ کے لئے فن سے دا تفیت ضروری چیز ہے باتی بیسب چیزیں زوا کہ سے ہیں بلکہ آج کل تو اگر کوئی صاحب تصرفات بھی ہو گرسنت سے ہٹا ہوا ہوای سے زیادہ بیلے کی ضرورت ہے۔

تبجد يراصنے كے لئے ہمت سے كام لينا:

( ملفوظ ۴۰) ۔ ایک خط کے جواب میں فر مایا کہا گرتہجد پر دوام نہیں ہوتا تو ترک تہجد پر بھی دوام نہیں ہوتا جا ہے اپنی طرف سے ہمت رکھے پھر ناغہ بھی تمل کے علم میں شار ہوگا۔

طریق اصلاح جنم روگ ہے:

ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ بیہ جوطریق اصلاح ہےجنم روگ ہے عمر محربیہ ہی سلسله رہتا ہے مگرلوگ بیباں آ رام جا ہے ہیں کدؤنیا ہی میں جنت ہوجائے بہاں تو مشقت مثل لازم کے ہےادرجس قدرہوگی اتنا ہی اجربھی بڑھے گاوہ مشقت یہ ہے کہ ہرقدم پرنفس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے بیرنہ ہوتو پھرانسان کا کمال ہی کیا ہوگا یعنی شر کا جودا عیط بعی ہوتا ہے اس کی مخالفت کرنا اوراس كوعقل مے مغلوب كرنا يمي مجامدہ اور مشقت ہے باتى محض حديث انفس كوئى چيز نبيس جب تک اس کے اقتضاء برغمل نہ ہو عقل کا کام صرف منفعث کو دکھلا تا ہے پھراس کے بعد اگر ا تباع کیا طبیعت کا تو میخص حیوان ہے اور اگر اتباع کیاعقل کا تو انسان ہے مگر خودعقل کے اتباع کے بھی حدود ہیں ورنہ حدود ہے آ مے غلو کرنے ہے بیعقل خود سبب ہوجاتی ہے غلبہ حیوانیت کی اس لئے كه جوچيز عدے گذر جاتی ہے اس كی حقیقت اس كی خاصیت سب بدل جاتے ہیں اب ایک بات اورروگئی ہے وہ بیر کنفس کے لئے بعض اوقات لوگوں کی ملامت مانع عمل ہوجاتی ہے مگر حقیقت سے للے کہ بیطعن وشنیع خودموجب اجر ہیں اس کے ہوتے ہوئے تو مجاہدات اور ریاضات میں زیادہ براكت اور نورانيت پيدا موجاتى ہے يہ بدنى مجاہدات سے بھى زياده مجاہده يغرض ديتمام مواقع بي تفس کو بچہ کی طرح بہلا نا اور سمجھانا جاہے بیاس وقت کام دیتا ہے اس بہلانے پرایک بزرگ کی حکایت یادآئی کدوہ شب کوایک رکانی پلاؤ کی جرکزسا منے مصلے پررکھ لیتے اور ہروفعہ میں فرماتے که اب کی مرتبه دونقلیس پیژه *کرنتی و* پیا ؤ کھلا وُل گانتمام شب اسی طرح عبادت میں گذرجاتی اور شیح کوہ ہ رکا بی پلاؤ کی بدستورموجو درہتی محربہ بھی اُن ہی حصرات کےنفس تھے جوروزا نہ بہلانے میں آ

جاتے شے اب تو کوئی کر کے دیکھے ایک دن تو نفس مان لے گایاز اکد سے زا کد دودن پھر تیسرے دوز قبضہ میں آنامشکل ہوگا ہوں کہے گا کہ بس تمہارے دعدوں کا تجربہ کر چکا اب قابو میں نہ آؤں گا سواب ایسا بھی کرنا نہ جا ہے گام بھی نکال لے اور حسب وعدہ اسکو کھلا بھی دے خلاصہ بیہ کہ نفس کوراہ پرلانے کی مختلف تدبیریں ہیں جو تبدل حالات ہے بدلتی رہتی ہیں جس طرح ہو سکے کام نکالنا چاہے۔

### اصل چیرطلب اور ہمت ہے:

(ملفوظ ۹۲) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جارے ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہا گربھی دوام ہو بھی نہ ہوتو اس مجموعہ ہی بردوام کرلویہ بھی ایک قشم کا دوام ہے مگریہ علاج حقیقت نہیں سب تد ابیر ہیں اصل چیز طلب اور ہمت ہے اس سے کام کرنے کی ضرورت ہے اور بیتد ابیر جزئیہ حیلے ہیں اس سے کام لینے کے۔

## طریق کامل کی صحبت سے مجھ آسکتا ہے:

(ملفوظ ۹۳) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ طریق کامل کی صحبت ہی ہے سمجھ میں آسکتا ہے کتابوں کے دیکھنے ہے کیا ہوتا ہے کتابوں میں تو سب ہی کچھ ہے مگر بتلانے والے کی بھی ضرورت ہے جیسے طب کی کتابوں میں سب بچھ ہے مگر بدون طبیب حاذق کے بچھ بیں کر سکتے ایسے ہی بہاں بجھ لیاجا ہے۔

## عمل شروع كرتے ہى د شوارى سہولت بن جاتى ہے:

(ملفوظ ۱۹۹۳) ایک سلسلہ گفتگو بیل فرمایا کیمل تو اگر دشوار بھی ہوتو شروع کردے بھر سہولت بھی تن تعالیٰ میسز فرماد ہے ہیں چنانچ فرماتے ہیں ف اکسلسام آن اعتبطنے و افتیقنی و صدّتی بسال حسنے فسر خیستر و فیلٹسٹر کی لیڈسٹر کی المیسٹر کی المیسٹر کی المیسٹر کی المیسٹر کی المیسٹر کی ہوتی ہی تہیں کیا گیا جادے ایک فیمس بیاں ہے ہیں وہ یہاں پر آئے ہے ہیں بجھدار مخص یہاں ہوات کی ہوتی ہی تیار نہیں کہ کرکو میں اے ہیں وہ یہاں پر آئے ہے ہیں بجھدار مخص یہاں ہے وطن واپس جا کر لکھا کہ میر سے اندر کرکا مرض ہے اور نفس اس کھنے پر بھی تیار نہیں کہ کرکو ابنی طرف منسوب کرے ہیں نے لکھا کہ میر ہی مضمون بھے کو پانچ مرتبہ کھی کر جہ بھی ہوتی مرتبہ کھی ابنی کھنے پائے کے مرض سے شفا ہوگئی اب اس سے زیادہ اور کیا تسہیل ہوگی اب وہ ہتا ہیں جو اس فریق کو بدعت کہتے ہیں کہ اس میں بدعت کی کوئی بات ہے میرتو تد ابیر ہیں نصبے طبیب جسمانی طریق کو بدعت کہتے ہیں کہ اس میں بدعت کی کوئی بات ہے میرتو تد ابیر ہیں نصبے طبیب جسمانی

امرافِل کی تد ابیراختیار کرتا ہےا ہے ہی اس طریق میں خاص تد ابیر ہیں ان ہی تد ابیر کا نام ستقل فن ہوجانے کی وجہ سے تصوف رکھ دیا ہے ہی تد ابیرخو دمقصو د بالذات نہیں نہاصل طریق ہیں اسل تو صرف اعمال داجبہ ہیں جو مامور بہرہیں ہاں سیتدا بیراس مقصود کے معین ہیں تو ان میں بدعت کی كوسى بات بولى ممر برحال مين بيسب يحصمونوف باراده يرسرلوك اراده بي تبين كرت محض تمنا کرتے ہیں اگر ارادہ کریں بخت ہے بخت کام آسان ہوجائے اور بے ارادہ آسان ہے آسان کام بخت ہوجاتا ہے ہمارے خاندان کی ایک عورت کی حکامت ہے کہ ان کوآ نکھ کھلنے کے وقت شب کو پیاس تکی خاوندے کہا کہ بیاس لگ رہی ہے خاوندنے کہا کہ اٹھ کریانی بی لوگر کم ہمتی ہے نہیں اٹھی خادند تھےظریف کچھ دریے بعد کہا کہ جھ کوبھی بیاں لگ گئی یانی پلا دو عورتوں کوشو ہر کی راحتُ كا خاص خيال ہوتا ہے اس لئے اٹھ كرياني لائي خاوند نے كہا كہ مجھ كو بياس نہيں بہانہ ہے منگا یا ہے تم بیلوت مجھی اب دیکھ لیجئے اپنے اپنے پیاس کیکنے پر پانی پینے کا اراوہ نہ تھا اٹھنا مشکل ہو حمياالإرخاوند كيليئة اراده كياتو آسان بوكياحق نعالى اراده كيمتعلق فرمات بين من او اهالآخوة وَسَعِي لَهَا سَعْيَهَا فَأُولِئِكَ وَهُوَ مُوْمِنْ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوْرًا اورتمناكم تعلق فرمات ين الله لسلانه معلم من مناكم تعلق بيفر مايا اوراراوه كم تعلق بيفر مايا جب انسان اراده كرتا ۔ ہے بیٹ سے مخت اور مشکل سے مشکل کا مہل ہوجا تا ہے اور درمیان کے تمام حائل اورموالع خود بخو د داور ہوتے مصلے جاتے ہیں پھراس کام کے ہر جز و میں ارادہ کی ضرورت نہیں رہتی جیسے کوئی تفخص بازار جانے کا ارادہ کرے تو اوّل مرتبہ تو پہلا قدم اٹھانے پرارادہ کی ضرورت ہوگی پھر آخر تک اُراده کی ضرورت نبیس رہتی وہی پہلا ارادہ مهند ہوتا چلاجا تا ہے ورندا گر ہرقدم پرمستقل ارادہ كري و المام المام الكريمي بازاركارات طے ندكر سكے خلاصہ بياہے كدكام شروع كردينا جاہتے اور بیہ بندو کھنا جا ہے کہ پچھ حاصل بھی ہوا یانہیں جیسے چکی پینے والی عورت اگر چکی کے ہر بیمیر پر بیہ و یکھے کم کس قدریس چکا تو بس آٹا پس چکا اس کی صورت تو پیزی ہے کہ غلیدڈ ال لے جائے اور چکی کو گھمائے جائے جب میں کودیکھی گی تو چکی کا گرنڈ لینی مخزن آئے ہے بھرایائے گی غرض کام کرنا چاہے اور اس پر آمادہ رہنا جا ہے کہ جا ہے کہونغ ہو یا نہ ہواور ممل بھی خواہ مجھی ہواور مجھی نہ ہوا س کی طرف نظر ہی ندکرے کام شروع کردے اور ایک اور بات کام کی اس وقت ذہن میں آئی وہ یہ کہ ماضی کی کوتا ہی کو بھلا دینا جا ہے بیہی ایک بہت بڑی خلطی ہے کہ ماضی پر مستقبل کو تیاس

کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ایس ہی کوتا ہی ہوگی اس ہے بھی ہت ٹوٹ جاتی ہے نیز اگر کام کرنے کے زمانہ میں کوئی اخزش ہوجائے یا کسی نا مناسب بات یا نعل کا صدور ہوجائے اس کا بھی مراقبہ کرنے پر بیٹے جائے بس ول سے اللہم اغفر لی کہہ کرآ کے چلے ورنہ پھر بیمراقبہ بھی اپنا ہی مطالعہ ہوگا اس طرف کا تو مشاہرہ پھر بھی نہ ہوا ایک ضروری بات اور بھی ہے کہ کام کرنے کا طریقہ سے کہ خواہ لیل ہی تو فیق ہواور ہمیشہ کے لیے بھی تو فیق کی امید نہ ہواس کو بھی نفیمت سمجھے مثلا یہ خیال خواہ لیل ہی کی تو فیق ہواور ہمیشہ کے لیے بھی تو فیق کی امید نہ ہواس کو بھی نفیمت سمجھے مثلا یہ خیال کرے کہ آج کی گورکھت بھی کیوں چھوڑیں شاید ہی نجات کا سبب ہوجا کیں سواس طریق سے کام کرے دیکھو پھر دیکھو گھر و کی ہوئے کیا ہوتا ہے۔

# ۸رریج الاقرل ۱۳۵۱ه مجلس بعدنمازظهریوم پنجشنبه اخلاق متعارفه سے اصلاح نہیں ہوسکتی:

(ملفوظ ۹۵)

ایک عا حب کی نلطی پر مواخذہ فر استے ہوئے فرمایا کہ اگر جی اخلاق متعارف افقای ارکون اور تبہاری للوچو جی رہوں تو تبہاری اصلاح کیے ہو باتی اصلاح کے اس طرز ناص جیں بھی کو اپنی کی بات اور کسی کام اور کسی حالت پر تا زئیس اور ناز تو کس چریا کا نام ہے جیں تو واقعی اپنے کو کلب اور خزیرے بدر سجھتا ہوں بھلا کوئی اس کا کیا بھین کر سکتا ہے اس لئے جیس بھا تا ہوں کہ خزیرے بدر سجھتا اس مع کی حالت میں عقوبت کا احتال نہیں اور ہم جی عقوبت کا احتال نہیں اور ہم جی عقوبت کا احتال نہیں اور ہم جی عقوبت کی حالت کی احلاح دوسرے کوئیس کر تا اگر کسی کا مضمون نقل کراتا ہوں تو اس کا نام ہیں تھی کہ اللہ ایمن کوئی کی حالت کی احلاح دوسرے کوئیس کرتا اگر کسی کا مضمون نقل کراتا ہوں تو اس کا نام ہیں نقل کراتا علی ہوں ہوں ہوں ہوں کہ کہ سے بہل کہ علاج تبجہ پر کرتا ہوں اور امراض باطنی کا ہم سے بہل علاج تبجہ پر کرتا ہوں اور امراض باطنی کا ہم سے بہل علاج تبجہ پر کرتا ہوں اور کہ کوئی علاج نہیں عمر طب روحانی بیں بحد اللہ کہیں گاڑی نہیں آگئی پھر جب اتی معلاج تبی کہ اُن کا کوئی علاج نہیں عمر طب روحانی بیں بحد اللہ کہیں گاڑی نہیں آگئی پھر جب اتی رعا توں پر بھی بھی کواذیت دی جاوے اور جو کہاں تک تغیر نہ ہو آخر میں بھی انسان ہوں بھر ہوں اور بھی اور واتی بھی دی اور اور کی جو کو بوخلق اور جو تا ہے ہیں کہ الکل ایسی مثال ہے کہ چینے سے کی شخص کے ہوئی چھیو دی اور الگ ہو گئے اب دہ چینے اور چلا نے اور جھلا نے کوئو اور الگ ہو گئے اور چلا نے اور جھلا نے کوئو

ا کے دراس سوئی ہی تو چھبو نے کو کسی نے نہیں دیکھا بھراس پر بیہ اجائے کہ میال ایک ذراس سوئی ہی تھبوئی چھبو نے کو کسی نے نہیں دیکھا بھراس پر بیہ اجائے کہ میال ایک ذراسی سوئی ہی تو چھبوئی جائے ہوجی ہاں جسبتم ہارے چھبوئی جائے بیٹ نے بین تو میں کہوں گا کہتم بے حس ہوجیسے فالج زدہ پر کوئی ارتبیں ہوتا دوسراتو بے شنہیں اس کو محسوس ہوتا ہے۔

ومخرت حكيم الامت كالجزحقوق ماليه جمله حقوق معاف فرمانا:

(ملفوظ ۹۱) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که میں بجر حقوق مالیه کے اور سب حقوق بندگان غدا کومعاف کر دیتا ہوں جیسے سب دشتم وشکایت وغیبت وغیرہ اور حقوق مالیہ اس لئے معاف نہیں حمرتاممکن ہے کہ میرا کوئی قلمدان ہی اٹھا کر لے جائے کہ ریتو حقوق مالیہ بھی معاف کر چکا۔

مصالح د نیوی کودین پرمقدم کرنا کتناغضب ہے:

(ملفوظ ۱۵) ایک سلسار گفتگو میں فرمایا کہ آج کل مصلحت پرتی کابازارگرم ہے بکٹرت مصالح دنیوی کو دین پر مقدم سیجھتے ہیں کتے خضب اورظلم کی بات ہے میں بحداللہ دین کو مقدم رکھنا اللہ ویں مصالح دنیوی پربس بہی لوگوں سے میری لڑائی کاراز ہے ای وجہ سے ہیں بدنام ہوں ہیں اللہ کہتا ہوں کہ مصالح جس قدر پہنے جا کیں ای قدر سالن لذیز ہوتا ہے جی ہمیشہ بیہ جا ہتا ہے کہ خواہ و نیا کی مصلحت محفوظ رہے کسی کام کا کسی بات کا داعی دنیا نہ ہو تھی ویں ہو۔

الکی مصلحت نہ ہو گر دین کی مصلحت محفوظ رہے کسی کام کا کسی بات کا داعی دنیا نہ ہو تھی ہو ۔

الکی کی میں جمعہ جا کر نہیں ۔

( الفوظ ۹۸) ایک صاحب نے گاؤں میں جمعہ کے جواز نے متعلق سوال کیا فر مایا کہ امام صاحب کے نزدیک گاؤں میں جمعہ جائز نہیں حضرت مولانا گنگوہی جملند نے ایک بارآ بہدوالوں سے ( بیا یک گاؤں ہے) فرمایا تھا کہ میں ہے بہتا تھا کہ آ بہدوالے میرے ہیں اور آ بہد میرا ہے گرتجب ہے اور کے قائل جمعہ پڑھتے ہوتب ان لوگوں نے جمعہ پڑھنا ترک کیا حضرت مولانا گنگوہی جملند اس مسئلہ میں بہت تناط تھا ور حضرت مولانا محملات مصاحب جملند اس مسئلہ میں قدر ہے تو سے محملہ کھلا حرام اور معصیت ہے:

اسماع ڈھولک سارنگی سے محملہ کھلا حرام اور معصیت ہے:

( ملفوظ ۹۹) ایک صاحب نے ساع کے متعلق ذکر کیا فرمایا کہ آج کل ساع کہاں ہے لیوولعب ہے، المفوظ ۹۹) ایک صاحب نے ساع کے متعلق ذکر کیا فرمایا کہ آج کال ساع کہاں ہے لیوولعب ہے،

میرااس کے متعلق ایک ستقل رہالہ ہے جق السماع اسکانام ہے اس کا دیکے لیتا ان شاء اللہ تعالیٰ کا فی ہے ایک بزرگ ہیں حضرت شاہ نجات اللہ صاحب کری ایک مقام ہے وہاں ان کا مزار ہے کسی نے ان کے سامنے تحت پر زور سے کسلای ماروی اس پر فرمایا کہ یہ بھی یا جا ہے اس قدرا حتیاط تھی اور آج کل تو ڈھولک سار تگی ستار ہارمونی گرامونون لوگوں ہیں شیر وشکر کی طرح رائج ہور ہے ہیں بیدکوئی ساع ہے جو بعض اہل حال ہے منقول ہے بیتو تھلم کھلا معصیت ہے اور قطعا حرام ہے، جو اہ تو کوئی ساع ہے جو بعض اہل حال سے منقول ہے بیتو تھلم کھلا معصیت ہے اور قطعا حرام ہے، خواہ تنو اہ بر رگوں کو بدنام کرتے ہیں بلکہ خود اصل ساع ہی کے متعلق بے حد شرائط ہیں رسالہ مذکورہ و کی سے اس کی حقیقت کا انتشاف ہوجائے گا اس کو دیکھ لیا جائے پھر کسی سوال کی ان شاء اللہ و کی ہے ہے اس کی حقیقت کا انتشاف ہوجائے گا اس کو دیکھ لیا جائے پھر کسی سوال کی ان شاء اللہ حاجت نہ رہے گی ۔

### طریقت میں حضرت گنگوہی کی عجیب البیلی شان:

(ملفوظ ۱۰۰) ایک سلسله محفظوی فرمایا که حضرت مولانا محفوق تعلیند کی طریقت میں بھی بجیب البیلی شان تھی حضرت کا اکثر حصہ عمر کا درس تدریس میں گذراور نہ بڑے حقائق کا اظہار ہوتا میر ہے ایک دوست نے ایک مرتبہ حضرت کو بعد وفات خواب میں دیکھا دو با تیس فرمائیں ایک بیا کہ بیم کوتو حق نعالی نے مرنے کے بعد خلافت دیدی میں نے اس کی تعبیر بیا تھی کرتی تعالی نے افاضہ کا تصرف عطا فرمایا ہے جیسے بعض بزرگوں کو بعد وفات عطا ہوتا ہے اور دوسری بات میرے متعلق فرمائی کے ذرا تیزی ہے مراج میں پھر فرمایا کہ خیر کے دار نہیں۔

## ٩ رربيج الاوّل اهْ الصياه مجلس خاص بوقت صبح يوم جمعه

واقعها يثر يثرا خبار (الل حديث) كيترين وامانت كافقدان:

(ملفوظ ۱۰۱) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک اخبار ایک مقام سے نکتا ہے یہ بعض معنیان عمل حدیث کا پر چہ ہے اس میں میری ایک عبارت جو ایک آیت کی تغییر کے متعلق ہے نا تمام نقل کر کے شبہ کیا گیا ہے کس قد رغضب اور ظلم کی بات ہے بعض لوگوں میں قدین اور امانت کا نام نہیں ہوتا وعویٰ ہی دعوں ہوتا ہے اہل حدیث ہونے کا نیز اعتراض کر کے جھے کو بیمشورہ بھی دیا ہے کہ ابن تبییا بن القیم کی کتابیں دیکھا کرومیں کہتا ہوں کرتم دیکھ کر بہت محقق ہوگے میری جس عبارت پرشبہ کیا تھا میں اس ہے بیشتر اس کا جواب بھی وے چکا ہوں تدین اور امانت کی بات تو ہے

۔ اتھی کہ بیرے اُس جواب کونٹل کر کے اس ہے تعرض کرتے سیجھ خدا کا خوف بھی تو چاہئے کہ میری تا اتمام عبارت نقل کر کے اعتراض کر دیا ہے نہ سوخیا کہ اگر کسی نے وہ مقام بورا دیکھا تو وہ کیا کہے گامیں "ان کوتو کوئی جواب نه دونگا تکران شاء الله تعالی اینے یہاں اس مقانم کونقل کرا کرشائع کر دوں گا ا بسے باطنیا طانوگوں سے خطاب کرنا ہی لاحاصل ہے وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْنَجَاهِلُوْنَ قَالُوْ اسْلَما اُرعمل کا بہی موقع ہے آج کل کے اکثر غیر مقلدوں میں تقویٰ طہارت نہیں ہوتا الا ماشاءانلہ بھران بزرگ صاحب اخیاد کومیری غلطی ہی نکالناتھی تو مجھ کوخاص طور پر اطلاع کر دینا کافی تھا اخبار ہی میں چھا ہے کی کون ضرورت تھی اور وہ بھی نام کے ساتھ اور اگر میر ہے مضمون کے متعلق یہ خیال تھا کہ اس کی اشاعت ہو پیکی اس ہے لوگ گمراہ ہو گئے اس لئے اشاعت ضروری ہے تو صرف بیاکھ دینا کافی تھا کہ ایک الی تفسیر ہماری نظرے گذری جوسلف کے خلاف ہے ہم بغرض اطلاع اس کی اشاعت کرتے ہیں مگریہ تو جب کرتے جبکہ اس اشاعت ہے دین مقصود ہوتامقصود تو مخرہے کہ ہم نے فلاں صحص کی غلطی پکڑی پھروہ بھی غلط تحریف کر کے مضمون کی بیوری عبارت بھی تو نقل نہیں کی الى حركت توشرعا بھى جائز نبين من نے ان كو يہ بھى تكھا تھا كەسوال كے طريقه سے سوال كروبلا ا ضرورت اعتراض کالجبہ نہیں ہونا جا ہے تو آپ نے اس کا بھی سنت ہوۃ ٹابت کیا ہے کہ حدیث میں آیا ہے حضرت عائش نے حصور سے حساب بیسر کے متعلق ایسے ہی لہدمیں سوال کیا تھا یہ ہیں ا عامل بالحديث اوران كا وعوى ب صديث داني كا اتنا بهي معلوم نبيس كدا كراس لهجه كاتحقق على سبيل التنزيل تنليم بعى كرليا جاوية تب بهي بيفرق ہے وہاں بے تكلفي تقي وہاں اہجہ پر نظر نہتھی دوسرا تخص ٠ تواس قیاس کاپیه جواب ویتا کهتم بهمی میری بیوی بن جاؤ پھرلہجه کا بیس بھی خیال نہ کروں گا اگرمیری ﴿ يورى عبارت نَقَلَ كر كے اعتراض كيا جاتا تو مجھ كواس قدر رنج نه ہوتا اور الحمد لله مجھ كواسينے زلات لغزشوں برتم سی اصرار نہیں ہوتا سمجھ میں آتے ہی رجوع کر لیتا ہوں پھراس فضول بلکہ موذی طرز کی ' کیا ضرورت تھی میرا تو قدیم ہے معمول ہے کہ جب کوئی میری غلطی پر شنبہ کرتا ہے تو سب سے اول جھے کو بہی اختمال ہوتا ہے کہ ضرور جھے نے تعظی ہوئی ہوگی اس کے بعد پھراس میں غور کرتا ہون ا بیخدا کا ایک بہت بڑانصل ہے کہ میں اول ہی ہے اپنی ملطی تبول کرنے کو تیار ہوتا ہوں اور وسرے ا کثرلوگ اول اس کے جواب کی تلاش میں لگ جاتے ہیں سب بزرگوں سے زیادہ یہ بات حضرت مولا ناليخفوب صاحب تعلينر مين تقي كهايي غلطي كوفوراً تشليم فرما كررجوع فرما ليبته يتصاورالحمد لله

میرے یہاں تو اس کا ایک مستقل شعبہ ہے جس کا نام تزجے الرائے ہاس میں برابرا پی غلطیوں کو شائع کرتار ہتا ہوں پھر تہذیب کے ساتھ سوال کرنے پر ایک واقعہ بیان کیا کہ جھے کو ایک مرتبہ حیدر آبادد کن میں میرے ایک دوست نے موجو کیا تھا میں نے وہاں ایک وعظ میں ایک مضمون بیان کیا وہ تھا ایک لطیفہ مگر بیان کیا گیا صورت استدلال میں وہاں ایک بڑے معزز وہمتاز شخص ہیں فخریار جنگ انہوں نے جھے سے مقام وعظ پر نہیں بلکہ جائے تیام پر آکر نہایت نرم لہجہ میں اس مقام کے متعلق اس پاکیزہ عنوان سے دریافت کیا کہ بیاستدلال کی درجہ کا ہے میں نے ان کا شہر بچھ کر صاف کہد دیا کہ بیک ورجہ کا بھی استدلال کی ہو صاف کہد دیا کہ بیک ورجہ کا بھی استدلال کی ہو کئی سوان کے اس ملقہ سے سوال کرنے ہوگئی ناگواری نہیں ہوئی اور مزاحا فرمایا کہ اگر بد سینتھ کی سوال کرتے تو میں اس کے اثر سے ناگ وارد ( لیمنی مشابہ سانپ کے ) ہوجا تا۔

#### تحقيقات سائنس بين نه فائده وين نه نفع دنيا:

جس وفت اس نے جھے کونہر میں پھیٹا تو میرے پانی میں گرتے ہی ایک سفید کتا میرے سامنے

آگیا اور اپنی دم میری طرف کردی میں نے اس کی دم پکڑلی وہ جھے کو دور پانی میں لے کر چلا اور پھر

ایک گھاٹی پر نہر کے گنارے لے گیا وہاں ایک درخت تھا جس کی شاخیں نہر کی طرف جھکی تھیں میں

شاخ کے بہارے وہاں سے نکل کر نہر کی پٹری پر پہنچ گئی شام کا وقت ہو گیا وہاں پچھ مو پہنی تھا ان

والے اپنے مویش نہر کے قریب چرار ہے تھے جھے کو میشاد کھے کر جھے کو گاؤں میں لے گئے وہاں لوگ

میزے پاس تما شاد کھیے جمع ہو گئے ان تما شائیوں میں خودوہ ڈبونے والا بھی تھا جو ایک قریب کے

گاؤں میں اس وفت تھہر گیا تھا اس لڑکی نے پہچان کر بتلا دیا کہ پیخس تھا وہ گرفتا رہو گیا اور چالان

ہوگی تفتیش پر اقر ارکر لیا اب اس کا مقد مہور ہا ہے میر امقصوداس قصد کے بیان کرنے سے ہے

ہوگی تفتیش پر اقر ارکر لیا اب اس کا مقد مہور ہا ہے میر امقصوداس قصد کے بیان کرنے سے ہے

ہوگی تفتیش پر اقر ارکر لیا اب اس کا مقد مہور ہا ہے میر امقصوداس قصد کے بیان کرنے سے ہے

حس کی بناء پر اس نے دریا سے تکالا کوئی معقول بات بتلائیں اور یوں از نگ بڑنگ ہا نکنے کو تو

سنار کی کھٹ کھٹ لومار کی ایک:

(ملفوظ ۱۰۰۳) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ جومشائخ سلف پراعتراض کرتا ہے اس کا جواب میں جواب میں ایک ہے جواس شل کا مصداق ہے کہ سنار کی کھٹ کھٹ اورلو ہار کی ایک وہ جواب میں ہے کہ وہ حضرات بحشاق ہے اور عاشق پر کوئی اعتراض نہیں ہوسکتا اُن میں سے پیض حضرات میں توسع تو تھاوہ بھی دوسروں کے ساتھ مگرا ہے نفس پرا عمال میں تشدد تھا انہوں نے بیتو نہیں کیا کہ محض ابتغاء رخصت و سہولت کی باتوں پر عمل کرنے کے لئے تین وتر کی جگہ ایک وتر پڑھ لیا ہیں تراوی کی جگہ آ تھ پڑھ لیں۔

## ٩ رربيج الاقرل <u>١٣٥١ ه</u>جلس بعدنماز جمعه

حضرت حكيم الامت كولباس الل فنا يسند تها:

(ملفوظ ۱۰) ایک سلسله گفتگومیں فرمایا که آج کل طرح طرح کے لباس ایجاد ہور ہے میں اپنا نداق تو میہ ہے کہ نہ تو رندوں کا لیعنی بے قیدوں کا ،لباس پہنے کو جی جا ہتا ہے اور نہ زئدوں کا ( لیعنی جواپنے کوشاندار سمجھتے میں لیعنی مدعمیان علم ومشخیت کا ) اللہ کے خاص بندوں اہل فنا لیعنی

مساكين ممنام لوگوں كالباس پسند ہے۔

در ویشوں کے ہاں کھانا کھلاتے وفت دوسرے مسلمانوں کواذیت:

( الفوظ ۱۰۵ ) ایک سلسله گفتگویی فرمایا که میه جورسم ہے کہ جمع میں کھانا کھلانے کے وقت پانی پلانے کو سر پر کھڑے ہوجاتے ہیں اس سے بڑی ہی گرانی ہوتی ہے اور صاحب اپنا اپنا فاق ہو آت ہائی درولیش بہال پر آئے تھے ہیں نے خود ویکھا کہ ان کے نوکر ستونوں سے لگے ممار سر سے تھے ہاتھ ہا تھ جھے بت ہوتے ہیں اور اُن ورولیش صاحب کواحماس بھی نہ تھا کہ میری وجہ سے دوسر ے مسلمانوں کو تکلیف ہور ہی ہے۔

ظالم كى طرف دارى كاعام مرض:

(ملفوظ ۱۰۱) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل میمرض عام پیدا ہو گیا ہے کہ ظالم کی طرف داری کی جاتی ہے اور مظلوم کا کوئی پر سان حال نہیں عوام ہوں یا خواص تقریبا سب کے اندر میرض عام ہو گیا ہے ای فتم کے خاص خاص واقعات پر عنایت فرماؤں کی جو جھ پر عنایت ہوئی مقمی اس پر میں نے ایک رسالہ لکھا تھا اس کا نام تھا حکایات الشکایات میں نے اس کے خطبہ میں شکایت اور سب وشتم کے متعلق تو ریکھا تھا کہ

دوست کرتے ہیں شکایت غیر کرتے ہیں گلہ کیا قیامت ہے جھی کوسب بُرا کہنے کو ہیں اور خود واقعات جمع کرنے کے متعلق پیاکھا تھا ہے

خودگله کرتا ہوں اپناتو نه کن غیروں کی بات ہیں یہی کہنے کو وہ بھی اور کیا کہنے کو ہیں

تعجب ہے اہل انصاف کے یہاں بھے کواس کی بھی اجازت نہیں کہ میں اپنی تکلیف اورافی نوں کو گئی کے نہیں کہتا کیا اورافی نوں کی شکایت ہی کرسکوں اس پر اعتراض کیا جاتا ہے اور موذیوں کو کوئی کے نہیں کہتا کیا شکاتا ہے اس ظلم کا اور اعانت ظلم کا جوامور طبعی ہیں اور موثی موثی ہا تیں ہیں ان موذیوں کا وہاں تک بھی تو ذہن نہیں پہنچتا اب کہاں تک اصلاح کی جائے عوام تو ای اصلاح سے اس عذر کی وجہ سے اس کے مشخط سمجھ لئے گئے کہ وہ کچھ جانتے نہیں بس بے خبری عذر ہے اور خواص اس لئے مشخط ہو گئے کہ وہ تجھ جانتے نہیں بس بے خبری عذر ہے اور خواص اس لئے مشخط ہو گئے کہ وہ تی ان کی اصلاح خلاف ادب ہے تو اس حساب سے کسی کی مشتلط ہو گئے کہ وہ قابل احترام ہیں ان کی اصلاح خلاف ادب ہے تو اس حساب سے کسی کی جو تیاں اصلاح کی بھی ضرورت نہیں رہی اور اصل بات میں بتلائے دیتا ہوں کہ بدوں کسی کی جو تیاں

ا سیدهی کئے ہوئے انسانیت آنہیں عتی جا ہے سب بچھ بن جاؤاور بیسب کے نفس پرشاق ہے۔ ہرمرض برآسیب کا شبہ کرنا درست نہیں :

ایک صاحب نے کسی مرض کے لئے تعویذ کی درخواست کی اور بی بھی عرض کیا کہ فلاں مرض ہے مگر آسیب کا بھی شبہ ہے اور حالت بیہ ہے ن کر فر مایا کہ سی طبیب ہے مرض کا علاج کراؤالی حالت میں کہ مرض کا غالب احتمال ہے میں تعویذ نہ دوں گاتعویذ و پینے میں بیرمفسدہ ہے کہ علاج کی طرف سے بالکل نے قکری ہوجائے گی سواگر تعویذ دیدیا تواس کی مسلحت کوتو دیکھا مفسده كؤنبين ويكعاا كثرعوا مخصوص ديهاتى برمرض كوآسيب بى كہنے لگتے ہيں اوران تعويذوں كاتخته مثق مجھ کواس لئے زیادہ بنایا جاتا ہے کہ میں بچھ لیتانہیں اگر میں سوار ویبیہ لینے لگوں تو پھر حکیم صاحب کے پاس جانے لگیں گے کیونکہ وہاں پانچ پسیے کانسخہ ہوگا اور یہاں پانچ جونی کا توجہاں خرج کم ہوگاوہی کام ہوگا جیسے ایک بخیل رئیس بنٹے کی حکامت ہوہ بیار ہوالوگوں نے علاج کرنے كامتوره ديا كين لكاعلاج كالخينه كروچنانجة تخيينه كراكراطلاع كي تى كين كاب مرن يحزج كا تتخمینه کرواس کا بھی تخمینه کیا گیا تو وہ اتفاق ہے کم تھا کہنے لگا بس اب مرنے ہی کی رائے ہے کیونکہ اس میں خرج کم ہے دیکھئے اُس نے کم خرچ ہونے کی وجہ سے مرنے کوزندگی پرتر جیح دی اس لئے کہ دوا بیں زائدخرج ہوتا تھااور مرنے پر جوخرج تھاوہ کم تھا تو اکٹرلوگ کم خرج کی طرف رجوع کر لیتے میں پھر تختہ مشق بنانے کو بھی گوارا کیا جاسکتا ہے مگر آفت رہے کہ تعویذ مائلنے میں ستاتے بہت ہیں بات بوری نہیں کہتے حتی کہ بار بار ہو چھنے پر بھی صاف بات نہیں کہتے جس سے بڑی اذیت ہوتی ہے الااذيت سے نيخے كے لئے ميں نے ايك مرتبدية تويزكى كدجوآيا كرے كاس سے كجون يوجھون گابس بسم الله شریف کا تعویذ ملکه کردیدیا کردن گااس تجویز کی مشق کرنے کے لئے طالب تعویذ کا ً پنتظر ہوکر جیٹھا کہ کوئی آئے تو اس تدبیر برعمل کروا تفاق ہے دو شخص آئے انہوں نے آ کر حسب معمول جاہلانہ صرف اتنابی کہا کہ تعویذ ویدویہ بیں کا کہ س چیز کا تعویذ میں نے ان کے کہتے ہی بسم الله شریف کا تعویذ دیدیا اس فتم کابیه پہلا ہی تعویذ دیا تھاوہ لے کرجل دیئے میں اپنی اس تجویز پر البهت خوش موااور خدا كاشكريدادا كياكه تدبيرخوب دبي نه يجه كهنا ندسننا سيحه يوجهدنه يجهريزا آسان ِ طریقہ سمجھ میں آیا میں نے مولوی شبیرعلی ہے کہا کہ میں نے تعوید کے متعلق بری سہولت کی جمویر نکالی

ہوارہ مذہبر بیان کی وہ ہو لے پھی جمن محصوں کوتعویذ ویا تھاوہ کیا گہتے جارہ سے سے ہو جارہ ہے تھے یہ ہوجاتی ہے جارہ سے تھے کہ ہوجاتی ہے جارہ سے تھے کہ ہوجاتی ہے جارہ سے تھے کہ ہوجاتی ہے جارہ سے کا مرحیاتی ہوجاتی ہے جارہ سے محاسلہ ہوجاتی ہے جارہ کے محاسلہ کیا بیحالت ہے وام کے عقائد کی اگر جھے کو یہ واقعہ معلوم نہ ہوجاتی وہ وہ یہ ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی معاملہ میں کسی کو واسط نہیں بناتا ورنہ واسطے بنانے کے مفاسد میں نے مشاہدہ کئے ہیں ایک برا مفدہ یہ ہے کہ تھوڑے وہ ابعاد لوگ ان واسط معاجب کی برستش کرنے گئیں گے بیہ بھو کر کہ یہ مقرب ہے گئیر معلوم کہاں تک نوبت کا نی واسط معاجب کی برستش کرنے گئیں گے بیہ بھو کر کہ یہ مقرب ہوجاتا ہو باک ہاران بی وقتوں کی وجہ سے کہلوگ آ کروق کرتے ہیں بیہ خیال ہوا تھا کہ ایک شخص کو ایک رجٹر ڈ ویکر خانقاہ کے دروازہ پر بھلا دو جو آیا کر ہاں کی حالت وغیرہ لکھ کر مجھے کو دکھلا دیا کر ہے گر وہی معیب پیش نظر ہوگئی کہ اس میں مقرب بھنے کا خت اندیشہ ہے گھروہ مقرب لوگوں کے لئے وہی مصیبت پیش نظر ہوگئی کہ اس میں مقرب بھنے کا خت اندیشہ ہے گھروہ مقرب لوگوں کے لئے مکرب ( تکلیف دیے والا) ہوجاتا تعجب منتھا کہ رجٹر بھرنے کی فیس آنے والوں سے چارآ نہ لینے کی دواوں کی بیہودہ حرکات سے متاذی ہوتا گوارا کرتا ہوں مگر بھر اللہ کی کو واسط و کشوص بنا کرا یک کی روایت کو دوسر سے پر جمت اوراس کے معاملہ میں مؤرشیس بناتا اور بیعدل ہی مخصوص بنا کرا یک کی روایت کو دسر سے پر جمت اوراس کے معاملہ میں مؤرشیس بناتا اور بیعدل ہی اس پرحق تعالے کا شکر اوا کرتا ہوں اوران کا فضل بھی مؤرشیس بناتا اور بیعدل ہیں اس پرحق تعالے کا گھر اوراکرتا ہوں اوران کا فضل سے معاملہ میں مؤرشیس بناتا اور بیعدل ہی اس پرحق تعالے کا کھر اوراکہ کی کہ کو اس کو مقان کو اس کو مقان ہوں۔

# • اررئيج الاوّل ١٥٠١ هجلس بعدتمازظهر يوم شنبه

#### ایک مسلمان کی قابل رشک ایمانداری:

اُنھا کرائے باب کے ماس لاما باب نے کس سے ذکر نہیں کیا حفاظت سے رکھ لی جب مولوی اضا حب معجد میں والیں آئے دیکھا کہ ہمیانی تدارد بہت پریثان ہوئے معجد میں کھڑے ہو کر اُعلاٰن کیا کہوہ رقم مسجد کی تھی اگر کسی نے تصرف کیا سخت وبال میں مبتلا ہوگا اورا گرکوئی ادا کر د ہے اس کوابیااییا تواب ہوگااور پانچ سورو پیدانعام کےطور پراس کودوں گالوگ جمع ہو گئے وہ مخص بھی اس مجمع میں حاضر تفاسی کھ بولانہیں مولوی صاحب سے عرض کیا میرے یہاں شب کو قیام سیجے اَظمینان ہے تلاش کرینگے جب صبح ہوئی ہمیانی لا کرسامنے رکھ دی مولوی صاحب نے یانج سو رو پیدنکال کر دینا جا ہا اس نے کہا حضرت ہرمسلمان پرمسجد کی خدمت فرض ہے نہ کہ مسجد کی رقم خود اول مولوی صاحب بے حدمتا تر ہوئے اور اس کو بہت دُعا نمیں دیں اور سہار نپورتشریف لے گئے کا پیور میں منگلور کے رہنے والے ایک صاحب منشی قادر بخش نہر میں ملازم تھے انہوں نے مجھے میہ ۔ روایت کی سجان اللہ ایمان جس کا قو می ہوتا ہے اس کے مقابلہ میں روپہ ہے بی کیا چیز ایسے موقع پر کوئی قوت کافی نہیں ہوسکتی بجزایمان کے اور بیرخوصلہ مسلمان ہی کا ہوسکتا ہے اس حوصلہ پر ایک اور قصہ بادآیا ایک مسلمان مخص کہیں کا سفر کر رہے تھے تھی اشیشن ریلوے پر بروا نوٹ دیکر تکٹ خُرْید ہے تکٹ بابونے جلدی میں دس رو پیپے حساب سے زائد دید ہیے اس وقت تو انہوں نے ویکھا نہیں ریل میں آ کر بیٹھ محتے بھر جوحساب کیا تو دس رویبہذا کد تنے انہوں نے فو را نکمٹ کلکٹر کو جا کر واپس کئے اس بابونے جو کہ ہندوتھا اس کا صاف اقر ارکیا کہ اگریدوا قعہ ہندو کا ہوتا تو وہ ہرگز واپس نه کرتا بیمسلمان ہی کا کام ہے اور حوصلہ ہے۔

## آج كل سجاده نشينول كواحكام دين كي خبرنهين:

(مفوظ ۱۰۹) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آن کل بزرگوں کے مزارات اور ان کے جمرات اور ان کے جمرات اور ان کے جمرات کے بارہ میں نہایت ہی بداحتیاطی سے کام لیا جارہا ہے جائز تا جائز حلال حرام کی قطعا پرواہ بنیں کی جاتی اور بیان لوگوں کے افعال ہیں جو بجادہ نشین ہیں اور اپنے کوشتے المشائح کہلاتے ہیں جمروی اور ولایت کس چیز کا جمرات کی مطلق نہ خبر ہے اور نہ پرواہ ہے پھر خدامعلوم بزرگی اور ولایت کس چیز کا تام رکھ چھوڑ اسے چنانچدان سجادہ نشینوں کے پاس جس قدریہ تبرکات ہیں جن پر انہوں نے قبضہ کر مکھا ہے فام سے پھرائ دکھا ہے فام سے پھرائن میں منا جد العبی درا دراشت ) جاری ہو کر بہت سے لوگ اس میں شریک ہو گئے تو اُن سب منا خد ( یعنی درا شت درورا شت ) جاری ہو کر بہت سے لوگ اس میں شریک ہو گئے تو اُن سب

کی ملک ہوئے پھر نہ سب کی رضانہ ہر رضامعتر گرباوجود اس کے خلاف شرع ان سجادہ نشینوں نے اُن کو بدوں کسی حق ہے بجوس کر رکھا ہے ان کوتو یہ گناہ ہوا اور جولوگ ان کی زیارت کرتے ہیں یہ اس گناہ کے عیمن ہیں کیونکہ اگر کوئی بھی زیارت نہ کرے تو پھر بیسلسلہ ہی بند ہوجائے غرض اس جماعت ہیں حقوق العباد کا مطلق خیال نہیں کیا جاتا خدامعلوم خدا تعالیٰ کا خوف دل سے نکل ہی گیا ہہ ہیں آج کل کے سجادہ شین اور شخ المشائخ کہ خود گراہ اور دوسروں کو گراہ کرنے والے۔ جاتا کی دوروسروں کو گراہ کرنے والے۔ جاتا کی دوروسروں کی روایات:

(ملفوظ ۱۱۰) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بی ہاں ایسے جاہل ورویشوں کی روایات تو تیمرک ہیں ہی ان کی تو ذاہت بھی تیمرک اور بجیب بات بدہے کے علم تو ہوتانہیں ہیشے ہوئے چنڈ و خانہ کی پی خبریں ہا نکا کرتے ہیں ان کی الی روایات کا بس اللہ ہی حافظ ہے جن کے سرنہ پیر۔ نفس بڑا تشریر ہے:

(ملفوظ ۱۱۱) ایک سلسلہ تفتگو میں فرمایا کہ نفس بھی بڑا ہی شریہ ہے اور جبکہ غرض بھی شامل ہوتو پر سہا کہ کا کام کرتا ہے کا ندبلہ کے قریب ایک گاؤں ہے اس میں ایک می عورت کا انتقال ہوا ہوئی مالدارعورت تھی فاوند شیعی فعاتو اس عورت کے بھائی نے بید چاہا کہ سب تر کہ جھے کو سلم اس کے فاوند کو بچھ نہ سلم تو اس کی بہتہ بیر سوچی کہ جھے کو ایک استفتاء لکھ کر دیا اور تھم شری اس کے طرح پوچھا کہ بنی عورت کا شیعی مرد سے نکاح تو جائز نہیں جب نکاح نہیں ہوا تو اس عورت کی میراث بھی اس مرد کو نہ سلم گی میں نے کہا کہ کیا بید سئلہ آجی معلوم ہوا پہلے سے کہائی سور ہے تھی میراث بھی اس مرد کو نہ سلم گی میں نے کہا کہ کیا بید سئلہ آجی معلوم ہوا پہلے سے کہائی سور ہے تھی میراث بھی اس مرد کو نہ بات نکائی اور دین کا بچھے خیال نہ کیا یہ نفس ایسا استاد ہے دوسری شرم نہیں آتی و نیا کی غرض سے تو یہ بات نکائی اور دین کا بچھے خیال نہ کیا یہ نفس ایسا استاد ہے دوسری بات میں نے بیکن کہا گرائی واقعہ میں مرد مالدار ہوتا اور پہلے مرجاتا اور تم کو بیا استاد ہے دوسری بات میں میں کر عورت کے مر نے پر میں مستحق ہوں گاتو ایمان سے کہو کیا اس وقت بھی اس نکاح کو تا جائز قرار دے کورت کے مراث ہے جو مرکم سے جو مرکم سے جس کا میتھے تم بارا عالم باخوش اور ناراض یا خوش میں بی ناراض یا خوش کی ناراض یا خوش میں بی خوش کی بی بھی کو ان کی ناراض یا خوش کی ناراض یا خوش میا کہ کھی پر پھی کھی ٹر تیشی میں بھی کو بیا تا ہو تا ہی کہ بی پر پھی از خوش اور ناراض رہے بھر اللہ اس کا بھی پر پر پھی کی اس نارا عالم باخوش اور ناراض رہے بھر اللہ اس کا بھی پر پر پھی ارائی کا بھی پر پر پھی ان کی کیا ہے اللہ تو تا گائی رہنی رہیں بھر چا ہے سارا عالم باخوش اور نارائی رہنے کے دائلہ اس کا بھی پر پر بھی ان کی کیا ہے اللہ تو تا ان کی کیا رہن کی کیا رہن کی کیا رہن کی کیا ہوتا ہی کو کیا گوئی پر پر کھی اگر نہیں کیا کہ کھی کیا گوئی کیا گوئی کیا گیا کہ کھی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گائی کیا گوئی کیل کیا گوئی ک

کتمان حق نہیں ہوتا نہ کسی کی للو پتوہوتی ہے میں تو ایک سیدھا سادھامسلمان ہوں صاف اور سچی بات کہنا جانتا ہوں اپنے بزرگوں کا بیہ ہی طرز دیکھا بیہی پسند ہے۔

# شیعوں کے خواص ہروفت تلبیس کی تد ابیرسو چتے ہیں:

(ملفوظ۱۱۲) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بیشیعوں کے عوام الناس مراہی میں اُس درجہ کے نہیں جس درجہ کے ان کے خواص ہیں ہر وفت تلبیس کی تد ابیر سوچتے رہتے ہیں ایک دافعہ میں لکھنو کا ایک مجتمد صاحب کے پاس ایک شیعی نواب صاحب ہانیتے کا نیتے آئے کہا كه جناب آج برُا جرم صادر موااسكا كيا كفاره مونا جا ہے وہ جرم پيه مواقبله كي خاك شفاء كي سبيج بھو ہے ہے ہاتھ میں رہ گئی اور بیت الخلاء میں چلی گئی اور اس کا تا گا ٹوٹ کر چند دانے یا حانہ میں گر بھے اب اس گناہ کا کیا کفارہ ہے مجتہد صاحب نے جواب دیا کہ نواب صاحب فکرنہ سیجے وہ خاک شفاء ہی نیقی پاک چیز تا پاک کی طرف جا ہی نہیں سکتی تمام مجلس میں اس جواب پر بر<sup>و</sup>ی تحسین ہوئی کہ سبحان اللہ کیا نکتہ فر مایا اس مجلس میں ایک سی بھی تھے انہوں نے کہا کہ حضرت قبلہ آب کے جواب سے تو آج نہ جب کا قطعی فیصلہ ہو جاوے گا یہ جوآب کے ہاتھ میں تبیج ہے میں نے بار ہا آپ سے سنا ہے کہ بیاصلی خاک شفاء کی ہے سومجھ کوا جازت دیجئے کہاس کا تا گا تو ڑ کر یا خانه کے سامنے لٹکا تا ہوں اگر جیج کا کوئی دانہ نہ گرا تو میں شیعی ہوجاؤ نگا اور اگر گیا تو آ کے یکھ کہ بلیں سکتا تمام مجلس پراس جواب سے جیرت طاری ہوگئی اور مجتہد صاحب سے بچھ بھی جواب نہ بن پڑاایک دوسراوا تعدیمی تکھنو کا ہے شیعوں کے یہاں خرگوش حرام ہے مولا نااسلعیل شہید صاحب رحمة النُّدعلية لكصنو كم آمد كے زمانہ ميں ايك بارخر كوش كا شكار كر كے لائے وہ ايك كوشہ ميں ركھا ہوا تھا ا تفاق ہے مولا تا کے پاس ایک مجتهد صاحب بغرض ملا قات تشریف لائے وہ بیٹھے ہوئے تھے انے ایک کتا آیا وہ خرگوش کی طرف چلا مگر سونگھ کر ہٹ گیا اس پر مجتبد صاحب کو ایک موقع ملا فرماتے ہیں جناب مولاما و کیھئے آپ کے شکار کو کتے نے بھی نہیں کھایا مولانانے جواب دیا کہ جناب قبلہ مجتمد صاحب یہ کتوں کے کھانے کانہیں ہے آ دمیوں کے کھانے کا ہے۔ تیسر اواقعہ ایک صاحب نے مجھ سے بیان کیا تھا کہ عامی تی ہے ایک شیعی کی گفتگو ہوئی سی نے کہا کہ جب فدک یر جھکڑا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عند نے اپنے زمانہ خلافت میں اس کو کیوں نہ لے لیاشیعی نے جواب دیا کہ جو چیز غصب کر لی جاتی ہے پھر ہم لوگ اس کونبیس لیتے ہی نے جواب دیا کہ خلافت

بھی تو غصب کر لی گئی تھی پھراس کو کیوں لیااس جواب پرشیعی دم بخو درہ گیا۔ چوتھا واقعہ ایک مولوی صاحب میرے دوست میں کیرانہ کے رہنے والے وطن ہی میں اُن سے ایک شیعی نے کہا کہ مولوی صاحب بيكيابات بي كما ج كل جينے نئے نئے فرقے فكتے بين تبتر بہتر فرقد جو بے بيں بيسب سنیوں ہی میں سے بنتے ہیں مجھی آپ نے بیجی و یکھا کے مؤمنین سے کوئی نیا فرقہ بنا ہومولوی صاحب نہایت ذہین اور ذکی مخص ہیں بری ظرافت سے کہا کہ آپ نے بالکل بچ کہا مگراس کی وجہ آپ کومعلوم نہیں میں بتلاتا ہوں وہ دیہ رہے کہ رہے سب کومعلوم ہے کہ شیطان ہر مخص کو گمراہی میں اعلی درجہ پر پہنچانے کی کوشش میں نگار ہتا ہے توسی چونکہ فن پر ہیں اس لئے وہ ہر وقت ان کے چھے پڑار ہتا ہےاورنی ٹی گمراہیاں سکھلاتار ہتاہے بخلاف تم لوگوں کے کہتم کو گمراہی کے اعلیٰ درجہ پر پہنچا چکا ہےاب دہاں ہے کس درجہ پر پہنچا دے اس لئے تم سے بیفکر ہے میں کرشیعی صاحب نے سانس نہیں لیا۔ یا نچواں واقعدایک خواندہ شیعی اور ایک ناخوائدہ خان صاحب کا ہے۔ سفر میں ا تفا تا ساتھ ہو گیاشیعی صاحب نے کہا کہ جناب خان صاحب جن لوگوں نے امام حسین ؓ کوشہید کیامعلوم نہیں ہم تھے یاتم تھے(بیہ چھیڑتھی مطلب یہ کشیعی تومحتِ حسین ہیں وہ تو ہونہیں سکتے بس سیٰ ہی ہو نکیے عالانکہ بیرتاریخ کے خلاف ہے مگر پیجارے ناخواندہ پٹھان تاریخ کیا جانے شیعی صاحب مجھتے تھے کہ یہ پیچارہ اس کا جواب کیا دے گا) خان صاحب بولے جناب واقعات تو واقف لوگ جانتے ہوں مے گرا یک بات موٹی تو ہم بھی سمجھ سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم نے سنا ہے کہ جو اصحاب کو برا کیے اس نے اللہ ورسول کو برا کہا اور جواللہ ورسول کو برا کیے وہ کا فرہے اور حضرت امام حسین کوتل کر نامسلمان کا کام تو ہے ہیں کا فربی ایسا کام کرسکتا ہے اب د کھیے لیجئے ان کے شہید کرنے والے کون تھے شیعی صاحب باوجودخواندہ ہونے کے دم بخو دہی تورہ گئے۔

# تواب پہنچانے کی حقیقت:

(ملفوظ ۱۱۱۱) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بدعتیوں میں دین تو ہوتانہیں ہیوں ہی اڑنگ بڑنگ ہا تکتے رہتے ہیں کثرت ہے دویا تیں ایجاد کررتھی ہیں کہ جن کی نہ کوئی اصل معقول ہے اور نہ کوئی دلیل منقول ایک صاحب نے جو بدعتی ہونے کے ساتھ جنٹلمین انگریزی خواں بھی تھے ایصال ثواب پر مجھ ہے گفتگو کی اور فاتحہ جو کھانے پر ہوتی ہے اس کے متعلق سوال کیا میں نے وریافت کیا کہ ثواب پہنچانے کی حقیقت کیا ہے کہ ایک چیز کا ثواب ہم کو ملاہم نے اس کودوسرے کو

ا پہنچادیا میں نے کہا کہ کھانا کھلانے سے یا دینے سے قبل ظاہر ہے کوئی تواب کاعمل صادر ہی نہیں ہوا اس لئے تو اب بھی آپ کوئیس ملا پھر کیا چیز پہنچاتے ہوظا ہرہے کہ دیگ میں سے تکال کر طشت میں ر کھنے پر تو کوئی تواب ملائمیں جس کو پہنچایا گیا ہی گم ہو گئے اس طرح ایک گاؤں کا شخص میرے یاس آیا اور کہا ک اجی مولوی جی کھانے پر ہاتھ اٹھا کرفاتحہ پڑھنا کیسا ہے میں نے کہا کہ تم نے اللہ ا واسطے بھی کیڑا دیا ہو گا کیا اس پر بھی فاتحہ پڑھوائی تھی سواس میں اور اس میں کیا فرق ہے پھر ہیں۔ ائے دریافت کیا کہ تمہارے بہال کولیو ہے جس میں گئے کارس ٹکٹا ہے کہا کہ ہے میں نے کہارس نکالنے کے بعداس کے تھلکے بعنی کھوئی معجد میں یانی گرم کرنے کے لئے بھی دیتے ہو کیااس پہمی فاتحه پڑھتے ہو یا پڑھواتے ہو تبجھ میں آگئی بہت ہی خوش ہوااورزورے بنسا کہنے لگا واقعی بیساری " باتیں بیوقوفی ہی کی ہیں غرض بدعت کی باتیں خود صریح طور برعقل کے بھی خلاف ہیں مگر تسویل نفسانی (نفس کے وطوکہ دینے) کی وجہ ہے اس وقت سنت اور بدعت میں فرق کرنا برا امشکل ہو گیا جس کے سیجھنے میں اہل علم تک گڑ ہرد میں پڑ جاتے ہیں چنانچہ ایک طالب علم ان رسوم کے مانع تھے دوسرے بحوز (جائز کہنے والے) ان بحوز نے کہا کہ بیہ مانعین کا سوعظن ہے کہ فاعلین کے عقیدہ کو فاسد سیجیج میں ان کے عنوان کومت دیکھوان کی نیت پُری نہیں وہ جو کہتے ہیں کہ یہ نیاز ہے فلال ُ ہزرگ کی مراد بیہوتی ہے کہ نیاز اللہ کی اور ایصال تو اب ان بزرگ کو مانع کہتا تھا کہ نیت ہی مُدی ہوتی ہے یہ گفتگوا کی مجدیں ہور ہی تھی کہ ایک بڑھیا کچھ مٹھائی وغیرہ لئے ہوئے آئی اور مقیم مجد ا کی طالب علم ہے کہا کہ بیٹا اس پر بڑے بیر کی نیاز دے دو مانع نے امتحانا کہا کہ بڑی بی نیاز تو اللہ کی ہواور تواب بخشدیں بڑے بیرصاحب کوتو بڑھیا کیا کہتی ہے کہیں بیٹا اللہ میال کے نام کی نیاز تو دلوا آئی ہوں اس پرتو ہڑے ہیر ہی کے نام کی نیاز دیدواس دفت مانع نے مجوز ہے کہاا ب اپنی تا ویل کود مکھرلو بردی بی اس کوکس طرح رد کر رہی ہے بیسب خرابیاں کھانے پیلنے والوں کی بدولت ہور ہی ہیں وہ ان تد ابیر سے حلوے خوب اڑا تے ہیں بلکہ ساتھ میں حسینوں کے جلو ہے بھی کیونکہ ا اکثر جامل عورتیں ایسی چیزیں لے کرآتی ہیں بڑے ہی بددین ہیں ایک ملاکی حکایت کی ہے کہ ا کیے گاؤں میں ایک مبحد تقی اس میں ایک ملار ہتا تھا ایک بڑھیا فاتحہ کا کھانا ملا کے لئے لائی اتفاق ے اس وقت ملامسجد میں تفانہیں ایک مسافر مسجد میں تھہرا ہوا تھا اس عورت نے اول ملاکوآ واز دی جب وہ نہ بولا پی خیال کیا کہ مقصورتو تو اب ہے لاؤائ مسافر کودید و چنانجہ وہ چیز کھانے کی مسأفر کو

وے کر چلدی بیر سجد کے درواز ہے نظی ہی تھی کہ ملا آ گیااس عورت ہے دریافت کیا کہاں آ ئی تھی کہا کہ فلاں چیز کھانے کی لائی تھی مگرتم نہ تھے اس لئے مسافر کودے کر چلی آئی بین کر ملا کے آگ لگ گئی اور خیال کیا که بیرتو نمری راه نکلی اب ہماری شخصیص مٹ جائے گی مسجد میں پہنچا اور ایک ہاتھ میں گٹھ نے کرتمام مسجد کے صحن میں دیوانوں کی طرح مارتا پھرنے لگا اورا خیر میں خود دہڑام ہے گر گیا گاؤں والے جمع ہو گئے سوال کرنے پر کہا کہ بس اب میرایباں گذرنبیں اور کہیں جار رہا ہوں لوگوں نے وجہ پوچیمی کہا کہ بات ہے کہ میں تو یہاں کے مردوں کو پیچا نتا ہوں مسافر پیچا نتا نہیں جب مرد ہے جمع ہوئے اس مسافر نے تقسیم میں گڑ برد کی اس کوتو نا واقف بجھ کر کچھ بو لے نہیں جب میں آیا میرے سر ہو گئے جھ کولیٹ گئے میں نے کتنا ہی ہٹایا تھ بجایا کہ جب مجھے دی ہی نہیں میں تم کو کہاں ہے دوں تگرایک ندی آخرسب نے مل کر مجھ کو گرادیا اب اگر ہمیشہ ایسانی ہوا میں تو مرجاؤں گااس لئے جاتا ہوں دوسری جگہ گاؤں والے پیچاروں نے متفق ہوکر کہا کہ بس ہی ملاہی کو ویا کرینگے مید کماؤلوگ ایسے شریر ہوتے ہیں ملا پر ایک حکایت اور یاد آئی ایک عورت نے کھیر پکائی ا تارکرر کانی میں رکھی کتا آیا منہ ڈال گیاعورت نے اپنے بیچے سے کہا کہ جامیہ سجد کے ملا کودے آ، وہ کیکر گیا ملا کو نہ معلوم کے روز میں کھیر ملی تھی نیچے کے ہاتھ سے لیتے ہی ایک طرف سے کھانا شروع ۔ كردى بيج نے كہا ملاجى ادھرے ندكھا ئيواد ہركتے نے مند ڈالد يا تھا ملاجى نے بيان كر ہاتھ سے ر کابی بھینک کر ماری وہ رکابی ٹوٹ گئی بچے رو نے لگاملاجی نے دریا فت کیا کہ تو کیوں روتا ہے کہا کہ تم نے رکابی پھوڑ دی مجھ کومیری ماں مارے گی میر تو میرے بھیا کے پاخاندا ٹھانے کی رکانی تھی میہ حالت ان كے عوام وخواص كى ہے اى طرح كى حالت آج كل كے كماؤ بيروں كى ہے ايك ايسے بى گاؤں میں بیرائے مریدوں میں محتے ایک مریدنی گنواری کے یہاں کھبرے ایک دوسری گنواری مریدنی آئی کہ شام کومیرے بہاں بیر کی دعوت ہے وہاں کھاوینگے جس کے بہال تھہرے تھے اس نے انکار کیا کہ میرے یہاں تھہرے ہیں میراحق ہےا ختلاف ہونے لگا تو دونوں کے اتفاق سے پیرصاحب علم بنے کہا کہ بھائی جس کے بہاں تھبرا ہوں اس کے بہال کھانا مناسب ہے آنے والی بولی ایچی بات مگر میں نے مرغ کا ٹا تھا بین کر پیرچسل گئے اور گھروالی سے کہا کہ خیرای کو ا جازت دیدے وہ ان ہے کیا کہتی جھلا گرآ نیوانی ہے کہا جاتو ہی پیرے **یوں تو ل** کراکیجو بس میہ حالت ہے ای لئے ان نالائقوں کی قدر منزلت بھی الی بی ہوتی ہے ایک گاؤں میں اناج کی

تیاری پرسب کمیوں کاحق نکالا جار ہاتھا جب اناج اٹھانے لگے تو ایک چودھری نے جواس تقسیم کو و مکھ رہاتھا ہوں کہا کہ ارے سب کمیوں کاحق تو نکالانگراس سبرے بیر کا بھی حق نکال دووہ آوے گا ا یسے نالائفوں کی سزا یمی ہے خیریہ تو جاہل لوگ تھے جن کے واقعات ہیں باقی زیادہ افسوں بعض علماء کی حالت پر ہے کہ اغراض کی بدولت راہ ہے بھی گر گئے نظر سے بھی گر گئے عوام کوان ہے بد گمانی ہونے لگی اگرعلاء اپنی آن بان کو باقی رکھتے تو ان کی بڑی قدرہوتی اوران پراعتاد بھی ہوتا مگر یہ بھی پھیلنے لگے بس ان کے پھیلنے پر زیادہ رنج ہے اس لئے کہ ان کے پھیلنے سے عوام کے گمراہ ہونے کا سخت اندیشہ ہے اس ہی لئے میں ہمیشہ اس کی کوشش کرتا ہوں کہ علماء سے لوگ مدخن نہ ہوں ان کے ساتھ مربوط رہیں کہ ان کے دین کی سلامتی ای میں منحصر ہے اس بداعتا دی پر ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک بری بی نے مجھ سے مسئلہ بوجھا کہ زکو ہ کاروپید مدرسہ میں ویناجائز ہے میں نے کہا کہ جائزے مگرمہتم مدرسہ ہے کہد میا جائے کہ بیز کو ق کا روپیہ ہے تا کہ وہ اس کے مصرف میں صرف کر دیں وہ خوش ہوئیں اور کہا کہ مدرسہ میں جومولوی صاحب ہیں میں نے ان ہے بھی یو چھا تھا انہوں نے بھی یہ ہی بنا یا تھا مگر مجھ کواطمینان نہ ہوا تھا کہ شایدا ہے مدرسہ کی غرض سے بناا دیا ہوا سلئے میں نے بیہ خیال کیا کہ کس بہرے تبو لے ہے ( تعنیٰ غنی مستعنیٰ ہے ) یوچھوں بتلا ہے بیہ بر گمانی کس درجہ کی بات ہے پھر جب اہل علم براعتماد نہ ہوگا تو سائل کس سے بوچھیں سے ای لئے میں کہا کرتا ہوں کہ علماء کو بہت سنجل کررہنے کی ضرورت ہے بلکہان جابل صوفیوں اور درویشوں کی حرکات ہے اس قدرعوام کی گمراہی کا اندیشہ ہے جس قدراہل علم اور علماء کے پیسل جانے ہے اندیشهٔ گمرای کا ہےان کو بہت منتجل کر چلنے کی ضرورت ہے۔

بعض اہل علم کے قلوب میں دین کی بے وقعتی:

(ملفوظ ۱۱۳) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که افسوس ہے آج کل بعضے حضرات دیندار اور اللے علم کہلاتے ہیں مگرا پی اولا و کوتعلیم دنیا کی طرف ہجیجے ہیں مجھ کوتو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس شم کے لوگ غالباس پر بھی ہجتا تے ہو تگئے کہ ہم عالم کیوں ہو گئے ہم نے اگریزی کیوں نہ پڑھی سو سے الکت کس قدر خطرناک ہے کہ اس سے ان کے قلب میں علم دین کی کھل بے قعتی معلوم ہوتی ہے تن اللہ ان لوگوں کی حالت پر رحم فرما کیس اور اُن کو ہدایت فرما کیں۔

### ابن حزم میں حزم نہیں:

ویک صاحب سے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ابن حزم کے ذہن میں مجی تو ہے گر ہیں بہت تیز باقی بھی ہید بھر کے ہے اس لئے کہ ان میں نحزم (احتیاط)نہیں ای طرح داؤ د ظاہری ہیں ، ہیں تو خاہری گر ہیں ذہین اور پیسب حضرات ذہانت کے ساتھ متعدین متورع (متقی ) بھی ہیں اس زمانہ میں ذہن کے ساتھ اس کا بھی قحط ہے ایسی ذمانت پرایک قصہ یا دآیا کہ ا كيه معقولي طالب علم ي كس في مسله يو جها كه گلبري كنوئيس مين كُرْتَي اس كا كياتكم بطالب علم صاحب کومسئلہ تو معلوم نہ تھا مگر جہل کا اقر ارکیے کریں آپ نے معقولی تشقیقات شروع کیس کہ دہ جوگری ہے تو دوحال خالی نہیں یا تو کسی نے گرائی ہے یا خودگری ہے، آ ہتہ گری ہے یا زور ہے پھر یہ بھی دوحال ہے خالی نہیں یا تو کسی آ دمی نے گرائی ہے یا جانور نے یا ڈر کے خودگری تو ان شقوں میں ہے کونی صورت واقع ہوئی ہے بس ای طرح ہے اُن کا جہل حصب گیا آج کل ایس ہی ذہانت اور تیزی کمال مجھتی جاتی ہے ایک حکایت مولانا گنگوہی جملانہ نے ایک مفتی کی بیان کی تھی ان کو عاجز کرنے کی غرض ہے کسی نے ان ہے مسئلہ بوجھا کہ حاملہ عورت سے نکاح کرنا کیسا ہے یہ بردے بھیڑے کا اور تفصیل طلب مسئلہ ہے انہوں نے اخفاء جہل کے لئے کیسا مزہ کا جواب دیا کہ بیابیا ہے جیسے گھیرا دے دیا اور دریافت کیا کیسا گھیرا کہا کہ بیہ ی گھیرا جس کوگھیرا کہتے ہیں چند بار کے سوال پر بھی بیہ ہی جواب دیتے رہے ایسا گھیرا دیا کہ خود بھی اس سے ند نکلے بعضے ایسے بھی گذرے ہیں کہ قصدا تو تلبیس نہ کرتے تھے مگر علمی سرمایہ کی کی ہے بعضے امراض کے اڑے بے اصول جواب اُن ہے صادر ہو جاتے تھے ممکن ہے کہ وہ معذور ہوں مگرعوام کوضررتو بہنچ جاتا ہے جس ہے بیجانا ضروری تھااور بیجانے کی باضابط صورت یہی ہے کہاُن کا ابطال کیا جاوے مگر بعض مقامات پراس سے فتنہ ہو جاتا ہے اس لئے ایسے موقع پر مخصیل مقصود کے لیے بڑی حکمت کی ضرورت ہے حضرت مولا نا گنگوہی جماللہ کواللہ تعالیٰ نے ایسا ہی تکیم بنایا تھا اس حکمت کا ایک واقعہ ہے مولانا کے ابتدائی وقت میں ایک ہزرگ تھے مولوی سالار بحش صاحب وہ اس علاقہ میں بہت زیادہ بااٹر تھے گرمسائل ہے اصل بیان کرتے تھے مولانا کی فراست قابل ملاحظہ ہے ایک تحض مولا نا ہے مسلّمہ **یو جھنے آیا اتفاق ہے اس وقت مولوی سالار جحش صاحب گنگوہ آئے ہوئے** 

سے مولانا نے ای حکمت پرنظر فرما کرائ فیض سے فرمایا کہ بڑے مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں ان سے مسئلہ پوچھواُن کے سامنے میں کیا چیز ہوں وہ فیض مولوی سالا ربخش صاحب کے پاس پہنچا اور آن سے مسئلہ دریا ونت کیا اور یہ بھی کہد دیا کہ میں مولا نارشید احمد صاحب سے مسئلہ پوچھے گیا تھا انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم مولوی صاحب کے سامنے کیا چیز ہیں مولوی سالا ربخش صاحب بڑے فرش ہوئے اور خوش کے جوش میں بولے کہ واقعی وہ بڑے عالم ہیں آئے ہے ہم نے یہ کام ان ہی خوش ہوئے اور خوش کی خور دریت نہیں حضرت مولانا گئوہی تھائنہ کی فراست دیکھیے کہ کتنے بڑے خلجان کو فررای دیر میں رفع فرما دیا واقعی یہ حضرت مولانا ہوئا کام تھائن حضرات کی فراست سے ان اللہ۔

ایک نیامذ بہب صلح کل:

(ملفوظ ۱۱۲) ایک سلسله گفتگومیس فر مایا که آجکل ایک ندمیب نکلا ہے کے کل اور وہ لوگ ن

یشعر پڑھاکرتے ہیں

عافظاً رصل خوابی صلح کن باخواص وعام بامسلمان الله الله بایر بمن رام رام

یہ شعر حافظ کا تو ہے نہیں مگر حافظ کا نام لگ گیا کیا دنیا میں ہیں ایک حافظ تھے اور سب ناظرہ خوال تھے پہذہ ہب جائل ہندوصوفیوں کا ہے کہ وہ تصوف میں کفر واسلام کی کچھ قید نہیں ہجھتے تھے چنا نچہ ان کی رائے کامل ہزرگوں کے متعلق بھی یہی ہے اس پر حضرت مولا نافضل الرحمٰن صاحب کنے مراد آبادی واللہ کا ایک واقعہ یاد آگیا مولا ناسے اکثر لوگ تبرک ما نگا کرتے اب کہاں تک دیں اس لئے مولا نانے ایک ہندوعطار کے یہاں پچھ گولیاں ہاضمہ کی ہنوا کرر کھدی تھیں جو مخص تیرک ما نگا وہی گولیاں ہتا دی جا تیں کہ وہاں سے خرید کردم کرالو مولا تا پریشان استغراق عالب تھی بھی بھی بھی بھی کولیاں دیتے وقت اُن گولیوں پر بجائے دم کرنے کے تھوک بھی دیتے تھے گر باد جوداس کے ان گولیوں کو ہندو تک بعض ہندؤں نے ایسے ہندؤں پر اعتراض کیا گئم مسلمان کا باد جوداس کے ان گولیوں کو ہندو تک بعض ہندؤں نے ایسے ہندؤں پر اعتراض کیا گئم مسلمان کا کیا ہندو کیا تھوک کھاتے ہو ان ہندؤں نے جواب دیا کہ یہ مسلمان نہیں یہ تو او تار ہیں ان کا کیا ہندو کیا مسلمان کی بیت ہو موال نانے تو ساری عرشکیل اسلام کی کوشش کی اوران کے زد یک مولا نا متھاد کا منتاء وہی جہل تھا کہ درویتی میں کفرواسلام کی کوئ قیم نہیں۔ مسلمان کی نہ شیتھ تو اس اعتقاد کا منتاء وہی جہل تھا کہ درویتی میں کفرواسلام کی کوئ قیم نہیں۔ مسلمان بی نہ شیتھ تو اس اعتقاد کا منتاء وہی جہل تھا کہ درویتی میں کفرواسلام کی کوئ قیم نہیں۔

### عوام کامصلح اور مبلغ ہے خوش رہنامشکل ہے: `

(ملفوظ ۱۱۷) ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ جن بزرگوں کے ہم معتقد ہیں اللہ کاشکر ہے کہ اُن کی کوئی بات بھی ہم کونا گوارنہیں ہوتی وجہ یہ کہ ان کی صرف ایک ہی چیز لوگوں کونا گوار ہے وہ اظہار حق ہے جس کو وہ بدون خوف کہ ق مقا آلائیٹ (کسی ملامت کرنے والے کی ملامت) کے ظاہر کرتے ہیں اور حق ہمیشہ کڑ وا ہوتا ہے ، الحق مر مشہور ہے اور یہی چیز ہم کومجوب ہے بھرنا گواری کی کیا تمنجائش رہی بقول سعدی سے معشوق من ست آئکہ ہز دیک تو زشت ست

(میراوی محبوب ہے جوتمہارے نزدیک ٹراہے۔۱۲)

باتی اس برعوام کا نخالف ہونا ٹا زمی امر ہے ان دونوں میں تو ٹروم ہے یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ریکس سے اظہار حق کریں اور وہ مخالف نہ ہوان کے ساتھ تو بہت زیا وہ مخالفت لازمی طور پر ہوگی اوران کی مخالفت تو جاہل لوگ کریں ہی گے اس لئے کہ صلح اور شیلغ ہے خوش رہنا مشکل بات ہے۔ العون التفییس فی الصون عن اللبیس :

وہاں یہ چیزنصیب ہوجائے ہیں سب ن کرمیں نے اس مخص سے کہا کہتم دھو کے میں ہوا ورتمہارے اسلام لانے کی مید بناء ہے تو ہم صاف کے دیتے ہیں کہ اسلام میں بھی دنیا میں خدا کا دیدار نہیں ہو سکتاباں آخرت میں وعدہ ہے بھر میں نے کہا کہ جبتم اس میں نا کام رہو گے اور تمہارے اسلام کی میہ ہی بناء ہے تو شبہ ہوتا ہے کہتم اسلام کو بھی چھوڑ دو گے کہنے نگا کہ اسلام کوتو ہرگز نہ چھوڑ وں گا میں نے کہا کہ تمہارا کچھاعتبار نہیں آخرہم کیے اطمینان کریں کہنے لگا کداسلام میں توحیدالی کامل ہے کہ کہیں اور کسی مذہب میں نہیں اس لئے اسلام کونہیں چھوڑ سکتا میں نے کہا کہ اسلام میں کیا تو حید کامل ہے مجھ کو بیا نتظارتھا کہ دیکھو کیا دلیل بیان کرتا ہے بنس پراس کواظمینان ہے کہنے لگا کہ اگر کوئی مسلمان ہوجاتا ہے اس کوسب مسلمان اینے برابر سمجھنے تکتے ہیں یہ دلیل تھی اس کے پاس اسلام میں تو حید کامل ہونے کی جو ظاہرا کوئی بڑی بر ہانی بات نہیں مگرحق تعالیٰ کا جس پر فضل ہوتا ہے اوراس کورحمت ہے نواز تے ہیں وہاں کسی مانع کا دخل نہیں ہوتا طاہراً تو جب وہ اسلام لا کر بھی ا ہینے مقصد میں نا کام ہوا تو جو اسلام کا داعی تھا وہ رخصت ہو جاتا جا ہے تھا مگریہ برکٹ اس کے خلوص نبیت کی تھی چونکہ وہ ان کی ملا قات کا متلاثی تھا اس پر بیفٹل ہوا کہ اس کو اسلام لانے کی تَوْفِينَ نَصِيبِ فَرِمَادَى دُلِكَ فَصْلُ اللَّهِ مُؤْتِيةً مَنْ يَنْشَاءُ وَاللَّهُ كُوُّ الْفَصْلِ الْعَظِيمَ الرياقصد میں جواس نومسلم ہے بلاتگییں حق بات صاف کہدری تھی اس پرایک دومرا تصہ بیان کیا کہ ایک ہندوجلال آباد میں تفامعزز رئیس تھااس نے اتفاق سے ایک وعظ میں شرکت کی تھی اس کے سنے کے بعداس نے جا ہاتھا کہ میں اس کوتصوف کی تعلیم دول کئی بارر فیے پر ہے جلے اور میں نے اس کو خاص خاص عنوانات ہے حق کی دعوت دی مگر وہ تمجھانبیں ایک رقعہ میں میں نے اس کوصاف لکھ دیا کہاگر ہم سےنصوف لینا ہے تو ایک شرط کی ضرورت ہے ہرطریق میں پہھ شرا نظ ہوتے ہیں جو تصوف ہم کو پہنچاہے اس میں اسلام شرط ہے بس مایوں ہو کر بیٹھ گیا ای عدم تلییس کےسلسلہ میں فرمایا کہ جیسے میرے بہاں اپنے نقائص کے اخفا کا اہتمام ہیں ایسے ہی اپنے محاس کے اخفا کا بھی اہتما مہیں جوبھی حالت ہے کھلی ہوئی ہےابخواہ کوئی نقائص سے غیر معتقد ہوجائے خواہ محاس پر معتقد مجموعه برنظر کر کےاعتقاد میں بھی کسی کوغلو نہ ہوگا وہ وسط رہے گا پالیسی بمعنی فریب اور پالیسی جمعنی خوشامد دونوں سے بحمداللہ مجھے کو ہمیشہ ہے نفرت ہے میں تو کہا کرتا ہوں کہا <sup>ت</sup>گریزی کی پاکیسی اور فاری کی پاکیسی دونوں قابل نفرت میں اور بناوٹ پر معتقد ہونے والے کا اعتبار ہی کیا آخر

انسان ہے کہاں تک ہے گا بھیشہ بنتے رہنا ہوا مشکل کام ہے اور جس طرح مصلی کو ضرورت ہے مالیوں کو تلمیس سے بچاوے ای طرح طالبین کو بھی شخت ضرورت ہے کہ تعیین مصلی بھی نہایت اوشیاط سے کام لیس اور تلمیس سے بچیس اور بیسب احتیاطیس حالت موجودہ کے متعلق ہو تکی ہیں باتی انجام کے متعلق ہو گی ہے کوئی انتظام نہیں ہوسکتا بجزاس کے کہ جس وقت اس کا ظہور ہواس سے قطع تعبل کرد ہے کہی کو دلائل صححہ سے صاحب کمال سمجما گیا مگر باوجوداس کے کاظہور ہواس سے قطع تعبل کو اس وقت بھی کو دلائل صححہ سے صاحب کمال سمجما گیا مگر باوجوداس کے بھراس کور جعت ہوئی تو اس وقت بھی تھم کیا جائے گا کہ جھنے میں خالم ہوئی وہ بہلی ظاہری حالت واقع میں واقع میں واقع میں وقت ہے کہ دق کا مریض اگر اچھا ہوگیا تو کہا جاتا ہے کہ دہ قبی میں نظمی ہوئی وہ پہلے ہی سے صاحب کمال شجھنے میں غلطی ہوئی وہ پہلے ہی سے صاحب کمال شجھنے میں غلطی ہوئی وہ پہلے ہی سے صاحب کمال شحاب میں استعباہ کی ایک بھی ہوئی وہ پہلے ہی سے صاحب کمال شحاب میں مورتیں اشتباہ کی ایک بھی ہوئی وہ پہلے ہی سے صاحب کمال شحاب میں مورتیں اشتباہ کی ایک بھی ہوئی وہ پہلے ہی سے صاحب کمال شحاب میں مورتیں اشتباہ کی ایک بھی ہوئی وہ ہسے جو سے گاؤ ہو ہا تا ہے ای کو موانا ہے ہیں۔

(تو جوصح كاذب كانتبع بهور ما يرميح صادق اورضح كاذب مين التباز كرية)

د کیھے البیس کواپے متعلق ہی دھوکہ ہواور نہ واقع میں اس کو کبھی نسبت او قرب میسر نہیں ہوا اور آسان پر جلا جانا ہے ہی ولیل سے علامت مقبولیت کی نبیں ابستہ مکان کو مطبر کہیں گے متعودہ اس ہے آگے کوئی بات اس کے کافن ہوئے کہ دلیل نہیں باتی یہ بنوا محال صالحہ البیس کے تقے وہ محض صورۃ تقیے دھیۃ نہ تھے گوفتوں کے درجہ میں حقیقت غتبی تھی گرتی علم اللہ میں نہ تھی اور جو چیز فی علم اللہ نہ ہو وہ حقیقت معتر نہیں اس لئے بھی کسی آ دی کو بھر وسٹییں کرنا چاہئے کہ میری حالت افر جنگ مامون ہی رہے گی میر سے ابتدائی عربی کتابوں کے استاد نے جو مکہ کے ایک ثقتہ عالم سے ایک حکایت بیان فرمائی کہ انتقاق سے مکہ میں سیاا ب آیا جس سے ایک عالم کی قبر کھل گئی گر: یکھا کرنی ہوا تھا اس کے بیان کیا کہ میں اس قبر میں ہے تیجب ہوا کہ وہ ختی جو اس قبر میں ہوا کہ وہ ختی ہوا کہ وہ ختی ہوا کہ میں اس کو بیانا کیا کہ میں اس کو بیانا کیا کہ میں اس کی عالم کی میت کی فتی وہ کی لوگوں کے لندن بھیجا کہ وہاں اس کی قبر کھول کر دیکھو چیا نے یہ اس قبر میں اس کی عالم کی میت کی فتی دیکھی گئی جس کوان دو بھی ہمرائیوں نے بہچا نا یہ دیکھو چیا نے یہ اس قبر میں اس کی عالم کی میت کی فتی دیکھی گئی جس کوان دو بھی ہمرائیوں نے بہچا نا یہ دیکھو چیا نے اس قبر میں اس کی عالم کی میت کی فتی دیکھی گئی جس کوان دو بھی ہمرائیوں نے بہچا نا یہ دیکھو چیا نے اس قبر میں اس کی عالم کی میت کی فتی دیکھی گئی جس کوان دو بھی ہمرائیوں نے بہچا نا یہ دیکھو چیا نا یہ دیکھی چیا نا یہ دیکھوں کو دیکھو چیا نا یہ دیکھی ہمرائیوں نے بہچا نا یہ دیکھوں کو دیکھو چیا نے اس قبر میں اس کی عالم کی میت کی فتی دیکھی گئی جس کوان دو بھی ہمرائیوں نے بہچا نا یہ دیکھوں کیا دیکھوں کو دیکھوں کیکھوں کو دیکھوں کو دیکھوں کیا دیکھوں کو دیکھوں کو دیکھوں کے دیکھوں کیا کھوں کیا کسی کی اس کو دیکھوں کو دیکھوں کیا کھوں کو دیکھوں کو دیکھوں کو دیکھوں کو دیکھوں کی کھوں کو دیکھوں کو دیکھوں کو دیکھوں کی کھوں کو دیکھوں کو دیکھ

سب دالیں آئے اور بیان کیا اور حیرت بڑھی لوگوں نے اُس کی شخص کے مکان پر پہنچ کر اس کی ہوی ہے یو جھا کہ بیخص ایسا کیائر اعمل کرتا تھا جس کی میرمزا دی گئی بیوی نے کہا کہ بیر جب جمھ ے مقاربت کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ جنابت کے مسئلہ میں عیسائیت کا مذہب بڑے آرام کا ہے کہ جنابت کاغسل نہیں ایسی حالت میں اپنی حالت پر کیا نا زکرے کسی کو کیاحقیر سمجھے اس کئے کہ کیا خبر ہے کسی کو کہ خدا کے ساتھا اس کا کیا تعلق ہے بعض فساق فجار میں بھی خود فسق و فجو ر کے زمانہ میں ایسی بات ہوتی ہے کہ وہ بیڑا یارکر دیتی ہے کلھنؤ میں ایک خان صاحب تصرندمشرب بڑے آزاد د نیا بھرے عیوب ان میں تھے عمر ڈھل جلی تھی اہل محلّہ سمجھاتے کہ میاں ضیفی کا زمانہ ہے اب تو تو بہ کراونمازشروع کردووہ کہتے کہاں ہے کیا ملے گالوگ کہتے کہ جنت ملے گی وہ کہتے کہ میاں جنت کے واسطے اس قدر محنت اور مشقت کون کرے جنت کالیما کیا مشکل ہے ایک ہاتھ ادھراور ایک ہاتھ اُ دھربس سامنے ہے کا کی سی پھٹی چلی جائے گی اور جنت میں جا کھڑ ہے ہوں سے جس وقت مولانا امیرعلی صاحب نے ہومان گذی پر بت برستوں کے مقابلہ میں جہاد شروع کیا خان صاحب کومعلوم ہوا مولانا کے پاس ہنچے اور عرض کیا کہ مولانا کیا ہم جیسے گنہگاروں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمالیں گے مولانا نے فرمایا کہ کون امر مانع ہے خان صاحب ہاتھ میں تکوار لے کرمیدان میں پہنچ سے واقعی ایک ہاتھ ادھراور ایک ہاتھ ادھرسا منے سے کائی سی پھٹ گئی بڑی تعداد کفار کوختم كر كے أيك كا فرے ہاتھ ہے خان صاحب شہيد ہو گئے اور جنت ميں داخل ہو مھے توبيہ بات دين ک حسیت خان صاحب میں میں جہاد کے وقت تھوڑا ہی پیدا ہو کی تھی سے بہا جی ہے قلب میں تھی جس کی کسی کوخبر بھی نتھی اور بات یہ ہے کہ جل ملی شانۂ کے ساتھ تعلق اور محبت یہ بھی ایک عمل مخفی ہے جس کی بدولت خان صاحب کو بیہ دولت نصیب ہوئی ، ایک فخص مار ہرہ میں تھا نہایت ہی او ہاش لا او بالی نوگ کہتے کہ میاں خدا کو بھی منہ دکھلا ناہے ان حرکات ہے تو بہ کراو جواب میں کہتا کہ میاں ہم جانیں ہمارے اللہ میاں تم کون ہودخل دینے والے ایک دن دفعۂ بیٹھے بیساختداس کے منہ ہے نکلا کہ میاں میرا کیا حال ہوگا پھراورکوئی کلمہ دنیا کا زبان ہے نہیں تکلا اوررو ماشروع کیا اس حالت میں دو تین روز کے بعداس برختم ہوگیا اور جان دیدی اب میخص قتیل محبت و ہیبت ہونے کی وجہ سے شہداء میں سے ہے تو کیا کسی کوحقیر اور ذکیل سمجھا جا سکتا ہے ای کوفر ماتے ہیں۔ مبیں بچشم حقارت گناہ گاران را، گناہ آئینہ عفو د رحمت ست اے نیخ

(اے شیخ گناہ (جس کے بعد توبہ نصیب ہوجاوے)عفو ورحمت کا آئینہ ہے ( کیونکہ۔
اگر گناہ نہ ہوتا تو توبہ س چیز ہے ہوتی اور توبہ نہ ہوتی تو عفو در حمت کا ظہور کیسے ہوتا ) لہٰذا گنا ہگاروں
کو (اس حیثیت ہے کہ دہ مظہر نہیں رحمت وعفوالی کے ) چٹم حقارت ہے مت دیکھو۔ ۱۲)
غوائل نفس کا نہ مجھنا بے فکری ہے:

(ملفوظ ۱۹۹) ایک سلسلہ میں فر مایا کہ حضرت بہت سے غوائل نفس کے ایسے ہیں کہ مجھ میں نہیں آتے اگر کوئی کہے کہ پھر بیان کا مکلف ہی نہیں ہوگا سو بیہ بالکل غلط ہے کیونکہ فکر کرنے سے بیہ بچھ سکتا ہے مگر فکر نہیں کرتا اس لئے نہیں سمجھتا اور بے مجھی کا انسداد کرسکتا ہے مگر نہیں کرتا پس اس کا سبب بے فکری ہے اگر فکر ہوسب بچھ کرسکتا ہے ،اور فکر کا مکلف ہے۔

ایک انگریزی خوان کادن میں کئی لباس تبدیل کرنا:

(ملفوظ ۱۱۰) ایک مولوی صاحب کے جواب میں فرمایا کہ کلیہ تو نہیں گراکٹریہ ہے کہ
یہاں جوجس کے لئے تجویز کیاجا تا ہے وہ ای کا اہل ہوتا ہے اور بید ہیں پھر کیے دیتا ہوں کہ بیکلیہ
نہیں بھی کوئی شبہ دارد کرے ایک صاحب یہاں انگریزی کی تعلیم یافتہ آئے ہے ہے ہا ہا تک
کئی لباس بدلتے ہے وطن پین گراپنے حالات کا خطائکھا میں نے علاوہ اُن باتوں کے جواب کے
ایک حالت یہ بھی تکھی کہ آپ جس وفت تک یہاں پر قیم رہے آپ اس غزل کے مصداق رہے کے
گیجہ در کسوت کیلی فریہ شد، گیج در صورت مجنون برآ مد

(مجمی کیلی کے لباس میں چھپ گئے ، بھی مجنوں کی صورت میں نکلے ۱۲۔)
اقر ارکیااور لکھا کہ میں خود مجموب میں اُندہ ان شاء اللہ ایسانہ ہوگا۔

اارریج الاوّل <u>است.</u> هجلس خاص بوفت صبح یوم یکشینه غلط

تنخواه دارملازم سے غلطی پرمواخذه:

( ملفوظ ۱۲۱) حضرت والا کے ایک تنخواہ دار ملازم نے ایک مہمان سے جو جج کر کے آئے شخصان سے جو جج کر کے آئے شخصان سے سوال کیا کہ پچھ تبرکات بھی لائے ہواس کی اطلاع کسی فر ربعہ سے حضرت والا کو ہوگئی اس پراس ملازم سے خت مواخذہ فرمایا کہتم کوکیاحق تھا اس سوال کا جبکہ میں ہرتسم کا تمہارہ

خیال رکھتا ہوں اور کسی تنم کی حتی الا مکان تکلیف نہیں ہونے و بتاعلاوہ تخواہ کے ویسے بھی تمہاری خبر سیری کرتا رہتا ہوں پھر بیہ حرص اور طبع اور مہمان سے سوال کیا معنی عرض کیا کہ محض دریا فت کرنا مقصود تھا نو بیغل عبث ہوا جو ما نگنے اور سوال کرنے مقصود تھا نو بیغل عبث ہوا جو ما نگنے اور سوال کرنے سے بھی زیادہ کر اہے نیز تمہارے اس سوال سے مہمان کو تکلیف ہوئی وہ مجوب ہوااس کے بعد تو وہ ضرور ہی دے گاچا ہے جی چاہے یا نہ چاہے اور یہاں تو بیہ بات ضروری قواعد میں داخل ہے کہ کوئی کسی سے سوال نہ کر سے بہاں پر رہنے والوں کو تو اس کے ماتحت رہنا چاہے ۔

بہشت آنجا کہ آزارئے نباشد، کے رابا کے کارے نباشد (وہی جگہ بہشت ہے جہال کوئی تکلیف نہ ہو،اور کسی کوکس سے کوئی حاجت نہ ہو)

اب بنلا ہے باو جوداس کے کہ میں دوسروں کی اس قد رخدمت کرتا ہوں پھر بھی اس طرح میں ستایا جاتا ہوں اوراس قتم کے بار مجھ پر ڈالے جاتے ہیں انصاف فر ماہیے کہ جس شخص کے قلب میں اس قد ررعایتیں رکھی ہوں کیا وہ خود ابتداء کی سے خق کرے گا میں فخر آبیان نہیں کرتا بلکہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا ظہار کرتا ہوں کہ میر کے کی فعل ہے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی اور سہ جو بچھ تو اعد اور صدود کی رعایت ہے جو بچھ تو اعد اور ضوابط میر ہے یہاں ہیں ان سے مقصود احکام کی حفاظت اور صدود کی رعایت ہے اپنے بزرگوں کا بینی طرز دیکھا ہے اور بینی پہند بھی ہے اب اگر ان حرکات پر دارو گیراور محاسب نہ کروں تو پھر اس سے آگے درجہ بڑھے گا مثلا اب تو محض حرص وظمع ہے پھر مانگنا شروع کردیتے اور دینے اور دینے والے بھی پہلے تو اور نیت سے خدمت کرتے ہیں مگر پھر مختلف نیت ہو جاتی گی اور اس کا مقرب ہیں ان کے ذریعہ سے سلام و بیام پنچے گا اور صاحت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی اور اس کا مقرب ہیں ان کے ذریعہ سے سلام و بیام پنچے گا اور صاحت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی اور اس کا مقرب ہیں ان کے ذریعہ سے سلام و بیام پنچے گا اور صاحت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی اور اس کا مقرب ہیں ان کے ذریعہ سے سلام و بیام پنچے گا اور صاحت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی اور اس کا مقرب ہیں ایس قدر رعایت کرتا ہوں کہ ان دوئی ہو کہ میں الی فساد کے انسامان نہ ہوگھ سے کھا تا منگا لو بلاؤ تو رمہ تو ہوگا نہیں وال روئی ہوگئی ہوگا ہیں کہ رکھا ہے جب کہیں گھانے کا سامان نہ ہوگھ سے کھا تا منگا لو بلاؤ تو رمہ تو ہوگا نہیں وال روئی ہوگھر ہی کھالیا کرنا۔

# مخالفین کا بھی خانقاہ امدادیہ کی تعریف کرنا:

(ملفوظ۱۲۲) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ بعضے بدعتی اپنے مجمع میں اقرار کرتے ہیں کہ بیتو اللہ کومعلوم ہے کہ نفع کہاں ہوتا ہے اور کہاں نہیں گرتسلی جس چیز کا نام ہے وہ خانقاہ امدادیہ ہی میں ہوتی ہےاور کہیں نہیں ہوتی بعضے بہت کیے مخالف ہیں جن شخصوں نے یہ بات کہی ہے سب اللّٰد کافضل ہےا حسان ہے ۔

تبرکات میں زیادہ کاوش کرنا خلاف محبت ہے:

(ملفوظ ۱۲۳) ایک سلسله گفتگو میں فر مایا که عالم نہوتو کم از کم عاشق تو ہوشاہ عبد العزیز صاحب تعلقہ نے ای عشق ہے متاثر ہو کر لکھا ہے میں نے خود لکھا ہوا دیکھا ہے اب یا دنمی رہا کہ کہاں لکھا ہے کہ یہ جو جا بجا تبرکات ہیں ان میں زیادہ کا دش نہ کرے کہ خلاف محبت ہے۔ رو بوں کو بار بارگنزالذت اور محبت مال کی علامت ہے:

(ملفوظ۱۳۳) ایک مونوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے جمع مال کی ندمت میں تعدُّوُةُ فرمایا جو تکرار پردال ہے عدۃ نہیں فرمایا بار بارگننا علامت ہے لذت اور محبت مال کی۔ تفسیر عجیب از مولا نامحمر لیعقوب صاحب:

( ملفوظ ۱۲۵ )

ایک سلسلہ گفتگو بین فر بایا کہ اپنے برزگ بھر اللہ بنظر جائع کمالات

تھے چنا نچہ باوجود اس کے کہ مولا نا فیض انحن صاحب بہت بڑے ادیب ہیں جلالین بران کا حاشیہ بھی مشہور ہے وہ چھپا ہوا میرے پاس بہت دنوں تک رہا بھی ہے مگر اس میں کوئی خاص مجیب مختیق نظر نہیں آئی اور مولا نا محمہ یعقوب صاحب بھلفہ ایسے ادیب مشہور نہ تھے مگر مولا نا کی تقریرات سے جو بہت سے مقامات بھے کو مضبط بھی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ عربیت سے اس قدر مناسبت تھی کہ دیکھنے والا بھڑک جاتا ہے چنانچاس وقت ایک مقام یادآ گیا آیت اللہ والیہ والد آلی ایک اللہ اللہ وقت ایک مقام یادآ گیا آیت اللہ والیہ والد والیہ والیہ والیہ بھٹوں کہا تا ہے جنانچاس وقت ایک مقام یادآ گیا آیت اللہ والیہ والیہ

سے کی مولانا ہے میں نے جلالین کے ہیں پارے پڑھے ہیں اکثر مقامات میں ایک عجیب بات ارشاد ہوتی تھی گواب سب یا دنیس رہا گر کچھ کچھ یاد ہادر پھر باوجودان کھالات کے بیدحالت تھی کہا ہیں نہ کو بالکل منائے ہوئے اور فنا گئے ہوئے تھے اور آج کل اکثر وں کی بیدحالت ہے کہ نہ علوم ہیں نہ کمل نہ کو کی تحقیق ہے نہ کو کی قد قیق ہے گر و ہے ہی جائے ہیں دیکھئے ہمارے بر رگ جو ہر طرح پر صاحب مال بیٹھ آن کو جو بھی خطابات و بیئے جاتے اور جن القاب سے یاد کیا جاتا تھوڑا تھا گران حضر اس کا انتہائی لقب مولانا تھا ور نہ اکثر الشاب سے اور کی النتہائی لقب مولانا تھا ور نہ اکثر مولوی صاحب کہلاتے تھے اور آج کل جن لوگوں کو اُن سے کچھ بھی نسبت نہیں وہ شیخ الحدیث شیخ الشمیر ، امیر الهندامام الهند کہلا نے گئے بیرسب تی ایجاد ہے البتہ شیخ الاسلام پُر اتا لقب ہے اس سے طبیعت میں انقباض نہیں ہوتا اور فیر بیدالقا ب تو پھر بھی علم سے تعلق رکھتے ہیں گر آج کل تو جانوروں تک کے خطابات نہیں ہوتا اور فیر بیدا ہو گئے کیا ہمار خوابات ہیں ہوگیا ہے ، مثلا طوطی ہند ، بیدا ہو نگے کیا ہمار شیر ہنجا ہمعلوم ہوتا ہے اب پچھوٹوں کے بعد فیل ہند ، اسپ ہند ، گرگ ہند ، پیدا ہو نگے کیا خرافات ہے خدا بحل کر آئ کا کاس نے اندھا بنار کھا ہا ور سنے کہ ان میں لکھے پڑھے بھی نہیں گرافا مالا تھیں تھی ہند ، بیدا ہو نگے کیا گئے میں انقی کے خوابات اور القاب بیسب نیچر بیت کے ماتی میں لوگوں کوان باتوں میں بچھر می آتا ہے استعفر اللہ ۔

# سادگی حضرت حاجی صاحب:

بزرگوں کی اوراب تورنگ ہی بدل گیا ڈھنگ ہی نرائے ہیں جھ کوتو د کھے در کھے کرافسوس ہوتا ہے کہ ایک دم کا پالیٹ ہوگئی۔

#### بزرگول کے مسلک جھوڑنے کی خرابیاں:

(ملفوظ ۱۲۷) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بیساری خرابیاں اپنے بزرگوں کے مسلک اور طرز کوچھوڑ وینے کی بین عاقب اور خیریت ای طرز میں ہے جو ہمیشا ہے بررگوں کا رہا ہے بید نئی با تمیں انگر بزیت اور نیچریت کی بدولت لوگوں کی گلوگیر ہو گئیں اب ان چیزوں کا قلب سے مثنا آسان نہیں البتہ ایک چیز ہے جوان کا انسداو کر سکتی ہے وہ صحبت ہے کسی کامل کی اور وہی مقصود ہا اس نہیں البتہ ایک چیز ہے جوان کا انسداو کر سکتی ہے وہ صحبت ہے کسی کامل کی اور وہی مقصود ہوار ایک اس کی کامل کی اور وہی مقصود ہوار ایک اس کی بی کیا شکایت کی جائے تمام دین ہی کی حقیقت بدل گئی اس دین کے لباس میں بزراروں راہ زن اور ڈاکو بنے پھرتے ہیں ان بدوینوں کی بدولت لوگوں کے عقائد تک خراب ہو گئے بدعت اور شرک میں عام ابتلا ہوگیا اور ڈرا قلب میں خدا کا خوف نہیں رہا زیادہ تر گرائی کا دروازہ ان ہی کی بدولت کھلا ہے اور لوگ دوسری طرف متوجہ ہو گئے چنا نچی تر کی گذشتہ میں علاء کی دروازہ ان ہی کی بدولت کھلا ہے اور لوگ دوسری طرف متوجہ ہو گئے جانوگوں کی حالت زیادہ خطرنا ک ہے جودوسروں کی گرائی کا سبب بنیں ۔

# اارر بيج الاوّل ١٣٥١ همجلس بعدنما زظهريوم يك شنبه

خدمت کے شرائط میں ایک بے تکلفی بھی ہے:

(ملفوظ ۱۲۸) ایک صاحب کی خلطی پر جو کسی خدمت کے متعلق صادر ہو کی تھی مواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ جب تک بے تکلفی نہ ہو کسی کی خدمت نہیں کرنا جائے ایسی خدمت ہیں مخدوم کو تکلیف پہنچتی ہے کیونکہ خدمت سے مخدوم کو تکلیف پہنچتی ہے کیونکہ خدمت میں کوئی شرط ہی نہیں بیجھتے حالا تکہ نماز روزہ جو قربات مقصودہ سے ہیں اُن تک ہیں بھی شرا لط ہیں مگر لوگ اس میں بچھ بھی شرا لط ہیں سیجھتے اگر شرا لط خود معلوم نہ ہوں تو آ دمی کم از کم تحقیق تو کر لے کہ کیا شرا لط ہیں اول تو فطرت سلیسہ کا مقتصنا ہے ہی ہے کہ خود الیسی شرا لط جو کہ موٹی ہا تیں ہی ہی ہیں میں اُن کیکن ایسی فطرت نہ ہوتو ہی موٹی بات ہے کہ سی سے معلوم ہی کر لے لیکن میں باتیں ہوتی ہیں اُن کی ایسی فطرت نہ ہوتو ہی میں آیا کر لیا اس پر ان صاحب نے معافی کی باتیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں قریب نے معافی کی

درخواست کی فرمایا کدمعاف ہے گرآ مندہ الی باتوں کا خیال رہے ہے ڈوھنگا بین نُراہے۔ مر

سى سنائى روايت يرغمل نەفر مانا:

(ملفوظ ۱۲۹) ایک گفتگو میں فرمایا کہ الحمد للدمیری عادت ہے کہ میں تی سنائی رواہوں پر عمل نہیں کرتا اگر مدعی علیداُس واقعہ کا افکار کرئے تو میں اس پر عمل نہیں کرتا یاتی رہا شبہ سوید میرے افتیار میں نہیں شبہ تو ہوئی جاتا ہے گرید حق تعالی کافعنل ہے کہ جو چیز اختیار میں ہے اس میں بھی حدود ہے تجاوز نہیں ہوتا۔

فناءنفس مقدم ہے مجاہدہ پر

(ملفوظ ۱۳۰۰) ایک سلسله گفتگویس فرمایا که جوش بهان اصلاح کے لئے قیام کے ارادہ ہے آتا ہے یا طالب علم مدرسه میں داخل ہونے کے لئے آتا ہے اوّل اس کو دو وصیتیں کردی جاتی ہیں ایک بید کہ کسی سے دوئی مت کرو اور دوسری بید کہ کسی سے دشمنی مت کرو یہاں تو وہ رہ سکتا ہے جومردہ ہو کرر ہے یہاں زندوں کا کام نہیں اور جگہ تو مجاہدہ مقدم ہے فنا یفس پراور یہاں فنا یفس مقدم ہے جابدہ یر۔

اعلاء السنن اورتفسيريين مذهب حنفي كا كام:

(ملفوظا۱۱) ایکسلسله تفتگوی فرمایا که مولوی ......ساهبای تصنیف کا وعده کر گئے ہیں جس میں آیات ہے اثبات ہوگا فد جب حنی کا کیونکہ مدرسدد یو بند میں بھیسے ہملے ہے تھے ہے شریف کا دورہ ہوتا ہا مسال تغییر کا دورہ بھی تجویز کیا گیا ہے اس میں مدارک بھی ہے اس کے مصنف حنی ہیں تو اُس نئی کتاب میں اس میں زیادات ہو جاوے گی جسے یہاں ایک کتاب فد جب حنی میں صدیث کی ہوگئی ہے اعلاء اسنن ای طرح یہ ایک کتاب تغییر کی ہو جائے گی جس کا وعدہ مولوی میں صدیث کی ہوگئی ہے اعلاء اسنن ای طرح یہ ایک کتاب تغییر کی ہو جائے گی جس کا وعدہ مولوی صاحب کر گئے ہیں بھر حدیث کی کتاب فدکور کی ترتیب پر فرمایا کہ اللہ کاشکر ہے کہ یہاں کسی کوامداد کے لئے نتر کر کیے جی جاتی ہے اور ندتر غیب دی جاتی ہے اور کام سب جگہ سے ذا کہ ہود ہا ہے۔

مدارس میں منگل کوچھٹی کا سبب:

(ملفوظ۱۳۲) ایک سلسله گفتگو مین فرمایا که پورب کے شہروں میں مدارس میں منگل کی

بھی چھٹی ہوتی ہےاس لئے کہ دہاں کے لوگوں میں مشہور ہے کہ امام ابوصنیفہ کی و فات منگل کے روز ہوئی ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ امام صاحب کی د فات منگل کے روز ہوئی۔

# خدا ہے محبت پیدا کرناتمام تصوف کی جڑ:

(ملفوظ ۱۳۳۱) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اس راہ میں صرف ایک بی طریق ہے کامیانی کا وہ یہ کہ خدا ہے محبت پیدا کر وہی یہی جڑ ہے تمام تصوف کی بدوں اس کے اس راہ میں کا میانی مشکل ہے اب رہایہ کہ محبت پیدا کرنے کا کیا طریق ہے سووہ طریق ہے ہے کہ الل محبت کے پاس بیٹھوان کی صحبت اختیار کرواس کی برکت ہے یہ چیز نصیب ہوجائے گی اور سے بیز نہیر کی توجہ پر موقوف ہے اور نہ کس تعویذ گنڈوں پر بیزنودا بی طلب پر موقوف ہے اب جس کو بھی عطا ہوجائے گر طلب ضرور شرط ہے۔

# ا ینامقصود ظاہر کئے بغیر کیسے اصلاح کی امید ہوسکتی ہے:

فقهاء كاعلم غيرفقيهه كي مجھ سے بالا ہے:

ا کیک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ فقہا مکی شان اور (ملقوظ۱۳۵) اُن کاعلم غیرنقیہ کی سمجھ سے بالاتر ہےاوراس کی ایک غامض وجہ ہے وہ میہ کہاُن میں صرف علم ہی نہیں تھا بلکہ اس ہے بڑھ کرایک اور چیز اُن میں تھی اور وہ خشیت حق ہےاس کوحقیقت ری میں غاص دخل ہے؛ن اسباب ہے وہ حضرات اجتہاد کے اہل تھے اور اس وقت کے تو اجتہا دہیں بھی وہی سوجھتا ہے جونفس میں ہوتا ہے الا ماشاء الله گرا کثریت اس اتباع ہویٰ کی ہے اس کئے آج کل کے غیرمقلدوں کے متعلق قاری عبدالرحن صاحب یانی چی فرمایا کرنے بیچے کہ بیاعال بالحدیث تو ہیں مگر کونی حدیث اس لئے کہ حدیث کی دوقتمیں ہیں ایک حدیث رسول اللہ علیہ ایک حدیث انتفس سوییہ دوسری قتم کے عامل بالحدیث ہیں اور حضرت سیج تو بیہ ہے کہ اگر ہم میں علمی ا سباب بھی اجتہا د کے ہوتے تب بھی ہم اس قابل نہ تھے کہ ہم کواجتہا د کی اعازت دی جائے اگر ہم علم میں ذہن میں عقل وقہم میں اُن حضرات کے برابر بھی ہوتے تب بھی ہم میں اوران میں جو أيك برا فرق ہوتاوہ خشیت حق كا ہے أن كے قلوب ميں حق سبحانهٔ تعالیٰ كی جو خشیت تھی ہمارے قلوب الا ماشاء الله اس سے تقریبا خالی ہیں اور حقیقی اساس تو فیق اجتہادی کی مہی خشیت ہے حتی کہ جس کا قلب خشیت حق ہے لبریز ہوتا ہے اسکے کلام تک کی شان جدا ہوتی ہے اور بیشان خاص ہونا ایک بدیمی بات ہے کہ اسکاانداز واس زمانہ جہل میں بھی ہوسکتا ہے اہل فہم اس فرق کومعلوم کر سکتے ہیں۔

اہل اللہ اور خاصان حق کی شان:

(ملفوظ ۱۳۳۱) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که الل الله اور خاصان حق کی شان ہی جدا ہوتی ہے۔ ان کی تکالیف ظاہری بھی اُن کے لئے موجب راحت باطنی ہوتی ہیں اس لئے اُن کی حالت کا دوسروں کوا بنی حالت کا دوسروں کوا بنی حالت برقیاس کرنا بالکل ہی غلط ہے مولا نارومی ٹیملینہ اس کوفر ماتے ہیں۔ کا دوسروں کوا بنی حالت برقیاس از خود مکیز، گرچہ ماند درنوشتن شیر و شیر

ہار پوں رہ بیان کے جدالقدوس صاحب گنگوہی تعلیمہ پر جب فقروفاقہ ہوتا تو بہمی ان کی چنا نچے حضر مت شیخ عبدالقدوس صاحب گنگوہی تعلیمہ پر جب فقروفاقہ ہوتا تو بہمی ان کی بیوی چونکہ ان کے بیر کی بیٹی تھیں کہتیں کہ حضرت اب تو تحل نہیں پچھ کھانے پینے کا انتظام کرنا جا ہورہا ہے گھیراؤ مت وہ دریافت کرتیں کہال ہورہا جا گھیراؤ مت وہ دریافت کرتیں کہال ہورہا

ہے فرماتے جنت میں ماشاءاللہ وہ بی بی بھی الی تھیں کہ جنت کے وعدہ پر اُن کوسکون ہو جاتا تھا اب تو بیحالت ہے کہ ایمان رہے یا جائے آمدنی ہور ویسے ہو، بیش وعشرت میں کوئی فرق ندآ جائے چاہےاللہ اور رسول کے تعلقات میں کیسا ہی فرق آ جائے۔

# دورِحاضر کے تقویٰ کی مثال:

( کلفوظ ۱۳۷۷)

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ آج کل کا تقدی اور تقویٰ طہارت اور ذہد بی بی تمیزہ کا ساوضو ہے جو نہ جنابت سے ٹوٹنا تھا اور نہ بول براز سے مہینول ایک بی وضو سے نماز پڑھی اور درمیان میں سب کھی ہوتا رہا ایسا ہی آج کل کا تقویٰ ہے کہ ایک باراس کی رجشری ہوجائے پھر کوئی چڑاس میں مخل نہیں ہوتی پھر لطف یہ ہے کہ اگر اُس بے احتیاطی کا اُڑ دوسروں تک بھی پہنچا اور کوئی چرخواہ اُن سے کہے کہ حضرت یہ لوگ آپ کے معتقد ہیں آپ کو احتیاطی کا اُڑ دوسروں تک بھی پہنچا اور کوئی خرخواہ اُن سے کہے کہ حضرت یہ لوگ آپ کے معتقد ہیں آپ کو احتیاط مناسب ہوتو اس پر جواب ملتا ہے کہ آپ ذاتیات پر حملہ کرتے ہیں گراہ ہوتے ہیں آپ کو احتیاط مناسب ہوتو اور اگر بالفرض جواب ملتا ہے کہ آپ ذاتیات پر حملہ کر واور کوئی تمہاری داتیات بھی ہوں تب بھی حمرت ہے کہ تم تو آیات بینات اور دینیات پر حملہ کر واور کوئی تمہاری داتیات پر بھی حملہ نہ کرے پہلے بھی سب لوگ متی نہ ہوتے ہیں گر غیرت حمیت اور عظمت دین کی ذاتیات پر بھی حملہ نہ کرے پہلے بھی سب لوگ متی نہ ہوتے ہیں گر غیرت حمیت اور عظمت دین کی ذاتیات پر بھی حملہ نہ کرے پہلے بھی سب لوگ متی نہ ہوتے ہیں گر غیرت حمیت اور عظمت دین کی اُن کے قلب میں ہوتی تھی بات نہیں رہی لوگوں میں ای کی ٹی ہوگئی۔

# غفلت كي حد:

( المفوظ ۱۳۸۱) ایک سلسله گفتگویی فرمایا که تجب به ابال باطل کوتو اجازت ہے کہ وہ ابال جن سے تعصب رکھیں اور ابل جن کواس کی بھی اجازت نہیں کہ وہ مدافعت بھی کرسکیں کتے بڑے ظلم اور اندھیر کی بات ہے اور بیائل باطل اپنے مسلک کی اشاعت کے لئے اس قدرا ہتمام کرتے ہیں کہ اگراس میں ذرا کمی ہوتو ان کا زندہ رہنا دشوار ہے اس لئے کہ جن تعالیے کی نفرت تو ان کے ساتھ ہے نہیں محض قوت ظاہری اور سامان ظاہری پر اُن کی قد ہیں زندگی کا مدار ہے وہ بھی نہ ہوتو بس خاتمہ ہے اور یہی وجہ ہی شہری خاتمہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ اہل باطل ہمیشہ منفق ومشغول تد ابیر رہتے ہیں اور اہل جن ہمیشہ اس خیال میں رہتے ہیں کہ اللہ کا دین ہے وہ خود حفاظت کریں سے اس لئے وہ زیادہ اجتمام نہیں اس خیال میں رہتے ہیں کہ اللہ کا دین ہے وہ خود حفاظت کریں سے اس لئے وہ زیادہ اجتمام نہیں کرتے اور فی نفسہ تو یہ خیال نہا ہے سے وہ خود حفاظت کریں سے اس لئے وہ زیادہ اجتمام نہیں کرتے اور فی نفسہ تو یہ خیال نہا ہے سے وہ در مبارک خیال ہے گراس میں ایک بہت بردی خلطی مضمر کرتے اور فی نفسہ تو یہ خیال نہا ہے سے در مبارک خیال ہے گراس میں ایک بہت بردی خلطی مضمر

ہے جس کو میں اس وقت ظاہر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس خیال میں غلوہ وگیا ہے بینی اس قدر بے بروائی ہوگئی ہوگئی ہو کی اور استغناء کے درجہ سے بروہ کر غفلت کی حد تک پہنچ گئی اور یہ استغنا ایسا ہے جیے کوئی شخص میدد کھے کر کہ جن تعالی فرماتے ہیں۔ اِنٹ نسٹے میں کوئی شخص میدد کھے کہ کہ کافر استفاات کی سے ایک کہ کوگ حفظ کرنا چھوڑ دیں حالا تکہ یہ تھم کہ کافیظون ، بعنی ہم قرآن مجید کے حافظ ہیں میدرائے دے کہ لوگ حفظ کرنا چھوڑ دیں حالا تکہ یہ تھم فرمانا کہ تم حفاظت ہے اور اس حالت میں حق تعالی کی حفاظت فرمانا کہ تم حفاظت کرویہ بھی حق تعالی ہی کی تو حفاظت ہے اور اس حالت میں حق تعالی کی حفاظت کا پی خصوص اثر ہے کہ تدبیر میں زیادہ استمام کی ضرور سے نہیں ضروری توجہ ادر معتدل سعی کافی ہے۔ کا پی خصوص اثر ہے کہ تدبیر میں زیادہ استمام کی ضرور سے نہیں ضروری توجہ ادر معتدل سعی کافی ہے۔ تہ جکل کے غیر مقلد بین کی لیے انصافی :

( المفوظ ۱۳۹۹) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل کے غیر مقلدین کی ہے انصافی ملاحظہ کیجئے جوا ہے اجتباد ہے اصول قائم کئے ہیں کہ وہ بھی منصوص نہیں اُن کو تو تمام دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور حفیہ نے جواصول قائم کئے ہیں جو سامنے پیش کرتے ہیں اور منطبہ نے ہیں اور حفیہ نے اور حفیہ نے آخر ان میں اور اُن ہیں فرق کیا اجتبادی ہونے میں اُن بی کے ہم بلہ ہیں اُن کوتسلیم نہیں کرتے آخر ان میں اور اُن ہیں فرق کیا ہے کہ ان کے قائم کردہ اصول تو بدعت نہ ہوں اور حفیہ کے اصول بدعت ہوں جو دلیل ان کی سامنے کی میان کی جائے گی وہی جواب اور دلیل ہماری طرف سے ہوگا دیکھیں کیا جواب ماتا ہے۔ مسئلہ تصور شیخ کے متعلق حضرت کی رائے:

(ملفوظ ۱۳۳) ایک سلسله گفتگو میں فر مایا که تصور شیخ کا مسئلہ بھی جی کونہیں رگا اس سے طبیعت الجھتی ہے بلکہ اچنتی ہے میں حرمت کا فتوی تو نہیں دیتا بیتو مولا نا شہید وراہئہ ہی کا منصب تھا نگر ایبا حلال سمجھتا ہوں مگر کھانہیں سکتا ہیں ای درجہ میں سمجھتا ہوں مگر کھانہیں سکتا ہیں ای درجہ میں سمجھتا ہوں نقسور شیخ کو گوحفزت مجد دصاحب ورائٹہ نے اس کے نافع اور محمود ہونے پر برداز وردیا ہے مگر میں امرفطری کو کیا کروں۔

# ارزيج الاوّل اهماه مجلس بعدنماز ظهر يوم دوشنبه

بيعت كى غايت اطلاع حالات پر ب:

(المفوظ ۱۲۱) ایک مہمان بہت دور کے رہنے والے آئے تحقیق کرنے پرمعلوم ہوا کہ

کابل ہے ہی ایک ماہ کی مسافت پر اُن کا وطن ہے انہوں نے بیعت کی درخواست کی اس پر فر مایا کہ بر مطلوب میں مقسوداس کی غایت ہوتی ہے اوراس کا ترتب عادة موقوف ہے اطلاع حالات پر اور آپ کے بہاں شاید ڈاک کا انتظام نہ ہوتو ایس حالت میں اگر آپ اپنے حالات کی اطلاع نہ دے سکے تو نری بیعت سے کیا فائدہ اُن صاحب نے عرض کیا کہ ڈاک کا انتظام کافی ہے برابر وہاں ہے ہندوستان میں خطوط کی آمد ورفت رہتی ہے میں ضرور حضرت سے اپنی اصلاح کے متعلق خط دکتا ہت رکھوں گا فر مایا کہ اگر میہ بات ہے تو مجھو خدمت سے کیا عذر ہوسکتا ہے میں تو اس کام دور میں ہوتا ہوں گا ہوں ہا تا ہوں ہو گیا اور بتلا دیا گیا کہ بیعت اصل نہیں اصل دوسری چیز ہے اور آپ کے جواب سے وہ شہر فع ہو گیا اب آپ کو ان شاء اللہ تعالی بعد نماز مغرب بیعت کرلوں گا آپ یا واشت کے طور پر ایک پر چہ لکھ کر جھو کو دیدیں اُس میں اپنا تا م اور لفظ بیعت کروں گا آپ یا واشت کے طور پر ایک پر چہ لکھ کر چیش کرویا اور بعد نماز مغرب بیعت کروں گا ور بے اُن صاحب نے ایک پر چہ لکھ کر چیش کرویا اور بعد نماز مغرب بیعت کروں خور بوران حد بے ایک پر چہ لکھ کر چیش کرویا اور بعد نماز مغرب بیعت کروں کا میں حد بی اُن صاحب نے ایک پر چہ لکھ کر پیش کرویا اور بعد نماز مغرب بیعت کروں کا میں دیں تا کہ مجھ کو یا ور ہے اُن صاحب نے ایک پر چہ لکھ کر پیش کرویا اور بور بعد نماز مغرب بیعت فراغ بران صاحب کو بیعت فر الیا گیا۔

# كأنكريس محض أيك سياسي جماعت ہے:

( ملفوظ ۱۳۳۱) ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ اس کو کوئی اپنی اصطلاح میں خواہ بے غیرتی کے یاضعف پرمحمول کر ہے صاف بات ہے ہے کہ ہم اینے بھا نیوں کی ہرامر میں موافقت اور ہرقتم کی امداذ نہیں کر سکتے اور حقیقت میں اس کوامداد ہی کہنا تھے نہیں کہ مدود سے تجاوز کر کے کسی کی موافقت کر لے کیونکہ حدود شریعت سے گذر کر آ دی جو کام بھی کر ہے گا اس کا نُد ابی حشر ہوگا بھر وہ امداد کیا ہوئی چنا نچا تی بناء پر ہم لوگ کا تگریسیوں کی امداذ میں کر سکتے کیونکہ ہمارے خیال میں کا تگریسی اصل میں بالشویک ہیں ہیکی طرح بھی فد ہب کی حامی جماعت نہیں ہے بلکہ محض سیاسی جماعت ہے جس میں زیادہ حصہ فد ہب کے خلاف ہے اگر خدانخواستہ اس جماعت کا ہندوستان میں غلبہ ہوگیا اور خدا نہ کرے کہ وہ دن آ ہے تو ہے ہی ہندوستان میں وہی کریں گے جو بالشویک کرد ہے ہیں۔

# عورتوں میں بے حیائی کامرض:

(ملفوظ۱۳۳) ایک سلسله گفتگومیں فر مایا که اکثر اقوام میں عورتوں میں ہے حیا کی کا مرض عام ہوگیا ہے میں نے خودا خباروں میں پڑھا ہے کہ امر بکہ میں عورتوں کے سنگار پرڈیل فیس خرج ہوتی ہے! گرمکمل سنگار کرایا جائے تو فیس کے پیچاس رو پیزٹرج ہوتے ہیں اور سنگار کرنے والے کے سامنے تقریباً برہنہ ہوجاتی ہیں۔

# تحریکات حاضرہ کے دین انقلاب پراظهارافسوس:

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ تھا تا ماضرہ میں کس اسکار میں فرمایا کہ تریات حاضرہ میں کس اللہ دین انقلاب ہو گیا اور یہ تو اس حالت میں ہے کہ یہ لوگ اپنے مقصد میں ناکام رہ اگر سورائ مل جا تا اور کامیا ہی ہو جاتی تب و یکھتے کہ دین کا کیا حشر ہوتا اور عوام تو یکچار ہے کس شار میں ہیں ملاء تک اس گر بر میں پھنس کے اور حدود سے گذر کر بے قیدی کے میدان میں آ کھڑ سے ہوئے اور زیادہ گرائی ان بی لوگوں کی وجہ سے پھیلی اس لئے کہ یہ لوگ مقتد ااور چیشوا کہلا تے ہیں تو ان کا اثر ہونا ہی چا ہے تھا بعضوں کی بے قیدی می کر آپ کو تجب ہوگا کہ ایک مشہور عالم نے اپنے دعظ میں سہار نیور میں بیان کیا کہ بعض لوگ خواہ تو او کے اولام میں جتا ہیں کہتے ہیں کہا گر میں میانا ہیں کہتے ہیں کہا گر میں کمانا وزیر میں اذان نہ ہونے دیں گے تو صاحبو کیا بلا اذان کے نماز نہیں ہو سکتی اور کہتے ہیں کہ مساجد میں نماز نہ پڑھنے دیں گے تو صاحبو کیا گھر میں نماز نہیں ہو سکتی اور کہتے ہیں کہ مساجد میں نماز نہ پڑھنے دیں گے تو صاحبو کیا گھر میں نماز نہیں ہو سکتی اور کہتے ہیں کہ کہ کہ تو کہا گھر میں نماز نہیں کہ سے کہ تو کیا تھر اسلام پر رہ کر زنہ نہیں رہ سکتے ذراذ بنیت تو و کھتے کہ جو ہندو چا ہیں گواں کو ویل گوارا کرلیں گے اس دوجہ تک فو بت سینے چی ہے۔ اللہم احفظنا۔

# عوام کے اکثر شبہات کا بنشاء جہل بسیط ہے:

(ملفوظ ۱۳۵) ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ شبہات جوعوام میں پیدا ہوتے ہیں ان کا منشا اکثر جہل بسیط ہوتا ہے ای لئے وضوح حق کے بعد بہت صاف الفاظ میں فلطی کا قرار کر لیتے ہیں بخلاف مدعیان عقل کے کہ جہل مرکب میں جتابا ہوتے ہیں اس لئے انکار رجوع کرنا بھی میچد ار عنوان ہے ہوتا ہے ہمارے قصبہ میں ایک بڑی نی تھیں انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کیا اللہ میاں زندہ ہیں میں نے جواب میں مقد مات فطریہ سے کام لیا میں نے کہا کہ یہ بتلاؤ مینہ کون برساتا ہے کہنے گی اللہ میاں میں نے کہا کہ یہ بتلاؤ مینہ کون برساتا ہے کہنے گی اللہ میاں میں نے کہا کہ یہ نے وغیرہ کون و بتا ہے کہنے گی اللہ میاں میں نے کہا کہ یہ نے کہا کہ یہ نے کہا کہ ایک میں نے کہا کہ بیا ہیں نے کہا کہ ایک میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ یہ بتلاؤ مینہ کون برساتا ہے کہنے گی اللہ میاں میں نے کہا کہ یہ نے کہ کوئی کی کا کہ یہ نے کہا کہ نے کہا کہ یہ نے کہا کہ یہ نے کہا کہ نے کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے

که اب بیه بتاؤ که اگروه زنده نه بوتے تو بید کام کون کرتا بزی بی مان گئیں جنٹلمین نه تھیں ورنہ یوں کہ بین کہ میں کہ میں پہلے سوال کووا بس لیتی ہول کیا بیہودہ متنکبرانہ کلمہ ہے جس میں ندامت کا نام تک نہیں مگرمہذب لوگ اس کے اس قدر دلدارہ ہو گئے ہیں کہ تمام تر تہذیب کواس پرختم سمجھتے ہیں۔ جانوروں میں عقل:

(ملفوظ ۱۳۶۱) ایک سلسله گفتگومیں فرمایا کہ میں تو دتوق کے ساتھ کہا کرتا ہوں کہ جانوروں میں بھی عقل ہے گراتی نہیں کہ جس سے وہ احکام کے ملکف ہوں میر سے اس دعوے کے موید اس کثرت سے واقعات ہیں کہ صفطر ہوکر مانتا پڑتا ہے کہ جانوروں میں بھی ضرور عقل ہے۔ کشرت ہے۔

آج کل جمہوریت کا زورہے:

( المفوظ ۱۳۵۱) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که آن کل جمہوریت کا زور ہے اس کی ترجیح میں استے ہیں کہ شخصیت اس لئے معفر ہے کہ ایک شخص کا بچھ اختبار نہیں وین فروش کروے ملت فروش کر وی اس کا حاصل وی قوم فروش کردے ای خیال ہے جمہوریت قائم کرنے کی پیز ہے لیکن غور کرنے ہے اس کا حاصل یہ نگاتا ہے کہ تمہارے تمدن میں بالائق بھی حاکم ہوسکتا ہے جس میں یہ احتمال ہو سکتے ہیں اور ہمارا و مسلک بیہ کہ بادشاہ لائق ہوالیہ شخص کا انتخاب کروجس پر بیاحتمالات ہی شہوں اور چیے شہمات تم مسلک بیہ کہ بادشاہ لائق ہوالیہ شخص کا انتخاب کروجس پر بیاحتمالات ہی شہون کے انسداد کے لئے تم نے جماعت کا استخاب کیا ہے چنانچہ ایسے دافعات بھی کوڑت سے ہیں اب اس کے بعدد کھیاو کہوئی نے جماعت کا استخاب کیا ہے چنانچہ ایسے دافعات بھی کوڑت سے ہیں اب اس کے بعدد کھیاو کہوئی بات میں ہوتی اور نہاں درجہ کی ترغیب ہوتی ہوئی اور نہاں درجہ کی ترغیب کام کی ہو بکتی ہوتی ہوتی اور نہاں کا جم کو مور بیا ہوگا آن کا دل بوستا ہے اور جمہوریت میں کوئی خوش ہونے والامعین فیس اس لئے کہ طبعا اس کا کہی خاص اثر ہوتا ہے کام کرنے والوں پر کہ ہمارے اس کام سے امیر یا سردار خوش ہواس سے اُن کا دل بوستا ہے اور جمہوریت میں کوئی خوش ہونے والامعین فیس اس لئے کہی کا اثر ہی کیا ہوگا آن ایک جماعت انتخاب میں ہیں کل دوسری ہے بس اور شخصیت میں رعایا اور خوش کوائی ذوتی کا اثر ہی کیا ہوگا آن ایک جماعت استخاب میں ہیں کل دوسری ہے بس اور شخصیت میں رعایا اور خوش کا اگر ہی کیا ہوگا آن ایک جماعت استخاب میں ہیں کل دوسری ہے بس اور شخصیت میں رعایا اور خوش کا اگر ہی کیا ہوگا آن ایک جماعت استخاب والی خوش کو ترسی ہو سہور ہے ہیں۔

آج کل د ہریت اور نیچریت کاغلبہ:

(ملفوظ ۱۳۸) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ آج کل تو دہریت اور

نیچریت کا پوراغلبہ ہےقلوب پرایساز ہریلاائر ہواہے کہ کسی امتی پرتو کیااطمینان ہوگااوراس کا کیا احترام ہوگا خودحضور علیہ کے عظمت بھی قلوب سے نکلتی جارہی ہے اور مقصود تمام تر موقو ف ہے اس عظمت ومحبت پرصحابه کرام کے کام کارازیمی ہے کہ حضور علیہ کے عاشق تنے ان کے قلوب اللہ اوررسول کی محبت وعظمت وخشیت ہے پر تھے اب بھی جہاں کام ہوتا ہے اہل اللہ کی محبت ہے ہوتا ہے جس کی بدولت ان حضرات کی حکومت قلوب پر ہوتی ہے بخلاف ظاہری سلاطین کے ان کی حکومت محض جسم پر ہوتی ہے اُن کے محکومین محض آلات حرب کے محکوم ہوتے ہیں بخلاف اہل اللہ کے خدام اور محکومین کے کدان کی شان ہی عُدام وتی ہے اُن سے جو کہددیا جاتا ہے وہ دل سے کرتے میں کسی کام سے کسی بات سے انکارنہیں ایسی اطاعت رسم پرست بھی قیامت تک بھی نہیں کر سکتے۔

علماء کے اخلاق مروجہ نے عوام کے دیاغ خراب کر دیئے:

ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ علماء کے مروجہ اخلاق نے عوام کے دماغ خراب کردیئے اب میں تنہا کہاں اصلاح کروں اور کسی جگہ تو روک ٹوک بھی نہیں کی جاتی نہ غلطیوں اور بدتمیز یوں پرمتنبہ کیا جاتا ہے لوگ یہاں پرآ کردنیا سے زالاطرز دیکھتے ہیں بیدہی وجہ یہاں ہے اُن کی وحشت کی ہے اگر سب ریر ہی اصول اختیار کریں تو بہت جلد لوگوں کی اصلاح ہوجائے مگر دہ کریں ہی کیوں اور اُن کوضرورت ہی کیاپڑی اُن کی مصالح وہمیہ میں خلل پڑتا ہے نہایت ہی گڑ برد ہور ہی ہے مقتداؤں اور پیشواؤں کے ڈھیلے بین نے عوام کا تو ناس ہی کر دیا۔

# عوام کوراحت پہنچانا اہل اقتدار کا فرض ہے:

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بہت ہے انتظامی کام حکومت بی کرسکتی ہےا ہے کام اُسی بی کے کرنے کے ہیں مثلا باہے گاہے اگر حکومت جا ہے بند كرسكتي ہے رہاكتوں كے متعلق اول تو يالنے كى ممانعت ہوسكتی ہے اور اگر ضرورت كے موقع كا استثناء بھی ہوتو قیود کے ساتھ ہوسکتا ہے مثلا یہ کہ باندھ کررکھوا سکے کہ اندھیرے میں ستاتے ہیں سن کا دامن بکڑلیا ہیر پکڑلیا، ایک ضروری انتظام بیکرنے کے بل ہے کہ جانوروں کے بڑے بڑے گھنٹے بندھوا دینے جا جئیں ، ایک مرتبہ میں بعد نما زمغرب کچھ سے مکان کی طرف جارہا تھا ا یک سانڈ سامنے ہے آگیااندھیراتھا نیز میں نیجی نظر کئے ہوئے جار ﷺ بالکل تصادم ہونے کوتھا مگرخدا تعالیٰ کی قدرت کہ وہ خود ایک طرف کونے گیا تو ایسے بیسب انظامات حکومت کرسکتی ہے اور عامہ خلاکت کوراحت پہنچا تامقصود بھی ہوئیاں ہوسکتا ہے جبکہ داحت پہنچا تامقصود بھی ہوئیاں اور عامہ خلاکتی اور گرنمنٹوں اس وفت اہل افتد ارکوراحت ہی پہنچا نامقصو دنہیں محض پیسہ کما نامقصود ہے مگر بھر بھی اور گورنمنٹوں ہے غنیمت ہے خود غرض ہی مگر ساتھ ہی ہماری بعضی غرض بھی بوری ہوجاتی ہے ایک مخص نے خوب کہا ہے نامقص کورنمنٹ کی مثال ہوجا تا ہے اور بعضی گورنمنٹ کی مثال ہے کہ بعضی گورنمنٹ کی مثال ہوجا تا ہے اور بعضی گورنمنٹ کی مثال ہوجا تا ہے اور دق میں بیار برس دس برس تک الجھار ہتا ہے۔

#### سائلوں کو جارآنے دینا:

(مافوظ ۱۵۱) دوسائلوں نے آکر حضرت والا سے سوال کیا فرمایا کے اگر دو توار پیبہ کیکرتم خو شہو جاؤ تو پیش کر دوں اس بروہ خاموش رہے فرمایا کہ جیسے ہیں نے صاف کہد دیاتم بھی کہد دو کہ ہمیں منظور ہے یانہیں عرض کیا کہ جومرضی ہو فرمایا کہ بیہ جملہ تہماراتہمل ہے صاف نہیں ہے اس پراُس سائل نے کہا کہ منظور ہے فرمایا کہ اب بات صاف ہوئی اور چار آند و کر فرمایا کہ بھی کسی کو دق مت کیا کر وصاف بات کہا کر وہ سائل لے کر نہایت مسرت کے لیجے ہیں وُعا کیں دیا ہوا چلا گیا حضرت والا نے اہل مجلس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر میں پیشتر ہی دو چار آنہ کہتا تو ان چار آنوں پران کو یہ مسرت نہ ہوتی جواب ہوئی میں اُن کی نہنیں بہتا تناہوں اب خوش بخوش چلے گئے۔

تعویذ گنڈوں ہے متعلق عوام کے اعتقاد خراب ہیں:

(ملفوظ ۱۵۲) ایک و پہاتی شخص نے آکر آسیب کا تعویذ مانگافر مایا کہ آلوگ جب آتے ہوآ سیب ہی کا تعویذ مانگافر مایا کہ آلی ہوئی۔ بات ہوآ سیب ہی کا تعویذ مانگلتے ہوکیا دنیا میں اور کوئی مرض ہی نہیں رہاان و پہاتیوں میں بہجیب بات ہے کہ جہاں کوئی بیاری آئی کہتے ہیں او پر اثر ہم او بیہ ہے کہ جن کا اثر ہے ایک شخص دیباتی آیا اور آکر کہا کہ تعویذ و بیدو میں نے کہا میں سمجھانہیں تو زور سے کہتا ہے کہ تعویذ و بیدو میں نے کہا میں سمجھانہیں تب خاموش ہوا میں نے کہا کہ جاؤیباں سے اٹھ کر باہراور کی بہرانہیں ہوں من تو لیا مرسمجھانہیں تب خاموش ہوا میں نے کہا کہ جاؤیباں سے اٹھ کر باہراور کی سے پوچھو کہ میں نے اتنی بات کہی ہے بیاد صوری ہے یا پوری اور اگر پوری کہنا ہوتو کس طرح کہوں سے پوچھو کہ میں نے اور پی جی اور پر سے اثر کا تعویذ و بیدو میں نے پوچھا کہ تیری ہیں بات اوھوری متحقور کی بیاں کہ جی بیاں ہو میں بیاں سے کہا کہ مربض کوتو و ہاں جن ستا

ر ہا ہے اس کے لئے تو تعویذ نے جار ہا ہے اورا یک تعویذ مجھے اپنے لئے لکھنا پڑے گا اس لئے کہ تو مجھے ستا رہا ہے تا کہ میں تیرے ستاؤں سے بچوں علاوہ ناتمام تعبیرات کے نقص کے ان تعویذ گذوں کے متعلق عوام کے عقائد بھی نہایت ہی خراب ہیں۔

#### سوال کرنے کا پیشہ بنالینا براہے:

(ملفوظ ۱۵۳) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ پچھ سوال کی عادت ہی ہو جاتی ہے ضرورت اور مجبوری ومعذوری پر تو سوال کا مضا اُقة نہیں مگر بیشہ بنالینا تو نہایت ہی ہے غیرت میں تو دینے والے کی ورخواست پر بھی کہنے کی ہمت نہیں بڑتی میں جس فیرتی گیا تھا تو حاجی محمد یوسف صاحب نے یہ بہد یا تھا کدا گرکوئی موقع خیر کا ہوا کرے تو اطلاع کر دی جایا کر ہے ہم بھی اس میں شریک ہو جایا کریں مگر چونکہ عادت نہیں بھی زبان نہیں اُٹھی تام نہیں جا چنا نچی آج تک بھی بھی تر میں میں شریک ہو جایا کریں مگر چونکہ عادت نہیں بھی زبان نہیں اُٹھی تام نہیں جا چنا نے تک بھی بھی نہیں تکھا حالا نکہ ان کی حالت یہ مجھکو ہر طرح کا اطمینان ہیں مالدار بھی ہیں مختلف بھی جی مگر اپنے نفس پر اطمینان نہیں نفس کو گھڑائش مل جانے کا اندیشہ ہے اس وجہ مالدار بھی ہیں مختلف بھی جیں مگر اپنے نفس پر اطمینان نہیں نفس کو گھڑائش مل جانے کا اندیشہ ہے اس وجہ سے اور بھی ایس یا تو ل سے اجتناب رکھتا ہوں۔

#### بركات التوكل:

(ملفوظ ۱۵۳) (ملقب بد بو کات التوکل) ایک سلسله گفتگویش فرمایا که جس کام کو حق تعالی کرانا چاہتے ہیں اس کے اسباب و سے بی مہیا فرماد ہے ہیں اور اس میں کسی کی ذات کو خاص دخل نہیں ہوتا کہ فلال بی شخص کر ریگا تو یہ کام ہوگا وہ جس سے چاہیں کام لے سکتے ہیں اور کرا سکتے ہیں ہوت کہ فلال بی شخص کر ریگا تو یہ کام کرتے ہیں اور بے گمان وہ کام لے لیتے ہیں ایک صاحب ہمارے بررگ کی اولا دمیں سے ہیں دو ہزار یا ڈھائی ہزار کے قرض دار ہے محص سفارش جامی میں نے صاف کہدویا کہ خطاب خاص سے تو میں سفارش نہ کروں گا اور نہ تجرب سے اس کا کوئی نفع خاص ہے ہاں خطاب عام سے سفارش سے عذر نہیں صورت خاص میں سفارش کا کرنا دو حال سے خالی نہیں ایک تو خواہ اس کا بی چاہ ہے بیانہ چا ہے مگر اس کو پورائی کرے اس میں نو دوسرے پر بار ہوتا ہے اور یہ خیال ہوتا ہے کہ فلال شخص نے لکھا ہے اگر کام نہ کیا تو اس پر ناگواری کا اثر ہوگا تو اس صورت میں دینے والے کا تو دنیا کا نقصان ہوا اس لئے کہ اس میں خلوص ناگواری کا اثر ہوگا تو اس صورت میں دینے والے کا تو دنیا کا نقصان ہوا اس لئے کہ اس میں خلوص ناگواری کا اثر ہوگا تو اس صورت میں دینے والے کا تو دنیا کا نقصان ہوا اس کے کہ اس میں خلوص ناگواری کا اثر ہوگا تو اس صورت میں دینے والے کا تو دنیا کا نقصان ہوا اس کے کہ اس میں خلوص ناگواری کا اثر ہوگا تو اس صورت میں دینے والے کا تو دنیا کا نقصان ہوا اس کے کہ اس میں خلوص

ندر ہا صرف فکوس ہی رہاتو تو اب ہے محرومی رہی اس لئے دین کا نفع نہ ہوا اور مال الگ تلف ہوا اس لئے دنیا کا نقصان ہوا اور چونکہ طیب خاطر سے نہیں دیا گیا اس لئے لینے والے کے دین کا نقصان ہوا کیونکہ بدون طبیب خاطر کے کسی کا مال لیہا شرعاً جائز نہیں اور ایک ضررمخاطب کا اور ہے وہ میہ کہ اگر اس نے بند دیا سفارش کرنے والے ہے اس کو حجاب ہو گا خصوصی جبکہ اس ہے تعلق اصلاح دین کا ہوتو بیاس کے لئے دین کی مصرت ہوگی کیونکہ اس کواس مصلح ہے دین کی خدمت لیتے ہوئے تجاب ہوگا کہ اس نے ایک بات کولکھا تھا یا کہا تھا تگر ہم نے نہیں کیا اب ہمارا کیا منہ ہے کہ اس سے کسی قتم کی خدمت کی جاوے تو اس میں اس طرح اس کے دین کا تقصان ہواغرض خطاب خاص میں میزرابیاں ہیں اس لئے میں نے صورت عام میں سفارش لکھودی اور ڈ عاء کر دی اُن کی کامیابی کی بہت ہی زیادہ پیچارے پریشان تھےوہ یبال سے میرٹھ پینچےاورا پنے ہزرگوں ہے مجبت اور عقیدت رکھنے والے ایک سوداگر صاحب سے ملے اور واقعہ بیان کر کے میری تحریر سفارشی جوعنوان عام میں لکھدی تھی دکھلائی اُن سودا گرصاحب نے دیکھ کریہ کہا کہ میاں وتنی بردی رقم کہیں چندوں سے ادا ہوا کرتی ہے اور بھی بعض جملے تلخ کیے ان صاحب کو جوش آ گیا اور پیٹم کھا لی که بیدهٔ هانی بزار کی رقم اگرایک بی هخص دے گا تولوں گا اور اگرایک پییه بھی کم دینا چاہے گا تو نہ لول گایہ کہدکر و ہاں ہے اٹھ کرچل دیئے اس کے بعد اُن سودا گرنے کوشش کی کہ میں کچھ خدمت کروں انہوں نے قبولکرنے سے انکار کردیا اور بیرمیرٹھ سے سیدھے دہلی پہنچے وہاں پر ایک حکیم صاحب ہیں ( جن کا اب انتقال ہو گیا ) اُن ہے ملاقات کی اور بیرکہا کہ میں اتنا قرضدار ہوں اور ساتھ ہی ریومبد بھی ہے کہ اگر بیرتم ایک مخص دے گاتو نوں گاور نہیں تھیم صاحب نے کہا کہ بھائی بيتوبرى كرى شرط بيعض ميرے ملنے والے سوداگر ہيں اُن ہے سفارش كرسكتا ہوں لكھ سكتا ہوں <sup>م</sup>واُن میں بعض ایسے بھی ہیں کہ تنہا ایک مخص اگر چاہے توبیر قم کیا اس سے زائد وے سکتے ہیں مگر بظاہرا بیامشکل معلوم ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ آپ سفارش لکھ دیں اور مجھ کوتحریر دیدیں میں جاتا ہوں الله مالک ہے غرض کہ محکیم صاحب نے اپنے ایک دوست کوسفارش لکھ دی بیا س کے پاس ینچے پہلے حکیم صاحب کا پر چہ دیا اُس کے بعد میری سفارشی تخریر دکھلائی وہ سودا گران ہے کچھ زبانی با تیں دریافت کرنے گےاس میں اتفاق سے میرا نام بھی آیا اُن سوداگر کی دکان پراس وفت ایک بمبئی کےسیٹھ بیٹھے ہوئے کچھا ہے لین وین کی بات چیت کررہے بتھاُن کے کانوں میں اس

واقعه کی کچھ بھنک پڑی تو اُن مقامی سوداگر ہے سوال کیا کہ کیابات ہے انہوں نے مفصل قصہ بیان کیا کہ بیصاحب اتن رقم کے قرصندار ہیں ایک بزرگ کی اولا دیے ہیں مگراُن کی شرط بیہے کہ اگر ا یک ہی شخص میدرقم دے گا تو لوں گا ورنہ ہیں اور میرا نام بھی لیا کہان کے پاس اس کی سفارش اور تقیدیق بھی ہےان سیٹھ نے بدون کمی سنج و کاؤ کے ڈائی ہزار کے نوٹ جیب سے نکال کران کے عوالے کئے اور میدالفاظ کہے جب ایسے خص کی سفارش اور تقیدیق ہے آ گے کسی ہات کے دریافت كرنے كى ضرورت نہيں اب سنئے ميمعلوم ہوا كەربىيىٹھ عقائداورمسلك بيں اپنے بزرگوں كے خلاف بھی تھے بدعتی خیالات کے مخص تھے اور رہے بھی کہا کہ میں جب بمبئی سے جلاتھا ہے ڈ ھائی ہزار کے نوٹ ای نیت ہے لے کر چلا تھا کہ کسی کارخیر میں صرف کردن گا سواللہ نے وہ موقع عطافر مادیا بیصاحب کی روز بعدمیرے پاس آئے میں نے دورے دیکھا میں سمجھا کہ بیچارے نا کام ہی آئے ہوں گے ڈھائی ہزار کا معاملہ تھا اتن جلدی کس نے اتنی بڑی رقم دیدی ہوگی مگر چیرہ کو دیکھ کرمعلوم ہوتا تھا کہ کامیاب ہیں غرض کہ جب وہ میرے پاس آ کر بیٹھے تب میں نے سوال کیا کہ کہتے کیا کر آئے کہااللہ کاشکر ہے کامیاب آیا اس پر بھی مجھ کوشفانہیں ہوئی میں نے تفصیل دریا ہنت کی کہ کیا سمى نے سعی اور کوشش کا دعدہ کرلیا ہے کہا کہ جی نہیں ڈھائی ہزارر و پییقرض داروں کا ادا کر کے آیا ہوں اور مفصل واقعات بیان کئے مجھ کوحق تعالیٰ کی قیدرت کا مشاہدہ ہور ہاتھا اور وہ اس واقعہ کو تفصیل کےساتھ بیان کررہے تھے واقعی ایک ہی وہ ذات ہے جواُن پر بھروسہ کرے وہ بھی نا کام نہیں رہتا اور بیرونیا تو بیچاری بہت ہی کم وقعت چیز ہے اُن پرتو اگر بھروسہ ہوآ خرت اور دین بھی ای طرح عطاء فرما دیتے ہیں جب قادر مطلق وہ ہیں اس حالت میں کسی کو نازنہیں کرنا چاہئے کہ ہم ہی اگر کریں مے تو فلال کام ہوسکتا ہے ورنہیں ہوسکتا وہ جس سے جاہیں اپنا کام نے لیس اُن کا ملک ہےان کی مخلوق ہے مگر بھروسہ شرط ہے،البتہ دین میں بھروسہ کے ساتھ طلب بھی شرط ہے بھراس کے ساتھ اگر صدق اور خلوص ہوتو پھر پیچارہ فلوس کیا چیز ہے وہ تو جو تیوں ہے لگا پھر ہے گا۔ایک اور صاحب کا واقعہ ہے جومیرے دوست میرے ہم سبق بھی تھےوہ یا جے سورو پہیے کے قرض دار تنے مجھ سے سفارش جائی کہ کسی کولکھ دو میں نے کہا کہ مجھ کوتو یہ بھی معلوم نہیں کہ کون دے سکتا ہے اور کون نہیں دے مکتاتم خور بختاب کرلواور مجھ کو بتلاؤ میں لکھ دوں گاانہوں نے میرے تمن دوستوں کا نام لیا کہ ان کولکھ دو ہے نے تیوں کو بیمضمون لکھا میرے ایک ہم سبق دوست قر ضد دار ہیں پانچ سور د بیے گی ضر درت ہے وہ جھے ہے اس کے متعلق سفارش چا ہے ہیں کہ ہم ہم کو لکھ دوں اب ہیں تم ہے مشورہ کرتا ہوں کہ اگر میں اُن کے بارے میں تم کو لکھ دوں تو کیا اس سفارش ہے گرائی تو نہ ہوگی اس کے جواب آنے کے بعد پھر میں تم کو سفارش کھوں گا اُن میں ایک نے پچاس رو پید دوسرے نے دوسور و پیداور تیسرے نے اڑھائی سور و پیدغرض اس طرح کر کے متنوں نے پانچ سور و پید بھیج دیے ایک اور صاحب نے ای طرح سفارش چاہی اور پریشائی کا تقویل نے پانچ سور و پید بھیج دیے ایک اور صاحب نے ای طرح سفارش جاہی اور پریشائی کا اظہار کیا اور ایک معین (فخض) کا نام بھی بتلایا کہ فلال سودا گر کو کھے دو میں نے اُن کو اس طرح کو اُن کو اس کو جو دو ہو جس کو آپ سوج رہے ہوں کہ کہاں خرج کروں اور کسی دوسرے سے وعدہ بھی نہ کرلیا ہو اور آپ کے علم میں سوج رہے ہوں کہ کہاں خرج کروں اور کسی دوسرے سے وعدہ بھی نہ کرلیا ہو اور آپ کے علم میں کسی اور کو تو قع بھی نہ ہو اس خال نہ ڈالے ان بیچاروں نے وہ رقم بھیج دی جھی کو کام کرنے سے انکار نہیں مگر بی شرور چا ہتا ہے کہ کسی پر بار نہ ہو اور طریقہ سے کام ہو اور صاحب حقیقت تو بہ ہے کہ کھن نام ہو جاتا شرور چا ہتا ہے کہ کسی پر بار نہ ہو اور طریقہ سے کام ہو اور صاحب حقیقت تو بہ ہے کہ کھن نام ہو جاتا ہے کہ کسی پر بار نہ ہو اور خود بی ہیں ای کو فر ماتے ہیں۔

كارزلف تست مشك افشائي اماعاشقال مصلحت راتهم برآ ہوئے چین بسته اند

واقعات سے طاہر ہے۔ ملطان تجرشاہ نیمروز نے حضرت نوٹ پاک جملٹہ کولکھا تھا کہ اگراجازت ہوتو جی جا ہتا ہے کہ ملک خبر کا کیجھ حصہ خانقاہ کے اخراجات کے لئے پیش کر دوں تاک اہل خانقاہ کی راحت اور آ رام کا سامان ہوجائے حضرت نے جواب میں تحریر مایا ہے

چوں چتر سنجری زخ بختم سیاہ باو دردل اگر بود ہوس ملک سنجرم زائگہ کہ یافتم خبراز ملک نیم شب من ملک روز بیک جو نمی خرم

(ملک بخرکے چھتر کی طرح میرہ نصیبہ بھی سیاہ ہوا گرمیرے دل میں ملک بخر کیہوس ہو (ادراصل بات ریہ ہے کہ) جب سے ملک نیم شب کی خبر مجھ کوئلی ہے میں ملک نیم روز کوا کیا کوڑی کے بدلہ میں خرید نے کوتیار نہیں ہوں۔ ۱۲)

حضرت بختیار کا کی جمالنہ کو سلطان شمن الدین نے چند مواضع کا فرمان لکھ کر بھیجی دیا کہ آپ کی خانقاہ اور اہل کے لئے پیش کرتا ہوں اس پر حضرت نے جواب میں تحریر فرمایا کہ ہم کوہم سے محبت ہوگی مگر آج معلوم ہوا کہ ہم کوہم سے محبت نہوس کیونکہ اگرتم کوہم سے محبت نہوس کیونکہ اگرتم کوہم سے محبت ہوتی تو کیا محبت کا یہ ہی حق تھا کہ جو چیز خدا تعالیٰ کی نظر میں معبوض ہے یعنی و نیا اس کو ہمارے سامان تھا اس معبوض ہے یعنی و نیا اس کو ہمارے سامان تھا اس معبوض ہے یعنی و نیا اس کو ہمارے سامان تھا اس معبوض ہے یعنی و نیا اس کو ہمارے سامان تھا کہ اس معنی اس معانی ہیں کرتے اور مینہیں تھا کہ اُن کے پاس سامان تھا اس حقیقت نان کا فقد ان ہے کیا چیز ہے وہ تو ہر وقت جان چیش کرنے کو تیار بیٹھے رہتے ہیں اس کو معلوں کی جملانہ فرماتے ہیں۔

ناخوش تو خوش بود برجان من دل فدائے یار ول رنجان من (تیری طرف ہے (ظاہراً) ناگوار بات بھی مجھے دل و جان ہے گوارا ہے اور تیری جفاؤں پرجھی دل قربان ہے۔۔۔۔۔۔۔۔)

حفرت شاہ عبد القدوس صاحب گنگوہی جملند کی بیوی اُن کے پیر کی بیٹھی تھیں بھی وراز فقرہ فاقہ پر بہتیں کہ اب برداشت نہیں ہوتی کچھ کھانے کا انتظام کرنا جا ہے تو فرماتے گھبراؤ مت انتظام ہور ہا ہے دریافت کرتیں کہاں ہور ہا ہے فرماتے جنت میں ہور ہا ہے بی بی بھی ایس مت انتظام ہور ہا ہے دریافت کرتیں کہاں ہور ہا ہے فرماتے جنت میں ہور ہا ہے بی بی بھی ایس ہمتیں کہ جنت کے وعدہ پر مطمئن ہوجا تیل سجان اللہ کیا ایمان تھا ان بی بی کا بیوا قعد بھی ہے کہ ان کے باس ان کے تمام زیورات میں ہے جمرف جا تدی کا ایک ہاررہ گیا تھا جب حضرت گھر میں

تشریف لاتے فرماتے گھریں ہے دنیا کو بوآئی ہے ایک مرتبہ ایک بزرگ مہمان تشریف لائے ہوں صاحب نے ان بزرگ صاحب ہے شکایت کی کہ میرے پاس ایک ہار ہے جواس مصلحت ہو کھا ہے کہ شایدر کن الدین (صاحبزادہ) کی شادی میں مہمانوں کے لئے ضرورت ہو جائے گران کو اس میں دنیا کی بوآئی ہے اور ہر دفت میرے پیچے پڑے ہوئے ہیں کہ اس کو جدا کر دوں اُن بزرگ صاحب نے شاہ صاحب کوئے کیا کہ سب کی دنیا کی بوتم کو کیوں آئی ہیم ان سے تعرض مت کرواس کے بعد پھر بھی ہوی ہے اُس ہار کا ذکر نہیں فر مایا (ظرافت کے عنوان سے فر مایا کہ) مطلب حضرت شاہ عبدالقدوس صاحب ہمائنہ کا بی تھا کہ ہمارے گھریس ہار کیوں ہو ہماری تو ہر وقت جیت ہوئی چا ہے ان ہی شیول (شانوں) کی وجہ سے میں نے ان حضرات کا بجائے صوفیہ کے عشاق لقب جو یہ کہ ان ہی شیول (شانوں) کی وجہ سے میں نے ان حضرات کا بجائے صوفیہ کے عشاق لقب جو یہ کہ میت نہ ہواورای محبت کی شدت کا نام عشق ہے اور عشق کی فاصیت ہے کہ سوائے مجب نہ ہواورای محبت کی شدت کا نام عشق ہے اور عشق کی فاصیت ہے کہ سوائے محبت نہ ہواورای ای کومولا ناروی جمائنہ فرماتے ہیں

عشق آل شعله است کوچول برفروخت بر چه جز معثوق باقی جمله سوخت برخ لادر قبل غیر حق براند، ورگر آخر که بعد لاچه ماند، ماند الاالله باقی جمله رفت، مرحبا اے عشق شرکت سوز زفت ماند الدالله باقی جمله رفت، مرحبا اے عشق شرکت سوز زفت ماند الدالله باقی جمله رفت، مرحبا اے عشق شرکت سوز زفت ماند کار الدالله بالدالله بالدالل

اورگلزارابراہیم میں مولانا ابوالحن صاحب نے ای کاتر جمد کیا ہے۔ عشق کی آتش ہے ایسی بدبلا دے سوا معثوق کے سب کو جلا

(انتنى ملفوظ بركات التوكل)

١١٠ريع الاوّل ١٥٠١ هجلس خاص بوفت صبح يوم سه شنبه

ہربیدسے سے بل مشورہ کرنا مناسب ہے:

(ملفوظ ۱۵۵) ایک سلسله گفتگویی فرمایا که ایک صاحب نے ایک بوتل شربت کی محبت ہے بطور ہدیہ جبی تھی رات میں نے اس کو پانی کے ساتھ استعال کیا تو اس کا استعال مناسب ثابت نہ ہوااس گئے کہ موسم مناسب نہیں تھا بھر دو دھ کے ساتھ استعال کیا تو گلے میں خراش ہوگیا کیا عرض کروں میں دوستوں کومشورہ دیا کرتا ہوں کہ جو چیز دینا چاہیں پہلے مشورہ کرلیں تحریجھائی

عادت ہوگئی ہاورعادت ہمی نہیں بلکدر ہم کا درجہ ہوگیا ہے کہ اپنی بی جائی چیز و سے ہیں حالانکہ عقل کی بات یہ ہے کہ جس کو چیز و بجائے اس کی بی جا ہتی ہوئی چا ہے اب بعضی چیز یں جو آئی ہیں میں ان کو استعال نہیں کرسکتا وہ ہے کا در گئی رہتی ہیں اور جھ کو بلا ضرورت زیادہ چیز یں ملک میں رہنے ہے بھی قلب پر بار ہوتا ہے جب کوئی چیز مصرف سے زائد آجائی ہے جب تک وہ ایک طرف نہ ہوجائے اس وقت تک قلب کو یکسوئی نہیں ہوتی اور بعض لوگوں کا فداق یہ ہے کہ ان کی ملک میں جس قدر چیز یں زائد ہوں اُن کے قلب کو اظمینان اور سکون زائد ہوتا ہے بچھ کو وحشت ہوتی ہے خوض سب سے اسلم اور سیرھی سادی بات یہ ہے کہ جو بچھ دین پہلے جھ سے بو چھ لیس اس ہوتی ہے کہ جو بچھ دین پہلے جھ سے بو چھ لیس اس ہوتی ہے کہ والمینان اور سکون زائد ہوتا ہے بھی کو وحشت میں بزی سہولت ہے اُلم میں میں میں میں ہوتی ہے گئی ہوتے ہے ہو گئی اس کی مشائی لانا چا ہتا ہوں اگر اجازت ہو میں نے لکھ دیا کہ اس کو تو کون کھا و سے گا ایک چا تو قالم کی مشرورت ہے میر سے باس ہے نہیں وہ لیتے آؤ کیکن اگر تین رہ پیہ ہے زائد ہوگا ذائد قیمت میں دوں گا وہ تین رہ پیہ چار آئد کا چا تو لائد میں نے کہ ایس اور سے خیف رقم تھی اس نے میں رہے ہیں اور کیا وہ تین رہ بیہ جارتی دو بیتے اور لیکن اگر تین رہ بیت خیف رقم تھی اس نے میں نے دیا کہ ایس کو تین دو بیت خیف رقم تھی اس نے میں نے دیا گیا اور چا را تہ بہت خیف رقم تھی اس نے میں رہ بیت خیف رقم تھی اس نے میں ہی کے ایس اس نے میں رہ بیت خیف رقم تھی اس نے میں رہ بیت خیف رقم تھی ہو رہ کیا ہو اس کے سے ایک ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو اس کے میں رہ کیا ہو تھی ہو رہ کیا ہو تھی ہو

# اوسط درجہ کے کیڑے پہننے کے معمول کی حکمت:

(ملفوظ ۱۵۱) ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ ایک دوست تھیم صاحب نے لکھا تھا کہ میں نے تہارے لئے چالیس رو پیرٹز کا کیڑا منگایا ہے میں نے ایک لطیف عذر کے ساتھ نامنظور کر دیا وہ عذر پہلا کے حیا ابھی امنظور کر دیا اس کا تعلق زیادہ تر مساکیین سے ہے سومجھ کو الی وضع ہے رہنا چاہئے جس ہے مساکیین مرعوب نہ ہوں تا کہ بے تکلف استفاوہ کرسکیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ معمولی حالت میں رہوں اور آپ تھیم ہیں جن کے لئے ظاہری شان و شوکت مناسب ہے کیونکہ ان کا تعلق آکٹر امراء ہے ہاس لئے چالیس رو پیرٹز کا کپڑ ایجننا آپ کے لئے مناسب ہے اس کے بعد فر مایا کہ خواہ کؤاہ لوگوں کو بیٹھے بھائے ایس تکلف کی با تیں سوجتی ہیں جارے در گوں کا طرز برد ہا ہے کہ صاف تو رہے مگرزیب وزینت اور تکلف نہ ہوہی میانا نہ ہو پینے کی ہو نہ ہواور بیا عبدائل ہدوں صحبت کے میسر ہونا مشکل ہے باقی امتیاز کا قصد اگر

آ دی نہ جا ہے تو فاخرہ لباس میں بھی امتیاز نہیں ہوسکتا اورا گرنفس امتیاز جا ہے تو اضع کے لباس میں بھی امتیاز ہوسکتا ہے کہ بڑے ہی بے نفس ہیں میں تو اس ہی لئے اوسط درجہ کا کپڑ ایہنتا ہوں کہ کسی قشم کا امتیاز نہ ہو۔

#### قلب كوفارغ ركھنے كامعمول مبارك:

(ملفوظ ۱۵۷) ایک سلسله گفتگومیس فرمایا میں جوسب کا موں سے تقاضے کے ساتھ فارغ ہوجا تا ہوں وجداس کی ہیہ کہ میں بیرچا ہتا ہوں کہ قلب غیراللہ کے ساتھ مشغول نہ ہوتا کہ اگر بھی خداکی یاد کی تو فیق ہوجائے تو موانع تو مرتفع رہیں ۔

### تعلقات اورمشاغل غيرضر درى كوترك فرمانا:

ا بیک سلسلهٔ تفتگویین فرمایا که تعلقات اورمشاغل غیرضروری کوسب کوقطع كر ديا البيته جوضروري بين و ومستقط بين اب بين اس كالوگون كوكس طرح يفين دلاؤن به وجداني اور ذوتی بات ہے کہان حضرات کو کسی چیز ہے دنیوی محبت نہیں البینة ضرورت کا اور شفقت کا تعلق ہے میں نے ایک مذکرہ میں و یکھا ہے کہ ایک مرجبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین کو گوو میں لئے بیٹھے تھے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ کیا آپ کو جھے سے محبت ہے فرمایا ہاں کہا کداور بھائی ہے بھی فرمایا ہاں بوجھااور اماں ہے بھی فرمایا کہ ہاں، کہا کہ ول کیا ہے سرائے ہے ایک کوٹھری میں ایک مسافر پھر یو چھا کہ اگر آپ کو اختیار ویا جائے کہ یا تو غدااور رسول ہے تعلق رکھا جائے یا گھر دالوں ہے اس وقت آپ کیا کریں گے فر مایا کہ گھر والوں کوچھوڑ دوں گا كہا كدبس تو يوں فرمائے كد كھروالوں برصرف شفقت ہے باتی محبت الله ورسول بى سے ہاور اس محبت کے لئے جتنے غیرضروری تعلقات کم ہوں میعین ہوتے ہیں حضرت حق کی محبت میں ان تحریکات الل میرے شریک نہ ہونے کے اسباب میں سے بیاتھی ہے کہ اس میں غیرضروری تعلقات کوخاص دخل ہے مثلا بلاضوورت دوسروں کوآ مادہ کرنا رغبت دلا ناار ہے بھائی فلال کام کراو سواس ہے جھے کو بڑی کلفت ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہروفت ہے ہی خیال رہے گا کہ فلال محض اس کام کے کرنے پرراضی ہے یانہیں اور اگر راضی ہوکر الگ ہو گیا تو کام کیے چلے گاسواس خین میں کون پڑے حق سجانہ تعالی ایس ہی مشغولی اور تصدی ( پیچھے پڑنے ) کے متعلق فرماتے ہیں ،امسا

مَن اسْتَغُنْرِ فَأَنْتُ لَهُ تَصَدَّىٰ وَمَا عَلَيْكَ اَلَّايَزَّكَىٰ وُامَّا مَنْ جَآءً كَ يَسْعَى وَهُوَ يَحْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلُهِنَّى كَلَّا إِنَّهَا تُذْكِرُهُ فَكُنُ شَاءَ ذَكُرُهُ أورابك مقام يرفر مات بين\_ ( تو جو شخص بے پرواہی کرتا ہے آپ اس کی تو فکر میں پڑتے ہیں حالانکہ آپ پر کوئی الزام نہیں کہوہ ند سنورے اور جو تحف آپ کے پاس دوڑ تا ہوا آتا ہے اور ڈرتا ہے آپ اس سے بے اماننا کی کرتے ہیں ہرگز ایسانہ سیجئے،قرآن نصیحت کی چیز ہے سوجس کا جی جاہے اس کوقبول کرے ۱۲۔)وُ إِنْ كَانَ كَبُرٌ عَلَيْكَ رِاعُواضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقاً فِي الْاَرْضِ اَوْسُلَّماً فِي السَّمَاعِرِفَتَاتِيَهُمْ بِآيَةً. (اوراكر آپ كوان كاعراض كرال كذرتائي تواكرآپ كوري قدرت ب کے زمین میں کوئی سرنگ یا آسان میں کوئی سٹرھی ڈھونڈلو، پھر کوئی معجز ہ لے آؤ تو کرو۔)اور ایک عَكَفِر مات بين - وَلَقَدُ نَعُلُمُ أَنْكُ يَضِيْقَ صَدُرُك بِمَا يَقُولُون (اورواقع بم كرمعلوم ب کہ بیاوگ جو با تیں کرتے ہیں اس ہے آپ تنگ دل ہوتے ہیں ) غرض جابجا قر آن میں مصرح ہے کہاس کا شدیدا ہتمام نہ بیجئے کہ ہدایت ہوہی جائے اوراس تعلیم خداوندی میں ایک راز ہے وہ یہ کہ آزادی اوراعتدال ہے کام کرتا رہے ورنہ جو کام کررہا ہے غلو کرنے ہے کہیں تنگ ہو کراس کو چھوڑ نہ ہیٹھے اور اعتدال کی صورت میں ہمیشہ کر سکتا ہے اسی بناء برحق نعالی فرماتے ہیں کہ اس خمرہ کے منتظر ندر ہنا جا ہے جس کوالل ظاہرہ خمرہ کہتے ہیں چنا نچہ ارشاد ہے، اِنْک کا تھادی مَنْ أَجْبُتُ وَلْكِينَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (آبِجس كوجاجِي بدايت بيس كريحة بلكه الله جس كو عِ ہے ہدایت کردیتا ہے) سجان اللہ کیا پا کیزہ اور پُرمغزتعلیم ہے چنانچہ بیفر مایا کرکہ وَ لُـقَدُ مُعْلَمُ اَنْکُ یَسْضِیْتُ صُلْدُرِکُ اس ہے بچادیا کینیق صدر میں کیوں مبتلا ہوا جائے چھوڑ ہے اس کو جیے لڑ کا پڑھنا نہ چاہے اور استاد پڑھانا جا ہے توسخت کوفت ہوتی ہے بس اس کاعلاج یہ ہی ہے کہ ایک دوبارتقر بر کردے اور کہددے کہ جاؤ بھا کو بلاضرورت دوسروں کی فکر میں پڑنا اس کی نسبت مامول صاحب فرمایا کرنے بیٹھے کہ دوسروں کی جو تیوں کی حفاظت کی بدولت کہیں اپنی تکھیڑی نہاتھوا دیناہندؤں کا ایک میلہ تھاوہاں کچھٹورتیں نہانے گئیں اورا پنازیوراُ تارکرایک شخص کو دیدیا کہاس کو طشت کے پنچے رکھ کراس طشت پر بیٹھے رہنا کسی نے دیکھ لیا اور پاس کواس طرح گذرا کہ دو جار اشرفیاں ٹیکا کرآ گئے بڑھ گیا یہ محافظ اُن کو لینے کوا نشا اس چور کا ساتھی پیچھے تھا بس طشت کوا ٹھا کر سب زیوراوڑ الے گیابس یمی حالت ہوجاتی ہے اسٹخص کی بھی ، وسرو پ کی اصلاح کی فکر میں خود کوبھی خراب کر لیتے ہیں جیسے لڑ کے پڑھانے کی مثال میں لڑ کے پر بلاضرورت محنت ہوئی اورخود ابناد ہاغ خراب کرلیااورلڑ کے کو کیجھ نفع نہ ہوا۔

#### تعلقات برهانے کی خرابیاں:

( ملفوظ ۱۵۹)

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اکثر فرابیاں تعلقات برحانے کی بین ان کو کم کرناچا ہے میں نے تو صرف ایک تعلق کو سفتے کیا ہے یعن تصنیف کے کام کو کہ اس سے خود کو بھی نفع ہے اور دوسر دل کو بھی نفع بہنچتا ہاں لئے علماء کا قول ہے کہ طول الل اللہ کہ بمی امیدیں با ندھنا) ہر چیز میں ہُرا ہے اللہ فی العلم ( عرعلم میں ) بیا استثناءاس لئے ہے کہ بہ آلہ ہے دین کا اور طول الل کی ممانعت ہے آلات فی العقلت میں نیز بیام مین ہے فرکر اللہ میں جو کہ مقصود طریق ہوا ورائے تو گا کو دیکھ کر پھر وز سے یہ بھی چاہ رہا ہول کہ تصنیف بھی بند کر دول کر میں اس سے بھی ڈ برتا ہول کہ کہیں ذکر کے لئے بھی قلب خالی نہ جواور تصنیف بھی بند مشفع ہو اسا ہوا تو اور پچھا تال تو بین نہیں شاید یہی عمل قبول ہو جائے کہ تصنیف ہے کوئی نیک بندہ مشفع ہو اور وہی ذریع ہو جائے اس لئے میں اس عارض کی وجہ ہے اس کوذکر سے اضال ہمتا ہوں گو نیف انعال ساتھ دیہ میں سے ہا اور اس میں مشغول ہونا فی نفسہ افضل تو وہی ذکر ہے اب رہا یہ کہ تصنیف اعمال متعدید میں سے ہا اور اس میں مشغول ہونا از مہ میں سوعقل تو اعمال متعدید بیں سے ہا اور اس میں مشغول ہونا از مہ کو ترجے دیت ہے مگر طبیعت کا نداق اعمال ال از مہ میں سوعقل تو اعمال متعدید بی کو ترجے دیت ہے مگر طبیعت کا نداق اعمال الزمہ کو تا ہے۔

## ا كبر بادشاه كوساتھى بددين ملے:

(ملفوظ۱۲۰) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که اکبرشاه کوجیسے عاقل لوگ ملے اگر ایسے لوگ عالمگیر رحمة الله علیه کو ملتے تو ندمعلوم اُن کا ملک کہاں تک پہنچنا اب تو عالمگیر رحمة الله علیہ نے خود ہی کیا جو بچھ کیا باقی اکبرکوجھی بددین ملے نیک ندمطے اس لئے کوئی نفع نہیں ہوا۔

### ادائيگي قرض کے لئے وظیفہ:

(ملفوظ ۱۲۱) ایک صاحب نے سوال کیا کہ میں قرض دار ہوں دُعاءِفر ما دیجئے اور پچھ پڑھنے کو بتلا دیجئے فر مایا کہ یامغنی بعد نمازعشاء گیارہ سوبار پڑھا کرواؤل وآخر گیارہ گیارہ بارورود شریف پیل حضرت حاجی صاحب رحمۃ الله علیہ فر مایا کرتے تھے۔

#### مواعظ وتصانيف يرحق تعالى كاشكر:

(ملفوظ۱۹۲) حضرت والا کے رسائل اور مواعظ کا ذکر تھا فر مایا کہ مجموعہ مواعظ اور رسائل کی تعداد اس وقت بفضلہ تعالی پانچ سواکیاون (۵۵۱) ہے پھر فر مایا کہ بہتی زیور کے گیارہ حصہ ہیں بیسب مل کر ایک ہی رسالہ ہے ای طرح تفسیر بیان القرآن کی بارہ جلدیں مل کرایک ہی کتاب ہیں اس طرح پر اس قدر مجموعی تعداد ہے اللہ تعالیٰ کافضل ہے کہ اس قدر کام لے لیاور نہ مجھ میں اتنی قابلیت کہاں تھی اس کے بعد بے ۱۳۵۷ ہے وسط تک پوری ساڑھے سات سوتصانیف ہوگئیں والحمد لللہ)

### ديهانتون کي ذمانت:

(ملفوظ ۱۹۳۳) ایک صاحب نے موروثی کے متعلق کچھ ذکر کیا حضرت والا نے جواب ویتے ہوئے فرمایا کہ میرے اساتذہ میں ایک بزرگ سے ملائمود صاحب ان کے ایک بھائی تحصیلدار سے اور سے مرتی (رشوت لینے والے) مگر ان کی بدلی نیں ہوتی تھی ، ایک گنوار دیہاتی بیڑا اٹھا کر چلا میں بدلی کراکر آؤں گا کلٹر پور پین تھااس کے پاس بیڈ توار بنگلے پر پہنچادہ مہل دہا تھا ہو کہ کہا کہ تجھ سے ایک بات پوچھوں ہوں بیہ جا کر سلام کیا کلٹر نے دریا دت کیا کہ چودھری کیسے آئے کہا کہ تجھ سے ایک بات پوچھوں ہوں بیہ بیٹلا کہ موروثی سے کہیں ہیں گلٹر نے جواب دیا کہ بارہ سال ذمین جس کے قبضہ میں تیرے پاس میں جن موروثی ہو جاتا ہے پھر اس کے قبضہ سے کوئی نہیں نکلوا سکتا کہا کہ میں بھی تیرے پاس اس واسطے آیا ہوں یہ جو تحصیلدار ہے اس کو تصیل میں واسطے آیا ہوں یہ جو تحصیلدار ہے اس کو تحصیل میں بواسطے آیا ہوں یہ جو تحصیل میں تاولہ کا بھی جو اس کے دیا تو پھر نہ تیرے باپو سے جا اور نہ میرے باپو سے جا کلٹر بچھ گیا اور بعد تحقیق واقعات فورا تھی تاولہ کا بھی دیا ان دیبا تیوں کی ذہانت بڑے نفسب کی ہوتی ہوان کے دیا تو ہو تے ہیاں ان کے باس الفاظ تو ہوتے نہیں اس لئے کہ علم نہیں ہوتا مگر تر جمائی غضب کی کرتے ہیں۔ بیان سے بالنصا رمی پر افسوس: شریب بالنصا رمی پر افسوس: شریب بالنصا رمی پر افسوس: شریب بالنصا رمی پر افسوس:

(ملفوظ ۱۶۲۳) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که تشبه النصاری لوگوں گوشمی میں پڑ گیا ہے ان کی میصورت اُن کا سالباس ان کی می وضع قطع پھر قصد میں فرق کیارہ گیالیکن قدر تی فرق کہاں جاتا ہے کوظا ہر میں تشبہ کے کتنے ہی انتظام کرلوگر قدر تی چیز وں میں برابری کیسے ہوسکتی ہے۔

# سارریج الاوّل اصلاحکل بعدنمازظهر یوم سه شنبه سمجهانے اورلٹھ مارنے میں فرق:

(ملفوظ ۱۲۵) ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت بعض لوگ ختم میں ایسے بھی وُعاء کرانے آتے ہیں جودا قع بیں فالم ہوتے ہیں مثلا ابتداء میں خود مار پیٹ کی اور پھر وُعاء جا ہتے ہیں ایسے لوگوں کی قم مدختم میں داخل کرانا جا ہتے بانہیں اور اُن کے لئے وُعاء کرنا جائز ہے یا نہیں ایس صالت میں طالبان وُعاء سے کیا کہد ویا کروں فرمایا کہتم صرف ہے جواب دیدیا کروکہ بھائی اول واقعہ بیان کر کے کسی عالم سے حکم شری ہو جولو کہ اس کے لئے وُعاء جائز ہے یا نہیں اگر وہ کہدویں اور ہم کو بھی اُن کی نسی عالم سے حکم شری ہو جولو کہ اس کے لئے وُعاء جائز ہے یا نہیں اگر وہ کہدویں اور ہم کو بھی اُن کی زبان سے سنوا ووقو ہم وُعاء کہ ویک گفت کی اُن کر دیتا ہوں فرمایا کہ ایک تو گھی سام رائا ہوتا ہو اُن کہ ہم بھی تو سمجھ جائے۔ ہواورا یک سمجھانا ہوتا ہے تو عذر کی تفصیل بیان کردینے کی ضرورت سے کا کہ وہ بھی تو سمجھ جائے۔ آوا۔ النتر بہیت :

بے بتلائے ہوئے تمجھ لیناضروری ہے اور میں اس سے قاصر ہوں تو تم کو بیر حق حاصل ہے کہ مجھے لکھو کہ جب جھے کواتنا بھی سایقہ نہیں تو تجھ ہے تعلق رکھنا ہی فضول ہے تو پھر میری طرف ہے ا جازت ہے کہ کسی اور ہے تعلق کر و پھر فر مایا کہ بیتو امور طبیعہ اور فطری ہیں کہ اپنی حالت کوآ دمی اس طرح لکھے کہ جس کو دوسراسمجھ بھی تو لے بیا گول مول با تیں لکھنا یا کرنا کون ی عقلندی کی بات ہے ا کیے ضروری ہات رہے ہے کہ آ دمی جس کے پاس جاوے اور جس کام کو جاوے اس سے صاف کہہ دے اس میں کسی کی تعلیم کی کوئسی ضرورت ہے مثلا بازار جاتے تو بینہیں کہتے کہ سودا دیدو بلکہ اُس چيز کانام ليتے بيں که نمک ديدومرچ ديدوگرم مصالحه ديدواييا تبھي نہيں ہوتا که اس چيز کانام نه ليس يا 'اسٹیشن جا کر بنہیں کہتے کہ نکٹ دیدواوراس مقام کا نام نہ لیتے ہوں جہاں کا ٹکٹ لیزا ہے بلکہ یول *کهتیے بیں کہ* نانو ته کا نکٹ دیدوسہار نپور رامپور کا نکٹ دیدووباں ناقص کلام کو کا فی نہیں سیجھنے مگران ناتمام باتوں کی مشق کے لئے پیچار ہے ملائی رہ گئے ہیں یہاں پر آ کر کہتے ہیں کہ تعویذ دیدواب ہے کیجنہیں کے مس چیز کا تعویذ کیا ملانے ان کے باوا کے نوکر ہیں کہ بیٹھے ہوئے یو چیھا کریں مگرمیرے یہاں آ کران کا د ماغ درست کر دیا جاتا ہے کہالی بیبود گیوں پرروک ٹوک ہوتی ہے گو باہر جا کر بعہ نام کرتے ہیں کہ بدخلق ہے بخت کیرہے مگراس کے ساتھ اپنے اخلاق حمیدہ اور نرم خوئی کا کوئی ذکر نہیں کرتے کہ ہم نے بھی کسی کوستایا ہے اور اذبت پہنچائی ہے بانہیں ان لوگوں کے صاف نہ کہتے ر صرف ایک مید بات باتی رہ جاتی ہے کہ میں ان سے بوجھ لیا کرون کہ کیا کہتے ہواور میں بول اس یر قادر بھی ہوں اور بوج ، بھی سکتا ہوں مگر بوجھتے ہوئے غیرت آتی ہے اس لئے کہ جب ان نالائفوں کی بیرحالت ہے کہ ان کے قلوب میں اہل علم اور اہل دین کی وقعت نہیں تو ہمیں ہی کون می ضرورت 'ہے کہان ہے جاپلوی کریں یہ بوچھنااس حالت میں میرے لئے موت کے برابر ہے بلکہ ایک حیثیت ہے موت محبوب ہے اور پر تلخ ہے آخریہ کس قاعدہ سے میرے ذمہ ہے کہ کام تو اس کا پوچیوں میں مجھ کوضر ورت اورغرض ہی کیا ہے بہت سے بہت غیرمعتقد ہو جا ئیں گے سومیری جوتی ہے ایسے بدفہموں کا تو غیر معتقد ہی ہونا بہتر ہے اور زیادہ سے زیادہ تکبر کا الزام ہو گا مگرتم لمق کا توالزام نه ہوگا باتی مجھ کوتو اس ہے بھی مسرت ہوتی ہے کہا یک بدفہم اپنی بدنہی پرمطلع تو ہوا دوسرے رسمی پیروں کے یہاں تو ایسے بدفہموں اور بدعقلوں کی بڑی آؤ بھگت اور جا بلوی ہوتی ہے خوشامدیں کی جاتی ہیں اورمحض غرض کی بناء پر اوروہ غرض دینا ہے جواہل علم اور درویشوں کی شان

ے نہایت بعید ہے۔ است عفر اللّه لا حول و لا قوۃ الا باللّه جویہاں کاطرز ہے اپنے بررگوں کا بہی طرز و یکھااور یہی پند بھی ہے میں تو اس طرز کے خلاصہ میں بید کہا کرتا ہوں کہ اور جگہ برکت ہے میرے یہاں جرکت ہے۔ اور صلحین شخ ہیں اور میں شخ ہوں بہاں پر تو گھن کی چوٹ پر تی ہا گر لا کھ دفعہ خوشی پڑے آؤور نہ گھر بیٹھوا ور جگہ دلجو کی ہوتی ہے میرے یہاں داشو کی ہوتی ہے اور جگہ ولایت قطبیت غوشیت ابدالیت تقیم ہوتی ہے میرے یہاں انسانیت آومیت سکھائی جاتی ہوتی ہوتی ہوتی اور جگہ وال بنا ہوتی اور آؤایک جاتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اللہ اللہ بنا ہوتی اللہ اللہ بنا ہوتی ہوتی ہوتی ہے میرے یہاں انسان بنا ہو یہاں پر آؤایک جاتی ہوتی ہے اگر ولی بنتا ہو یہاں پر آؤایک شاعر نے خوب لکھا ہے۔

زامد شدی و شخ شدی دانشمند این جمله شدی و لےمسلمان نه شدی دامد مشدی و کےمسلمان نه شدی میں نے اس کواس طرح بدل دیا ہے اس لئے کہ بیہ جملہ مخت ہے کہ مسلمان نه شدی ہے دام شدی و شخ شدی دانشمند این جمله شدی ولیکن انسان نه شدی

تو ونی بن سکتا ہے بزرگ بن سکتا ہے گر انسان بنتا بہت مشکل ہے مولوی ظفر احمد حضرت مولا ناظیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے بیعت ہیں آیک مرتبہ حضرت حاجی صاحب تعللہ کوخواب میں دیکھا عرض کیا کہ حضرت دُعاء فر ماد ہے کہ میں صاحب نسبت ہوجاؤں حضرت نے جواب میں فرمایا کہ صاحب نسبت تو تم ہوگر اصلاح کراؤ اورا پنے ماموں ہے کراؤ تب انہوں نے اس طرف رجوع کیا غرض بزرگی اور ولایت اور چیز ہے اورانسانیت اور آدمیت اور چیز ہے خلاصہ سے کہ یہاں پرانسان بنایا جاتا ہے اگر میطرزکسی کونا پند ہو یہاں ندا سے اور کہیں جائے اور بیل اس موقع پر بیر پر ھاکرتا ہوں۔

ہاں وہ نہیں وفا پرست جاؤ ہے وفاسی جس کوہوجان دول کزیزال کی گل میں جاؤ کیوں
اور میں یہ بھی بتلائے دیتا ہوں کہ انسانیت اور آ دمیت بدون کسی کی جوتیاں کھائے
ہوئے پیدانہیں ہوسکتی الا ماشا واللہ اگر کسی کو خدا داونہم سلیم عطافر مایا گیا ہوتو یہ دوسری بات ہے گر
اکثر یہی ہے کہ جوتیاں کھانے کی ضرورت ہے اور ایسانہ ہونا مصدات ہے النّاور کالمحدوم کا اور
میں اس موقع پر آیک مثال دیا کرتا ہوں کہ مرباجھی بنتا ہے کہ پہلے سیب کوخر ید کرلاتے ہیں پھراسکو
جاقو سے چھیل کراس کا چھلکا الگ کرتے ہیں اور جو کہیں داغ ہوتا ہے اس کو جاقو کی نوک سے جُدا
کرتے ہیں پھرا کی دیگی میں پانی بھر کرچو لیے پر کھ کر اور آگ جلا کراوراس میں ان صاف شدہ

سیب کو جوش دیتے ہیں مابعداس کوا تار کر شعنڈا ہو جانے کے بعداس کو پھر چاقو کی نوک سے کو چتے ہیں تا کہ قوام اس کے اندراژ کر سکے پھر قوام تیار کر کے اس میں اس کوڈا لتے ہیں اور پھر کئی روز ا یک مرتبان میں بندر کھتے ہیں تب جا کر بیمر بااس قابل ہوتا ہے کہ جس غرض سے طبیب نے اس کو ہتلا یا ہے اس کے لئے مفید ہو سکے تو اس طرح مربابن کر پھر کہیں طبیعت کا مربی بنے کے قابل ہوسکتا ہے اگر ہرکو چنے پروہ سیب ہاتھ سے نکال کر بھا گئے لگے اور اس کی برداشت نہ کر سکے تو بس بن چکا مر با اسی طرح اگر شیخ کی ہر ڈانٹ اور ڈپٹ پر طالب کے دِل میں کدورت بیدا ہو اور برداشت نه کرینکے تو بن تھے مرنی ایک حکایت حضرت مولا ناروی رحمة الله علیہ نے مثنوی میں بیان فر مائی ہے اس میں ایک شخص کا اپنی کمر پرشیر کی تصویر گود وانے کے لئے جانا اور ہرسوئی کے کو چنے پر بیکہنا کہ بید کیا بنا تا ہے اور اس کا بتلا تا کہ بیکان بنا تا ہوں سر بنا تا ہوں پیٹ بنا تا ہول دم بناتا ہوں اور اس کا پہ کہنا کہ بیشیر کانقش کوئی نے کاتھوڑ اسی یا ہے ؤم کاشیر نہیں ہوتا اور اس براس گود نے والے کا سوئی ہاتھ سے بھیتک کرید کہنا مفصلا ندکور ہے

شیر بے گوش و سرواشکم کہ دید ۔ این چنیں شیرے خدا ہم نافرید گر بہر زخے تو یر کینہ شوی، پس کجا بے صفل آئینہ شوی پس تواز شیر ژب<u>ا</u>ل هم دم مزن

چوں نه داری طاقت سوزن زون

تو صاحب اصلاح تو اصلاح ہی کے طراق ہے ہوسکتی ہے بدون طریقہ تو کوئی ادنی ہے اوٹی کام بھی انجام کونہیں پہنچ سکتا اور دوسرے بیروں کے یہاں جوان لوگوں کی آ وَ بھگت ہے ان میں بعض کی نیت تو صالح ہوتی ہے مزاحاً فرمایا کہاور بعض کی خسر ہوتی ہے جن کی صالح ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بیلوگ ہم سے لگے بند ھے رہیں کہیں کسی بدعتی وغیرہ کے ہاتھ میں جا کر نہ تپینس جا کمیں خیرا پناا بنانداق ہے مجھ کوتو اس ہے غیرت آتی ہے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ دین ان کامخناج ہے دین ان کا طالب ہے اور بیاس کے مطلوب ہیں اور میں سب کومشورہ نہیں دیتا کہ سب اینے اخلاق ایسے بنالیں مگر مجھے بھی معاف رکھیں اور جن کی نیت خسر ہوتی ہے اس کا منشا نہایت ہی ندموم ہے بلکہ نہایت ہی مردود وہ بیر کہا گرہم نے ان کے ساتھ ایسا برتاؤنہ کیا تو بیاغیر معتقد ہوجا ئیں گے اور جوخدمت کرتے ہیں وہ نہ کریں گے ہیں بیلوگ تو ہروفت ابنیضے میں رہتے ہیں اور بیروں کی طرف ہے ان کاتملق ہوتا ہے سوید درجہ تو نہایت یُراہے ہارے حیدر آبادی

ماموں صاحب بیتھےتو ہمارے مسلک کے خلاف غالی صوفی تنھے گر دکاندار نہ تتھے اور اکثر ان کی با تنس بڑی حکیمانہ ہوتی تھیں وہ فر مایا کرتے تھے کہ حیدرآ باد دکن کے امراء تو جنتی ہیں اور مشائخ د ہاں کے دوزخی اس لئے کہ امراء جوتعلق رکھتے ہیں مشائخ سے وہ محض اللہ کے واسطیے ہے اور مشائ جوتعلق کرتے ہیں امراء سے بیدد نیا کے واسطے ہے واقعی بڑے کام کی بات فرمائی ایسا ہی ہو رہا ہے ایک ایسے ہی مرید نے اپنے ایسے ہی پیریے خواب بیان کیا کہ حضرت دات میں نے ایک خواب دیکھاہے کہ گویا میری انگلیاں تو پا خانہ میں بھری ہیں اور آپ کی شہد میں پیرصا حب س کر آپ سے باہر ہو گئے کہ تھیک تو ہے تو دنیا کا کتا ہے تیری حالت کی ایسی ہی مثال ہے جیسے پا خانہ اورہم اللّٰہ والے بزرگ ہیں ہماری عالت کی مثال شہد کی ہی ہے مرید کوئی بڑا ہی مسخر ہ اورظر یق تھا کہنے نگا کہ حضرت نے تعبیر میں جلدی فر مائی ابھی خواب پورانہیں ہونے پایا فر مایا کہ بیان کروآ گے کیا باتی ہے اس نے کہا کہ یہ بھی دیکھا کہتمہاری انگلیاں تو میں جائے رہا ہوں اور میری انگلیاں تم حاث رہے ہوبس بیرصاحب تم ہو گئے تعبیر وغیرہ سب ختم ہوگئی اب بیخواب واقعیہو یانہ ہومگر واقعہ یہ ہے کہ اس نے اس حکایت میں معاملہ کی حقیقت کو ظاہر کر دیا کہ ہم تم سے دین کی وجہ ہے تعلق رکھتے ہیں جوشل شہد کے ہے اورتم مجھ ہے دنیا کی وجہ سے تعلق رکھتے ہو جومشل یا خانہ کے ہے اور ان عوام بیچاروں کی اتنی خطانہیں ان کے اخلاق تو خوشامد کر کر کے خراب کئے گئے ہیں ور نہ وہ پھر بھی ان بیروں سے زیادہ کل کو بچھتے ہیں نواب عمر خان کے پاس جب وہ عج کو جار ہے تھے جہاز میں ایک بہت بڑاافسرانگر بزمزاج پری کوآیا نواب صاحب نے نہایت بے دخی کے ساتھ ملاقات کی لیتے ہوئے تھے بیٹھے تک نہیں وہ کھڑار ہااور جوسوال اس نے کیا نہایت روکھا جواب دیا جب وہ چلا گیا تو سہار نپور کے ایک رئیس نے نواب صاحب سے عرض کیا کہ خان صاحب بیآپ کامہمان تھا گوکا فرتھا مگر جناب رسول اللہ علیہ نے خود کفار کی بھی جب کہوہ مہمان ہوئے مدارت فر مائی ہے اس کئے آپ کوہمی مہمان ہونے کی حیثیت سے مدارت اور احترام کرنا مناسب تھا نواب صاحب نے بٹھانوں والا جواب دیا کہ الفاظاتو دیباتی تھے مگر مقصود سیح تھا جواب بید دیا کہ حضور میلانی کوتو پیغمبری کرناتھی مجھ کو پیغمبری کرناتھوڑ ای ہے بیہ جواب بظاہر بوا بےاد بی کا ہے مگر حاصل علیصلہ اور مدلول أس كالفيح ہے كهاس وفت تاليف قلوب كي ضرورت بھي اوراب ضرورت نہيں رہي البته ا یک اس ہے منتفظ ہے وہ یہ کہ جہال تبلیغ نہ ہو اُل ہو وہاں اب بھی تالیف قلب مناسب ہے باقی جہاں بہلیغ ہو پھی ہووماں ان عرفی اخلاق کی ضرورت نہیں سود کیھئے اس دیہاتی پٹھان نے ان رعایات کامل سمجھا مگریہ پیرنہیں سمجھتے۔

آ دابالفقير:

(مانوظ ۱۱۷) (ملف به آداب الفقین) ایکسلسگر تفتگویی فرمایا که آگرانسان میں عبدیت پیداہوجائے تو وہ انسان ہورند جیوان ہے بھی بدتر ہے بدل ہم اصل (بلکہ وہ زیادہ شراہ بیں) میں اس کی تصریح ہے ای کے متعلق مولا ناروی رحمة الشعلیفر ماتے ہیں۔
گر بصورت آدی انسان بدے احمد و بو جہل ہم یکساں بدے (اگر ظاہری صورت ہے دی انسان بن جا تا تو حضور اقدی عظیم کے ماں ہوتے ۱۱۱) انسانیت حقیق یہی ہے کہ عبدیت ہوفنا ہوائتھار ہوا تکسار ہو بجز ہو کیونکہ یہ سیعلا مت انسانیت حقیق یہی ہے کہ عبدیت ہوفنا ہوائتھار ہوا تکسار ہو بجز ہو کیونکہ یہ سیعلا مت بی عبد کا من انسانیت حقیق کی ہے کہ عبدیت ہوفنا ہوائتھار ہوا تکسار ہو بجز ہو کیونکہ یہ سیعلا مت انسانیت حقیق کی ہے کہ عبدیت ہوفنا ہوائتھار ہوا تکسار ہو بجز ہو کیونکہ یہ معلامت ہی عبدیکا می آگر اس راہ میں جل کربھی ہے باتیں نہ پیدا ہو کی تو سیحے لینا جا ہے کہ دہ بالکل محروم مولاناروی چلاند فرماتے ہیں ۔

آ دمیت کم و تحم و پوست نیست آدمیت جز رضائے دوست نیست (انبانیت گوشت اور جر بی کا نام نہیں ہے ،انسانیت کی حقیقت یہ ہے اس کوحق تعالیٰ کی رضاحاصل ہو۔ ۱۲)

غرض عبدیت بوی چیز ہے جس میں بعض آثار سے ہیں کہ بعض مرتبہ جس وقت عبدیت کا غلبہ ہوتا ہے اس وقت کسی چیز کواپی طرف منسوب کرتے ہوئے بھی غیرت معلوم ہوتی ہے اس لئے کہ اس نسبت میں ظاہرا دعوے کی مثان معلوم ہوتی ہے اس عبدیت کی بدولت فنا وافتقار و انکسار و بھیز بیدا ہوتا ہے اور ہر دفت اس کے اندرا کیا احتیاج کی می کیفیت غالب رہتی ہے جوعین مقصود اور مطلوب ہے بیخ اس کیفیت کے بیدا کرنے کی طالب کے اندرکوشش کرتا ہے تا کہ اس کے اندر سے دعوے کی مثان جاتی دہے کہ بدول مؤثر کے اثر میں استحکام نہیں ہوتا جس کی ایک نظیر یا د آئی کہ ایک مرتبہ حضرت جاجی صاحب بھالنہ سے حضرت مولا نامحہ قاسم صاحب بھالنہ نے سوال کیا کہ حضرت میرا ارادہ ہے کہ میں نوکری چیوڑ دوں اگرا جازت ہو حاصل صاحب بھالنہ نے سوال کیا کہ حضرت میرا ارادہ ہے کہ میں نوکری چیوڑ دوں اگرا جازت ہو حاصل صاحب بھالنہ نے سوال کیا کہ حضرت میرا ارادہ ہے کہ میں نوکری چیوڑ دوں اگرا جازت ہو حاصل

یہ تھا کہ تو کل اختیار کروں اس وقت حضرت مولا نامطیع مجتبائی میرٹھ میں دس رویبیہ کے ملازم تھے اب دیکھیے حضرت حاجی صاحب جماللہ کیا جواب فرمائے ہیں کہ مولا نابیہ پوچھنا خود دلیل ہے ترود کیاور تر د د دلیل ہے خامی کی اور خامی کی حالت میں ترک اسباب کرنا موجب تشویش ہوگا اور جب پچنتگی کی حالت پیدا ہو جائیگی تو اس وقت بوچھنا تو در کنار اگر کوئی تم کورو کے گا بھی تب بھی رہے تو ڈاکر بھا کو گے ای طرح یہاں تمجھ لیجئے کہ شیخ ای انتحام آثار کے لئے عبدیت کے دائخ کرنے کی کوشش کرتا ہے تا کہاس ہے آٹار میں استحکام ہوور نہ بدول کیفیت کے رسوخ کے گاڑی چانامشکل ہوتا ہے اس کی الی مثال ہے کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ انجن کے ذریعہ ہے گاڑی چلتی ہے اور دومری صورت بیہ ہے کہ بھی اسٹیشن پر دیکھا ہو کہ مال وغیرہ کے ڈبوں کومز دور لائن پر دھکیلتے ہیں تو فقدان کیفیت کی مثال مزدوروں جیسی اور کیفیت پیدا ہو جانے کی مثال انجن جیسی ہے بس شخ ای کی کوشش کرتا ہے اور پیننے کی خدمات میں سب سے صعب ( سخت ) خدمت یہی ہے کیونکہ اس کی بھیل کے لئے شرط ہے بینے و طالب میں مناسبت کی اور مناسبت کی عقلا دوصور تیں ہو عتی ہے۔ ایک پیننج کوطالب کے مقام پر تنزل کرنا دوسرے طالب کواپنے مقام پر لے جاتا اول میں پیننخ کو مشقت ہوتی ہے اور طالب کو سہولت اور ثانی میں بالعکس مگر شیخ کی شفقت و کمال کا مقتضا پہلی صورت ہے اس لئے وہ اس کواختیار کرتا ہے پس شنخ کے لئے وہ وفت جبکہ وہ طالب کے مقام کی طرف نزول کرتا ہے بہت سخت ہوتا ہے اور انبیاء علیہم السلام کا نزول اس ہے بھی سخت ہوتا ہے کیونکہ بوجہ بون بعید (بہت زیاوہ فرق ہونے ) کے ان کو زیادہ تنزل کرنا پڑتا ہے خصوص حضور میلاند علی کا نزول) پھر جبکہ مخاطب اس نزول کی قدر بھی نہ کرے تو وہ اس عارض کی وجہ ہے اور بھی سخت ہو جاتا ہے ای لئے حضور علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ کوسب انبیاء سے زائداذیت ہوئی ہے اوريه مشقت اس پر ہے كدانبياء عليهم السلام كافطرى امر تفاتشهيل الصعاب (وشواريوں كوآسان کردینا) درندد شواری کی کوئی حد ہی ندر ہتی ، توشیخ کا بروہ ہی کمال ہے کہ طالب کے مقام پر نزول کرکے آتا ہے طالب کواپنے درجہ پرنہیں لے جاتا جیسے ایک طالبعلم میزان پڑھتا ہے اورایک بہت بڑاعلامہاں کو پڑھاتا ہے تو وہ علامہ اس کے مقام کی طرف نزول کرے گاتب اس کونفع ہوگا طالب علم کوایینے مقام کی طرف نہ نیجائے گااس کے مناسب ایک واقعہ یاوآیا کہ ایک مرتبہ حضرت عاجی صاحب بھلائد مجلس میں بیفر مار ہے تھے کہ بلاء بھی نعمت ہے اورلوگ اُس تقریر سے متاثر ہو

ر ہے تھے میں اس وقت میں ایک محض آیا جس کے ہاتھ میں کسی دوسر مے خض نے لڑائی کے وقت کا نے لیا تھااوراس کی وجہ ہے تمام ہاتھ ورم کرآیا تھااوراس کو بخت تکلیف تھی اس نے آ کر حضرت جاجی صاحب جملینہ ہے عرض کیا کہ حضرت ؤ عا مِفر ماد ہیجئے کہ میری تکلیف جاتی رہے میں بھی اس مجلس میں موجود تھاا ب مجھ کو طالب علمانہ شبہ ہوا کہ حضرت ابھی ٹابت فرما نیکے ہیں کہ ہرمصیبت اور بلاء و تکلیف خدا کی نعمت ہیں اب اس درخواست کے بعد دو ہی صور تیں ہیں اگر اس کی صحت کے ۔ لئے زعاء کی تو وہ نعمت کے دفع ہونے کی دُعاء ہوگی اور اگر دُعاء نہ کی تو بیہ منصب شیخ کے خلاف ہوگا ک حضرت اس کومقام تلذذ بالنعمت پر لے گئے جس ہے اس کوذرا بھی مناسبت نہیں تو اس صورت میں حضرت عام مخلوق کے کام ندآئے حضرت نے معمول کے خلاف اعلان کے ساتھ فرمایا کہ سب اس مخص کے لئے ذعاء کریں اور بآواز بلند دُعاء فرما ناشروع کی اے اللہ میے ہم جانتے ہیں کہ میہ بلاء بھی نعت ہے مگر ہم لوگ اینے ضعف مخل کے سب اس نعمت کی برداشت نہیں کر سکتے اس لئے آپ ا بنی رحمت ہے اس نعمت بلا کونعمت صحت ہے مبدل فر مادیجئے مجھے کواس دفت نہایت حیرت ہوئی۔ حضرت حاجي صاحب وملافد كي شان تحقيق هرامر مين عجيب وغريب تقي ايك مرتبه موالانا رجت الله صاحب كيرانوى نے واپسى قط طنيد كے بعد حضرت سے كہا كدسلطان عبد الحميد خان صاحب میں ایس ایس خوبیاں ہیں اگر آ ہے کہیں تو سلطان ہے آپ کا بھی تذکرہ کروں حضرت نے فر مایا کہ عابہت مانی الباب اس تذکرہ ہے وہ میرے معتقد ہوجا کیں گے بھراس اعتقاد کا کیا نتیجہ ہوگا صرف میہ ہوگا کہ وہ مجھ کوآپ کی طرح بلائمیں گے جس کا حاصل میہوگا کہ بیت اللہ ہے بُعد ہوگا اور بیت السلطان ہے قرب مگر اس ارشاد میں بظاہر آیک دعویٰ اسپنے بڑے اور سلطان کے جیمو نے ہونے کامعلوم ہوتا تھا ساتھ ہی اچھا تدارک فرمایا کہ آپ سلطان کو عادل بتلاتے ہیں اور حدیث میں ہے کہ سلطان عادل کی وُعاء ستحجاب ہوتی ہے سواگر ممکن ہومیرے لئے ان ہے وُعاء کرا دیجئے مگراس کا پیطریق تو عرفا مناسب نہیں کہ ایک فقیر کے لئے سلطان سے دُعاء کو کہا جائے سومناسب صورت ہے ہے کہ اُن ہے میراسلام کہد یناوہ اس کا جواب دینگے پس وہی جواب دُ عا مہوجائے گی۔ انسان کے انتہائی کمال کی علامت:

(ملفوظ ۱۷۸) کیک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آ دمی میں جنتا کمال ہوتا جاتا ہے اتنی ہی اس کے معاملات

\_\_\_\_\_\_ میں مقالات میں سلاست آتی جاتی ہے جب انتہائی کمال حاصل ہوتا ہے تو اس وقت یہی معلوم نہیں ہوتا کہ بیالم بھی ہے یانہیں اس کی تا ئید میں مولوی عبید الله ناظم مؤتمر الانصار کا ایک مقولہ بیان فرمایا کہ وہ جب یہاں آئے تو مجھ سے کلید مثنوی کی تکیل کی فرمائش کی میں نے عذر کیا کہ لیافت علمی تو تبھی مجھ کو حاصل ہی نہیں ہوئی مگر اب تو اصطلاحیں وغیرہ بھی سب بھول بھال گئے وہ لفظی علم بھی عالب ہو گیاانہوں نے کہا کہ مکم کا تو وہی وفت ہے جب بیاصطلاحیں بھی دی جا تیں۔

بغیرمهارت و واقفیت فن اس میں دخل دیناغلطی ہے:

آیک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ بدوں واقفیت فن کے آ دمی ہمیشہ غلطیوں میں مبتلا رہتا ہےاورحقیقت کا پیۃ نہیں چلتا مجھ کو بچھلے دنوں کچھ بدخوانی کی شکایت ہوگئی تھی ایک حکیم صاحب ہے حالت عرض کرتاوہ کچھ تجویز کردیتے مگر پچھنفع نہ ہوتا تو میں نے سمجھاری توجہ ہے نہیں بتلاتے سرسری یا دہے کچھ کہددیتے ہیں لاؤ ہم ہی کتاب میں دیکھ لیس بیسوچ کر میں نے ایک روز حکیم صاحب سے کہا کہ مجھ کوشرے اسباب دیجئے میں خوداینے حالات پر اس بحث کو تطبق کرلوں گا انہوں نے کتاب دیدی میں کیکر گھر آیا اور دی کھنا شروع کیا تو اس مرض کے جینے اسباب اس میں کھے تھے میں نے ویکھا کہ سب میرے اندرموجود ہیں اب کچھ مجھ میں نہیں آتا کہ میں کون سے سبب کا علاج تجویز کروں میں نے کتاب لے جا کر حکیم صاحب کو حوالے کی اور کہا کہ یہ کتاب آپ ہی کے کام کی ہے ہمارے کام کی نہیں اور رازید معلوم ہوا کہ پچھ کچھ اسباب تو سب ہی ہوتے مگرمتعدد بدورجه میں جوسب ہوتا ہے دہی مرض میں موثر ہوتا ہے اس کواہل فن ہی سمجھتے ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے اسکی وجہ بیہ ہے کہ وہ فن سے واقف ہیں ہم فن سے واقف نہیں غرض بدون فن کی مہارت اوروا قفیت کے کسی فن میں دخل دینا دخل درمعقولات کا مصداق ہے۔

### حضرات چشتیه کی شان فنا:

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ حفرات چشتیہ کے حالات دیکھنے ہے معلوم آ ہوتا ہے کہان حضرات کوسب غیراللہ ہے ذہول ہو گیا تھا ایک کے سوا سب کو فنا کردیا تھا اس فنا کے غلبہ میں بعض او قات بعض اہل ظاہر کو ان حضرات پر شبہ ہو گیا ہے خلاف شریعت عمل کرنے کا حالانكه واقعی شان ان کی بالکل اس کی مصداق ہے و اصطنعت کے لنفسی لیعنی اللہ نے تم کوا بنا بنا

لیااس شبدگی ایک مثال ہے کہ شدت شوق میں تمام شب جاگے اس کو اہل ظاہر نے خلاف سنت میں داخل کیا اور بدعت کہا حالا نکہ حقیقی عشاق پراعتراض کرنا ہی بدعت ہے گوبعض اہل ظاہر نے کشرت عبادت کو بدعت کہا ہے اوراس سے استدلال کرتے ہیں، لا تسلقوا ہا بساید دیکھ المسی المتھلکة میروہ حضرات بھی اس بی آیت نے استدلال کرتے ہیں اُن کے لئے اس کا مدلول اس کا عکس ہے آیت وہی ہے وہ استدلال میں یوں کہتے ہیں کذا گرہم کثرت سے عبادت نہ کریں تو ہلاک ہوجا میں تو تقلیل عبادت تہلکہ ہے کیسا عجب اور لطیف استدلال کیا ہے جس کا معترض کے ہاں کوئی معقول جوا بہیں بیاستدلال حضرت جا تی صاحب جمالات کا ہے جسان اللہ۔

## مم سونے کا نتیجہ بڑھا ہے میں مصر ہوگا:

(ملفوظ ا ۱۵) ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت بعض لوگ ذکر کے لئے نیند کا علاج کرتے ہیں تا کہ نیند میں کی اور ذکر میں بیٹی ہو یہ جائز ہے یا نہیں فر مایا کہ اگر نیند صداعتدال سے برخی ہوئی ہوتو اس کی کی گئے میں کرنا اپنے کو برخی ہوئی ہوتو اس کی کی گئے کرنا اپنے کو ہلاکت اور مرض میں ڈالنا ہے عرض کیا کہ بعض کہتے ہیں کہ ہم کو کم سونے سے تکلیف ہی نہیں ہوتی فرمایا کہ گوحال میں نہ ہو گرآل میں مثلا بڑھا ہے میں اس کا نتیجہ کرا ہوگا اور مصر ہوگا۔

### مقربين اور مكربين:

(ملفوظ ۱۷۱)

ایک سلسلہ گفتگو میں کہ یہ بڑے کے معتقدین بڑے غضب کے ہوتے ہیں حابی خوان مصاحبین اور حابی محمد عابد صاحب رات دن ہمارے اکا بر کے مجمع میں رہنے والے بھے گر ان مصاحبین اور مقربین کی بدولت ایک زمانہ میں تفریق ہوگئی میں تو کہا کرتا ہوں کہ مقربین کر بین ( تکلیف مقربین کی بدولت ایک زمانہ میں تفریق ہوگئی میں تو کہا کرتا ہوں کہ مقربین کر بین ( تکلیف دینے والے ) بن جاتے ہیں انہوں نے ہماری جماعت پر بیالزام لگایا کہ بیتو حضور علیہ کی تنقیص کرتے ہیں نفسہ نو کر رسول کو حرام کہتے ہیں بس اس روایت کی تصدیق کرنے سے فتنہ بڑھ گیا اور بیروایت کا سلسلہ ایساز ہر ہے کہ اس سے حضرت علی رضی اللہ عند اور حضرت معاویہ وضی اللہ عنہ میں لوگوں نے جنگ کرا دی بیچارے حاجی محمد عابد صاحب کیا چیز ہے البتہ اپنے برزگوں میں خصوصیت کے ساتھ ہمارے حضرت حاجی صاحب جمائٹہ اور موانا نا محمد قاسم صاحب جمائٹہ کے خصوصیت کے ساتھ ہمارے حضرت حاجی صاحب جمائٹہ اور موانا نا محمد قاسم صاحب جمائٹہ کے ساحب جمائٹہ کے فرق تھا حضرت حاجی صاحب

یمائنڈ نوسب کیجھن لیتے پھرفر مادیتے کہ وہ مخص ایسانہیں میں خوب جانتا ہوں تم جھوٹ ہولتے ہو اور حصرت مولانا محد قاسم صاحب ہمالنہ شروع ہی ہے نہ سنتے تھے میرے یہاں بھی بحمد للہ ایسی روایات کا سلسلہ نہیں۔

## محبت اورعشق میں علم اور عدم علم کی قیدنہیں:

(ملفوظ ۱۵۳)

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ محبت اور عشق کی شان ہی جداگانہ ہیں۔ اس کی علم اور عدم علم کی قید نہیں مدینہ طیبہ میں ایک ترکی صاحب طریقت تھا ذاکر تھا کسی باطنی مقام پر اُلجھ گیااس لئے مزار مبارک پر گھڑ ابھوا عرض معروض کیا کرتا تھا مگر کوئی خاص بات محسوں نہیں ہوئی اس دور ان میں ایک بدولی مزار مبارک پر حاضر ہوا اور نہایت میبا کا نہ عرض کیا کہ میں نے ساہ کہ آپ نبی ہیں اور اُمت پر شیق ہیں اگر سے جھے ہے تو ہمارے یہاں خشک سالی ہے اس کی وجہ سے پر بیٹانی کی حالت ہے بالکل بارش نہیں آپ وُ عا وَفر ما نمیں اگر بارش ہوگئ تو ایک مشکلزہ تھی کا آپ کی خاروں گا یہ گستا خانہ معروض مجد شریف کے کا فظالوگ من کر چھڑیاں کے کرمانے کو دوڑے وہ بھا گ گیا جب مجد ہے باہر گیا تو وہ کا وُں قریب تھا اس نے دیکھا کہ بدلی کا ایک کلوا اس بیتی کی فرفر یکن خور بین ہیں اور احت پر اور ادھر اُدھر شیق ہیں خود نا دار تھا گر کسی ہورتی بہا کر بھا گ گیا کہا گیا گیا کہ ہورتی ہیں اور اس کے تو اور اور اللہ اکر بین کو میں کر تھر مزار شریف پر اور ادھر اُدھر نظر بچا کر مشکلزہ مزار شریف پر اور ادھر اُدھر انظر بچا کر مشکلزہ مزار مبارک پر لگا کر تھی بہا کر بھا گ گیا کیا چیز تھی اس کے قلب کے اندر اللہ اکبر بیتو اس عامی بیعلم کا حال تھا اب اس ترکی کی سنتے جو صاحب طریقت تھا کہ ہورتگ د کھیے کر شکایت اور نام مان کی بیعلم کا حال تھا اب اس ترکی کی سنتے جو صاحب طریقت تھا کہ ہورتگ د کھیے کر شکایت اور نیک دیوا۔ اس عامی بیعلم کا حال تھا اب اس ترکی کی سنتے جو صاحب طریقت تھا کہ ہورتگ د کھیے کر شکایت اور نیک کی نہ دوا۔ اس خوثی ظاہر کر کے یہ کہر کیا دیا کہ آپ ہو سے تھی تھی تھی تھی تھی تھی گی کیا کا م ہوگیا اور ترکی کا نہ ہوا۔

### نرى عقل طريقت ميں راہزن ہے:

(ملفوظ ۱۵ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ عشاق سے عرفی عقل کوسوں دور بھا گئی ہے تری عقل اس راہ میں راہرن ہے جب تک محبت نہ ہونری عقل سے کیا کام چلتا ہے بیہاں تو دیوانہ ہوکر چلنے کی ضرورت ہے اوراً س دیوانہ کی بیشان ہوتی ہے فرماتے ہیں ۔ باز دیوانہ شدم من اے طبیب باز سودائی شدم من اے حبیب باز سودائی شدم من اے حبیب باز سودائی شدم من اے حبیب کی چرد یوانہ ہوگیا ہوں ،اوراے مجوب میں پھر دیوانہ ہوگیا ہوں ،اوراے مجوب میں پھر دیوانہ ہوگیا ہوں ،اوراے مجوب میں پھر

تيراتي سودائي ہو گيا ہول)

اس عقل کوتو شریعت کے تابع رکھنا جاہتے جب تک شریعت کے تابع ہے خیر ہے ور نہ یجی و ہال جان ہے ایسی ہی عقل کے متعلق فرماتے ہیں

از مودم عقل دور اندیش را، بعد ازیں دیوانہ سازم خولیش را (میں عقل دوراندیش کوآز مانے کے بعد دیوانہ بناہوں۔۱۲)

سهارر بيع الاوّل اهسار مجلس خاص بوفت صبح يوم جهار شنبه

مدرسه کی مادی ترقی کی مثال:

(مافوظ ۱۵۵) ایک سلسلہ گفتگو میں ایک مدرسہ کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ جب کوئی مریض اس درجہ تک بینج جائے کہ اس کی صحت اور حیات سے مایوی ہوجائے تو اس کو خدا کے ہرو کر دیا جا تا ہے اور پر بیبز تو ڑوادیا جا تا ہے تو یہ مدرسہ اس درجہ تک بینج گیا ہے اُس کی روح ختم ہو چکی ہے کو مادی ترقی باتی بھی ہوائی مضمون کے متعلق میں نے قلال بزرگ مبتم مرحوم ہے کہا تھا کہ اگر مدرسہ ان مقاسد کے ساتھ باتی بھی رہا اور مادی ترقی بھی کی اور روح باتی نہ رہی تو اس کی ترقی اس حالت میں ایسی ترقی ہوگی جو اس کی خرب ہو گیا ہو تو کہ جو گیا ہو تو کہ در اور لاغر ہو گیا ہو تو اس کا علاج ہو تا بھی ممکن فرب ہو تا بھی فرب ہو تا بھی ممکن فرب ہو تا بھی معلن ہو تا بھی میں مورب ہو تا بھی مورب ہو تا بھ

آئکھ بندکر کے نماز پڑھنا خلاف سنت ہے:

(ملفوظ ۱۷۱۱) ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت نماز آنکھیں بند کر کے پڑھنا جائز ہے یا نہیں فرمایا کہ اگر تحصیل خشوع کے لئے ہو جائز ہے فقہا نے جائز لکھا ہے گرسنت یہی ہے کہ آنکھ کھول کر پڑھے گواجتاع خواطر میں کی ہو جو کہ غیرا فقیاری ہے غرض آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا خلاف اولی ہوگا عرض کیا کہ ذکر میں تو آنکھ بند کرنا خلاف اولی نہ ہوگا فرمایا نہیں نماز میں آنکھ بند کرنے کے متعلق آیک عجیب حکایت یاد آئی ہمارے حضرت کے محصوصین میں سے ایک صاحب کشف نے تھیل خشوع کے لئے آنکو بند کر کے نماز پڑھی بھر بعد فراغ نظر کشفی سے اس طرف قوجہ کشف نے تھیل خشوع کے لئے آنکو بند کر کے نماز پڑھی بھر بعد فراغ نظر کشفی سے اس طرف قوجہ

گ تو نماز کشوف ہوئی نہایت حسین صورت میں مگر دیکھا کہ اندھی ہے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اجمالا عرض کیا کہ میں نے نہایت خشوع کے ساتھ پڑھی تھی مگریہ صورت نظر آئی حضرت نے فورا فر مایا کہ آئکھ بند کر کے نماز پڑھی ہوگی عرض کیا جی فر مایا کہ یفعل سنت کے خلاف کیا ہواں کے سبب سے ہواانہوں نے دفع خطرات کی مصلحت بیان کی اس پر فر مایا کہ اگر آئکھ کھول کے نماز پڑھتے اوراس میں خطرات آتے وہ نماز افضل واکمل ہوتی اس آئکھ بند کر کے کھول کے نماز پڑھتے اوراس میں خطرات آتے وہ نماز افضل واکمل ہوتی اس آئکھ بند کر کے بڑھتے ہے جس میں نہ خطرات آتے اور نہا نشار ہوا شخ ایسا مصرہ ہوا چاہئے اس مبصرہ ہونے پر ایک دوسرا واقعہ بیان فر مایا کہ ایک مرتبہ حضرت مولا نامحمہ تاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حابی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مواجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ہوتا ہے نہاں بند ہوجاتی ہے فر مایا کہ یہ تقل وہ تقل ہے جوحضور عیا ہے کودتی کے وقت ہوتا تھا آپ ہوتا ہے زبان بند ہوجاتی ہے فر مایا کہ یہ تقل وہ تقل ہے جوحضور عیا ہے کودتی کے وقت ہوتا تھا آپ برعلوم نبوت فائض ہوتے ہیں کیا مجیب اور غامض شخیق ہے۔

# حضرت تحكيم الامت كابزرگون كابے حداحتر ام فرمانا:

(طفوظ ۱۷۵) ایک سلسلہ تفتگو میں فرمایا کہ تھانہ ہون ہے جھوٹی جگہ گراس میں بڑے برے صاحب کمال گذرہ ہیں دین کے انتہارہ ہی اور دنیاوی فنون کے انتہارہ ہی وہ لوگ جنہوں نے یہاں کی تغییرات بوائی سیسب مقربان شاہی میں سے تقے اس لئے تغییرات بھی شاہی نمونہ کی بنوائی گوجگہ تو یہ ہمیشہ چھوٹی ہی رہی گر طرز وہ بی رہا ہوشاہی تغییرات کا تھا چنا نچے شہر پناہ کفسیل بھی تھی درواز ہے بھی تھے ان درواز وں کے الگ الگ نام تھے بعض بزرگوں نے بیان کیا کہ ایک ذائیہ میں آبادی اس کی اڑتا لیس ہزارتھی گر غدر ہے قبل بھی چھتیں ہزاررہ گئ تھی اور گھٹے کہ ایک ذائیہ میں آبادی اس کی اڑتا لیس ہزارتھی گھیے بطریق پر ہے ہندوالگ مسلمان الگ گھٹے اب قریب سات ہزار کے ہے آبادی کا طرز بھی تجیب طریق پر ہے ہندوالگ مسلمان الگ بھر ہندؤ ں میں بھی قانون گوالگ بنٹے الگ برہمن الگ ای طرح جھوٹی قو میں بھی الگ الگ اور بھر سی تھی عبدالرحمٰن چا بک سواری کا کام ای طرح کی مسلمانوں کی آبادی ہے کہ شیوخ آلگ سادات الگ راجپوت الگ البتہ اب کچھ گڑ بڑ ہوگئی ہے یہاں پر ایسے ایسے اہل کمال لوگ سے ایک شخص سے عبدالرحمٰن چا بک سواری کا کام مرف تین سوہ رو پید شرے گراس نے براہ بدعہدی صرف تین سوہ رو پید شرے گراس نے براہ بدعہدی صرف تین سوہ رو پید یہ کے کرؤ عاء دی اور کہا کے اللہ بی

آپ نے بڑی قد روانی کی گووعدہ خلافی بھی کی مگر خیرا چھالاؤ کیا یا در کھو گئے گھوڑے میں ایک ہمنر رہ گیا ہے لاؤوہ بھی سکھلا دوں لالہ تی بہت خوش ہوئے کہ بڑا سستا کام ہوگیااور مکمل ہوگیااور تھوڑ اسپر دکر دیا یہ لے کر چلے آئے اور وہ ہُنر سکھا کرسپر دکر آئے وہ ہنر کیا تھا جو سکھایا کہ جس وقت لاله سوار ہو کرکہیں کو جائیں تو گھوڑا سبید ھا گاؤ قصاب کی وُ کان پر پہنچا تااور جب تک لالہ گوشت نہ خریدلیں دکان ہے نہ بٹما آخر مجبور ہوکر لالہ جی نے کہا کہ میاں صاحب وہ دوسوتھی نے لواور جاہے دس بیں او پر لے لومہر بانی کر و برد اعجیب ہنر سکھایا ہے اس ہنر کو نکالوکہا کہ لاؤ بقید دسور و پیہ گن دولالہ جی نے ادا کر دیئے انہوں نے ایک ہی دن میں بیرعادت گھوڑ ہے کی جھوڑا دی ایک اور حکایت ہے کہ ایک شہسوار کہیں باہر ہے آیا اپنے فن میں بڑا کمال رکھتا تھا ان عبدالرحمٰن ہے اظہار کمال میں اس کا مقابلہ تھہراجس کی صورت بیقرار بائی کہ موضع غوث گڑھ متصل تھانہ بھون کے کنو ئیں پرجس کا محیط ۲۲ ہاتھ کا ہے ایک شہتر بچھوا کراس پر ہے ملی التعاقب گھوڑوں کو گذارا جائے چنانچہ اول اس مسافر شہسوار نے اس برا پنا گھوڑا چڑھا دیا ابھی وہ اس کوعبور کرنے نہ پایا تھا کہ اس طرف ہے میاں عبدالرحمٰن نے اپنا گھوڑ اچڑ ھادیا اب بچ کنویں پر دونوں گھوڑے منہ ملائے اس شہتیر بر کھڑے ہیں میاں عبدالرحمٰن نے اس شہروارے کہا کہ اب دونوں کے عبور کی تو کوئی صورت نہیں یہی ہوسکتا ہے کہ دونوں گھوڑ وں کولوٹاؤ مسافرنے کہا کہ میں تو اتنا کمال نہیں رکھتا کہ میں گھوڑ ہے کو یہاں ے الٹا واپس کرسکوں عبدالرحمٰن نے اپنے گھوڑے کے لگام کواشارہ کیا گھوڑے نے فورا اپنے دونوں ا گلے بیراٹھا کراور پھیلے دونوں ہیروں پرگھوم کر بیٹت کی طرف منہ کرادر شہتیر ہے گذر کر کنو کمیں ہے الگ جا کھڑا ہوااس کمال پرلوگوں کو تیریت ہوگئی واقعی تھی بڑے کمال کی بات۔

#### تفانه بھون میں بہت سے صاحب کمال پیدا ہوئے:

(ملفوظ ۱۷۸) ایک سلسله گفتگو میں حضرت والا نے چندمہمانوں کو جو بورب کی طرف کے رہے والے تھا پی طرف متوجہ کر کے فر مایا کہ و تکھتے ہیتو ہماری حالت ہے کہ ہم الحمد للدا ہے ہزرگوں کا نہایت ورجہ کا اوب احترام کرتے ہیں گر پھر بھی کا نبور میں مخالفین نے بیہ شہور کیا ہے کہ میں نے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حجرہ کا یا خانہ ہوایا میں نے من کرکہا کہ بیتو صغری ہے اور کبری کیا ہواوہ یہ کہ جو حجرہ کا یا خانہ ہوائے وہ عاصی ہے سواس کبری کی کیا دلیل ہے شریعت

میں اس میں کیا قباحت ہے محبت اور ادب تو اور چیز ہے میں توبہ پوچھتا ہوں کہ شریعت کا کیا تھم
ہے ہیں بناؤ فتو کی دواور واقعہ یہ ہے کہ میں نے پاخانہ کا حجرہ بنوایا ہے حجرہ کا پاخانہ ہیں بنوایا پہلے
آدی تحقیق کرلے بیفر مایا کہ حضرت والا ان مہمانوں کو ہمراہ لے کراس مقام پرتشریف لے گئے
اوراُس مقام کا نقشہ مجھایا کہ یہ ہے وہ مقام بیجگہ پاخانہ کی حد میں تھی مگراس جگہ کو نجاست سے کوئی
تعلق ندتھا اس لئے کہ قد بچول کی جگہ براتی کری دیدی گئی کہ وہ جگہ دفن ہوگئ اب اس کو داخل حجرہ
تعلق ندتھا اس لئے کہ قد بچول کی جگہ براتی کری دیدی گئی کہ وہ جگہ دفن ہوگئ اب اس کو داخل حجرہ
کرلیا گیا ہے جس کو آپ لوگ دیجورہ ہے ہیں یہ حقیقت ہے اس واقعہ کی جس کو اس طرح سنے کیا
ہے ای واسطے میں کہا کرتا ہوں کہ بدعتوں میں دین نہیں ہوتا اور دین کی باتوں کو دہا بیت کہتے ہیں
ای بناء پرمولا تا فیض الحن صاحب مرحوم نے وہائی بدعتی کی عجیب تغییر کی تھی کہ دہائی کے معنی ہیں
بادب باایمان اور بدعتی کے معنی ہیں بادب ہے ایمان۔

### ز مانة تحريكات مين حضرت كولل كي دهمكيان:

(المفوظ 14)

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ زمانہ تحرکہ میں لوگوں نے ستانے میں کون کی سراٹھار کی تھی جو بچھ نہ کہنا تھا کہا جو بچھ نہ کرنا تھا کیا میں تو خدا کے ہر دکر کے بالکل مطمئن ہو چکا تھا ایک روز مسلمانوں کی موجودہ حالت کا بچھ پراس قد راثر ہوا کہ تھانا تک تلخ معلوم ہونے لگا ای روز اپنی ایک حالت کا غلبہ ہوا کہ تمام دنیا ایک طرف جارہی ہے اور اس میں علماء بھی بخشرت شریک ہیں ہیں میں ہی تو غلطی پر نہیں اس حالت کا اس قد رغلبہ تھا کہ اس روز کھانا بھی نہیں کھایا گیا شریک ہیں کہنا اور کے تین کہنیں میں ہی تو غلطی پر نہی جاری ہوگیا اور دہ تھا کہ دفعۃ زبان پر بیجا جاری ہوگیا اب چاہا اب کو ارد سے تعبیر کر لیا جائے ۔ امکنٹ میں بیاللہ و مکنی کیم و کھید و رایمان لا یا میں اللہ نکالی کو البعث بعد الممؤت (ایمان لا یا میں اللہ نکالی کو البعث بعد الممؤت (ایمان لا یا میں اللہ نکالی کو البعث بعد الممؤت (ایمان لا یا میں اللہ نکالی کو البعث بعد الممؤت (ایمان لا یا میں اللہ کی مربحلائی اور بور ہوت کے اتھائے جانے کی ہربھلائی اور برائی پر ، کہ وہ سب اللہ تعالی کی طرف سے ہواوں یور اور تے اور اسے فتوں کی ہربھلائی اور برائی پر ، کہ وہ سب اللہ تعالی کی طرف سے ہوان دینا کے ذراسے فتوں کی ہربھلائی اور برائی پر ، کہ وہ سب اللہ تعالی کی طرف سے ہوان دینا کے ذراسے فتوں میں میں ڈرائے ہوں ان کے خوال کی حقیقت ہیں کیا ہے مثلا جان کند کی ہے قبر ہے ، میدان حشر ہے ، میزان عدل ہے ، بل سامنان کی حقیقت ہیں کیا ہے مثلا جان کند کی ہے قبر ہے ، میدان حشر ہے ، میزان عدل ہے ، بل

صراط ہے ہیں ای وقت قلب کو سکون ہو گیا بھرتو چین ہے کھا تا تھا چین ہے سوتا تھا یہاں تک لوگوں نے ستانے اور ایذ ا پہنچانے کی کوشش کی کہ جنگن تک ہے کہا گیا کہ تو اس گھر کمانا مچھوڑ و ہے اس نے جواب دیا کہ چاہے تمام قصبہ مجھوڑ جائے گریے گھر نہیں مجھوٹ سکتا ہے سب خدا کی طرف سے فعال نے اور نہ عناجت فرماؤں کی عناجوں کا کوئی عدو حساب ہی نہ تھا اب کیا کہا جائے وہ قصہ ہی ختم ہو چکا غالب نے خوب کہا ہے۔

سفینہ جبکہ کنارے پہ آلگا عالب خدا ہے کیا ستم وجور ناخدا کہتے

میں تو سب کودل سے معاف کر چکا ہوں ہاں جن لوگوں نے ستایا سب وشتم کیا بہتان

ہاند ھے ان سے خصوصیت کے تعاقات نہیں رکھ سکتا عام مسلمانوں کا ساتعلق رہے گا دل ملنا مشکل

ہاند ھے ان سے خصوصیت کے تعاقات نہیں رکھ سکتا عام مسلمانوں کا ساتعلق رہے گا دل ملنا مشکل

مفصوبے ہورہے شے نماز چھپے نہ پڑھنے کا اعلان الگ تھا کی آئی ڈی سے تخواہ پانے کی شہرت الگ دی جارتی تھی انڈ کا لاکھ کا کھٹر ہے کہ جھ کوگئی کے در دازہ پر جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی

الگ دی جارتی تھی انڈ کا لاکھ کا کھٹکر ہے کہ جھ کوگئی کے در دازہ پر جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی

ان ہی لوگوں کو یباں پر بھتی دیا اور قریب قرب سب نے معافی کی درخواستیں کیس میں نے اس نیت سے سب کومعاف کردیں۔

ایک صاحب کے موال کے جواب میں مخالفین کے متعلق فر مایا کہ بجنے بھی دوجی وقت آگھیں ندان ایک صاحب کے موال کے جواب میں مخالفین کے متعلق فر مایا کہ بجنے بھی دوجی وقت آگھیں ندان کے جواب کی اس وقت سب پنہ چل جائے گا اور جھے کوجو جی جا ہے کہیں جمھے پر بجمد للڈ کوئی اثر نہیں ندان کے جواب کی فرکہ عبت ہا اور پی تھا گا کی رحت اور فضل ہے کہ جھے کو عبث سے طبعا نفر ت ہے بلکہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی معتقد ہو یا غیر معتقد کوئی آئے یا نہ آئے سب برابر ہے جائے خوس کے جاں معلوم ہوتا ہے کہ اس کوئی معتقد ہو یا غیر معتقد کوئی آئے یا نہ آئے سب برابر ہے حافظ خوب کئے جاں

ہر کہ خواہد گو بیاؤ ہر کہ خواہد گو برو، دارو گیروجاجب ودربان دریں درگاہ نیست (جس کا جی جا ہے آئے اور جس کا جی جا ہے چلا جاوے اس درگاہ میں نہ کو کی در بان ہےنہ دارو گیر۔ ۱۲)

اہل حق کا کوئی کا مخلوق کے راضی کرنے یا ناراض کرنے کی بناء پرنہیں ہوتا بلکہ ہر کا م کی بناءرضاحق ہوتی ہے نہ اُن کو مخلوق سے طمع ہوتی ہے نہ اُن پرمخلوق کا خوف ہوتا ہے کہ جس ک وجہ ہے وہ کتمان حق کریں بلکہ اس بارہ میں خودان کی میشان ہوتی ہے جس کومولا نارومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

ہیب حق است ایں از خلق نیست ہیبت ایں مرد صاحب دلق نیست (بیبیت اللہ تعالیٰ کی جانب ہے ہے کاوق کی نہیں۔ نداس گذری والے کی ہے۔ ۱۴)

ان کی نظروں میں مخلوق کی وقعت اس سے زیادہ نہیں ہوتی کہ جیسے متبد کے لوٹے اور صفیل ہوتی جیں اب آپ ہی بتلا ہے کہ جن کی نظروں میں مخلوق کی میدوقعت ہوان کے دل میں ان کے خوف کیا ہوسکتا ہے اور ان کے دکھلانے یا راضی کرنے کے واسطے ان کا کیا کام ہوسکتا ہے وہ ہرون کی خوف کیا ہوسکتا ہے وہ کہ واشے گذرتے ہیں اور دہ خدا ہے کی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں فررتے ، پڑمل کرتے ہوئے صاف اظہار حق کرتے ہیں اور دہ خدا ہے کام رکھتے ہیں مخلوق کے جھاڑ و مارتے ہیں اور ان کی میں شان ہوتی ہے۔

خلق میگوید که خسر و بت پرتی میکند آرے آرے میکند باخلق وعالم کارنیست (مخلوق کہتی ہے کہ خسر و بت پرتی کرتا ہے ، ہاں ہاں کرتے ہیں کرے کوئی کیا کرے ہمارامعا ملہ اللہ تعالیٰ ہے ہے ، مخلوق وغیر ہے نہیں کوئی کا منہیں ہے۔ ۱۲)

#### معصیت کی ظلمت:

(ملفوظ ۱۸۰) ایک سلسله گفتگویی فرمایا که میں تو کہتا ہوں کہ معصیت وہ چیز ہے کہا گراس کوکوئی حجے پر بھی کر ہے تو اس کا ضمیر خوداس برلعنت کرتا ہے اور اس سے اس کوجس قدر تکلیف ہوتی ہے وہ اس کے لئے سوہانے روح ہوتی ہے البستہ اگر کٹڑت کی وجہ سے سی کے اندر بے جسی بیدا ہوگئی ہوتو اس کا کوئی ذکر نہیں ور نہ فوراور ظلمت میں ایک آنھھوں والے کے لئے امتیاز کرنا کوئی مشکل بات نہیں۔

#### ز ماند تحريكات مين رحمت خداوندى كامشابده:

(ملفوظ ۱۸۱) ایک سلسلہ گفتگو ہیں فر مایا کہ زمانہ تحریک خلافت ہیں نے تو کھلی آنکھوں حق تعالیٰ کی رحمت اور نصل کا مشاہدہ کیا ہے جھے کو تو کنگر بول کے بدلے جوا ہرات عطاء فرمائے گئے ہیں نماز کوئی پڑھے روزہ کوئی رکھے تہجد کوئی پڑھے تلاوت قر آن کوئی کرے اور تو اب سب کا ملے اشرف علی کواس لئے کہ بلاوجہ جھے کوسب وشتم کیا گیا بہتان باندھے گئے اس کے عوض میں ان کی نیکیاں جن تعالی نے بچھ کو عطاء فرما کیں یہی وجہ ہے کہ ہیں نے سب کو معاف کردیا کیونکہ ہی تو سب میرے محن ہیں اپنی عبادات کا تو اب بچھ کودید سے ہیں ان لوگوں نے تو میرا کی کھنقصان تہیں کیا نفع ہی ہی پالی اس کے مناسب ایک بزرگ کی حکایت یاد آئی کہ ان کو ایک شخص گالیاں دیا کرتا تھا ہی بررگ اس کی مالی اعانت کیا کرتے ہے ایک دوز اس نے یہ بچھ کر کہ بیتو میرے محن ہیں کری بات ہے کہ میں ان کو گالیاں دوں گالیاں دین بنذ کردی ہی موز سے اُن بزرگ نے اس کو جو بات ہے کہ میں ان کو گالیاں دوں گالیاں دین بندگردی ہی تھے بینی تم گالیاں دیتے ہم تم کو دیتے تھے بینی تم گالیاں دیتے تھے جس سے تہماری عبادت کا ثواب بھے کو ماتا تھا تم نے میرے دین کا نفع بند کرلیا میں نے تہماری دنیا کا نفع تم سے عبادت کا ثواب کو کو بیت تھے بینی تم گالیاں دیتے تھے جس سے تہماری دور کیا ای نفت تم ہم تم کو دیتے تھے بینی تم گالیاں دیتے تھے جس سے تہماری دور کیا ای نفع تم سے بیل اور کی کی بات کا اثر نہیں ہوتا بلکدان کو تحس بچھتا تھا تم بیلے تو والوں کی کی بات کا اثر نہیں ہوتا بلکدان کو تحس بچھتا تم تم وی دیتے ہو کہ کا خوری بیل ہو والوں کی کی بات کا اثر نہیں موتا بلکدان کو تحس بہلے تو والد تم جو جائے گا دینوی زندگی بھی اس طرح بوری ہوئی بینی مفت خوری میں پہلے تو والد میا حب کی حیات میں ان کی کھالت کی جد سے کما کرنہ کھایا پھر معتقدین بیدا ہو گے اب بید کھلا میا میں جائے گا۔

#### زمانة تحريكات بوجها بمال احكام فتنه كازمانه:

(ملفوظ ۱۸۲) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ زمانہ تحریک بوجہ اہمال احکام کے بڑے فتنہ کا زمانہ تھا میں نے تو صاف بذریجہ اشتہاراعلان کر ویا تھا کہ بہتح کیک فتنہ ہے اس اعلان ہی کی وجہ سے زیادہ وشنی اوگوں کے دلوں میں بیدا ہوگئ تھی اس لئے کہ دہ اس کودین بچھ رہے ہے تھے میں نے فتنہ کہد یا بعض لوگوں نے جھے سے بیان کیا کہ یہ معترضین بوں کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اکھوں مخلوق کی وجہ سے الکھوں مخلوق کی وجہ سے الکھوں مخلوق کی مصلحت کی وجہ سے بیشا ہوا ہوں اور اس کی شرح یہ ہے کہ اگر بروز قیامت حق تعالی نے جھے سے سوال فرمایا کہ جس مسلکہ کو تو سمجھا نہ تھا اس میں کیوں شرکت کی جس کی وجہ سے ہماری لا کھوں مخلوق بیات اس میں کیوں شرکت کی جس کی وجہ سے ہماری لا کھوں مخلوق بیات اس میں کیوں شرکت کی جس کی وجہ سے ہماری لا کھوں مخلوق بیات اس میں کیوں شرکت کی جس کی وجہ سے ہماری لا کھوں مخلوق بیات اس کا کوئی جواب نہیں باتی ان عوام شرکاء میں زیادہ وہ لوگ

ہیں جن کو نہ عاقب کی فکر نہ خدا کا ول میں خوف نہ اللہ رسول ہے بجہتے ہیں ایک ہی چیز دل میں ہی ہوئی ہے بینی د نیا اور اس کی ترتی ان کی مجھ میں نہیں آتا کہ ترتی کے بچھ صدود بھی ہیں یا نہیں کیونکہ ایسی ترقی کہ جس میں نہ صدود کے تحفظ کا خیال ہو نہ احکام پڑ مل کرنے کی کوئی پرواہ ہوا لی ترتی کیا ترقی کیا ترقی ہے میں نہ معدود کے تحفظ کا خیال ہو نہا حکام پڑ میں سے تعلیم یا فتہ اور بیرسٹر اور و کلاء کا زیادہ مجمع تھا بیان کیا تھا کہ ترقی ترقی گاتے پھرتے ہو آخراس کے بچھ صدود بھی ہیں اور اس کا کوئی معیار مجمع تھا بیان کیا تھا کہ ترقی کو گواس کے نہاصول ہوں نہ تو اعدسب ہی کو محمود بچھتے ہوا گریہ ہات ہے تو پھرمن کی وجہ سے جو مریض کے جم پرورم ہوجاتا ہے جس سے وہ فر بہ نظر آنے لگتا ہے ڈاکٹروں اور طبیبوں سے اسکاعلاج کیوں کراتے ہواور اس کو کیوں نہ موم سجھتے ہو وہ بھی تو ایک ترقی کی قسم اور طبیبوں سے اسکاعلاج کیوں کراتے ہواور اس کو کیوں نہ موم سجھتے ہو وہ بھی تو ایک ترقی کی قسم ہے اس بیان کا ان لوگوں پر ہزا اثر ہوا۔

#### ز مان تحریکات وفو د تھانہ بھون سے سکوت لے کر گئے:

( المقوظ ۱۹۳۱ ) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بہت الوگوں نے اس زمانہ تحریک میں تبادلہ خیالات کے لئے بہال پر آنا چاہا اور بیضے آئے بھی گر بھر لٹر بھی دے رکو ہوگئے نہیں ( یعنی تحقیق ) لئے کہ بی گئے دیا ہوئے چنا نچہ بہر گھ سہیں ( یعنی تحقیق ) لئے کہ بی گئے تیار ہوئے چنا نچہ بہر گھ سے ایک وفد آنے والا تھا بیر سٹر وغیرہ اس کے ارکان بھے کی نے ان نے کہ دیا کہ جاتو رہ ہو دوسرے کو جذب کرنے کے لئے گر ذراا بی فیر مناتا کہیں وہاں جا کرتم ہی و بیے نہ ہوجاؤ نہ معلوم اس مشورہ کا کیا اثر ہوا پھر نہیں آئے ایک سندھی مولوی صاحب بہت جو شیا اس تھے ان سے کہا کہ کے حضرت بھی آپ ہی وہ بھی ایک اور مولوی صاحب نے جوان سے مرید تھے ان سے کہا کہ حضرت بھی آپ ہی وہ بھی ایک اور مولوی صاحب نے ایک جمع کی کے حضرت بھی آپ ہی وہ بھی اس اس اس اس کے تھی ان سے کہا کہ طرف ہے آئے آئے کے بلی بوسلی ہوگی تی تمن غرضیں ہوسکی ہیں وہ بھی ان کرنا میری تو فیق پر ہے اور اگر استفادہ انکہ مناظرہ ۔ اگر افادہ مقصود ہے تو میر نے ذمیاں کا جواب نہ ہوگا وہ تبلیغ ہوگی اپنا فرض اوا کر کے تشریف لے جائے عمل کرنا نہ کرنا میری تو فیق پر ہے اور اگر استفادہ مقصود ہے تو اس کی گر کہت کر بھی ہو گا کہا خواس کے گئے گئے کہتے کہا کہا کہاں کر چکے بیش قابل کو تنا ہے میں دواتر دواتی میں بار مناظرہ اس میں بی تکلفی شرط ہے سوجھ میں اور آپ کا اعلان کر چکے بیش قابل کو تنا ہو میں میں اور آپ کا اعلان کر چکے بیش قابل کو تنا ہو میں میں اور آپ کا اعلان کر چکے بیش قابل کو تنا ہو میں اور آپ میں اور آپ کو سے نہیں اس کئے کہ شرکت کر چکے میش اور آپ

میں پہلے ہے ہے تکلفی نہیں وہاں ہے جواب آیا جو حیا ہو سمجھو آنے کی اجازت دیدو میں نے ا جازت دیدی وہ آئے اور درخواست کی کہ مجھ کو تنبائی میں کچھ کہنا ہے میں نے کہا کہ جلوت میں گفتگو کرنے میں تو آپ کے لئے خطرہ ہے کہ آپ کے اسرار طاہر ہوں گے مگر آپ اس خطرہ کیلئے تیار ہیں اور خلوت میں میرے لئے خطرہ ہے کہ مجھ پراشتہاہ ہوگا مگر میں اس کے لئے تیار نہیں پس آپ کے لئے خلوت اور جلوت دونوں برابر ہے کیونکہ آپ اعلان کر چکے ہیں تو پول فوجوں بندقوں مشین گنوں اور جیل خانوں کیلئے تیار ہو چکے ہیں گرمیرے لئے خطرہ ہے وہ یہ کہ میسمجھا جائے گا کہ عُورِ مُنٹ کے خلاف کوئی سازش کرنے کا ارادہ ہے اس لئے جو کہنا ہو مجمع میں کہئے بس بیجارہ رہ كئة آ كي طويل قصد بيس نے اس كا خلاصه عرض كيا ب الله كاشكر ب كدا سي فضل س عين وقت پردل میں ضرورت کی چیز ڈال دیتے ہیں اس میں میر اکوئی کمال نہیں جس ہے جا ہا کام لے لیں اس ہی زبانتج کی میں ایک صاحب نے مجھے سے یو چھا کدا گرمسٹر تعمیلی صاحب یہاں ہر آئیں تو کیاان کواجازت ہوسکتی ہے میں نے کہاسرآ تکھوں پرآئیں گر چندشرا نظ ہیں پہلے ہے اس لئے ظاہر کئے دیتا ہوں بھی آنے کے بعدان کو خیال ہو کہ س دیہاتی ہے یالا پڑااس لئے جو ہاتیں ضروری ہیں صاف صاف کے دیتا ہوں اول شرط میہ ہے کہ آئے ہے پہلے مجھ کو یہ بتلا دیں کہ کس غرض ہے آ رہے ہیں آیامطلق ملا قات مقصود ہے یا کہ اور پچھا گرمطلق ملا قات مقصود ہے تو شرا اُط میں کمی ہوگی ورندشرا نطازا کد ہونگی اور میں اس وقت وہ بھی بیان کئے دیناہوں تا کہوہ غور کرسکیس کچر جیسے رائے ہو ممل کریں سواول شرط ہے کہ آنے ہے قبل آنے کی غرض بتلا دیں ، دوئم ہے کہ جس وقت وہ یہاں پر آئیں گے میں ان کے لئے بجزاول بار کے بار بار کھڑانہ ہونگاس لئے کہاں طرح سے کھڑا ہونا اعتقاد تقذس کی بناء پر ہوتا ہے ادر میں اس میں ان کامغتقد نہیں سوئم یہ کہ زیانہ قیام خانقاہ میںان کواورکس ہے گفتگو کی اجازت نہ ہوگی جو کچھ بھی تعلق ہوگا وہ مجھ سے ہوگا یہ ہیں شرا لط اگریہ منظور ہوں بسم اللّٰدان کا گھر ہے تشریف لیآ ویں اس کے بعد پھرکوئی بات نہیں معلوم ہوئی۔ قنوت نازلها ميك ماه تك يراحضے كاجواز:

(ملفوظ ۱۸۳) ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میں مدت سے خود اس مسئلہ کی تلاش میں تھا کہ قنوت نازلہ اگر بزھے تو کب تک پڑھا کرے بہت سے علماء سے دریافت کیاکسی نے شافی جواب نہیں دیا اب بحمداللہ حدیث ہے بچھ میں آگیا کہ حضور علیہ ہے ۔
ایک ماہ ہے زائد منقول نہیں حالانکہ حوادث بعد میں بھی باقی رہتے تھے اس ہے زیادت زیادت بل المنقول ہے رہا میشہ کہ جب حوادث رفع نہ بول تو دُعاء کیے منقطع کر دی جاوے اس کا جواب میہ المنقول ہے رہا میں مبینہ تک پڑھنے کی برکت ہے ان شاءاللہ رحمت ہوجائے گی نیز عقلا اس کو اس کے کہ ایک بی مبینہ تک پڑھنے کی برکت ہے ان شاءاللہ رحمت ہوجائے گی نیز عقلا اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ اگر کسی پرکوئی حادث آجائے تو کیا جب تک وہ حادث رہ برابر ہاتھ پھیلائے بیضا رہے ہوئی ایا گیا تو کیا جب نے احداث مالا بطاق کیے ہوسکتی ہے آخر انقطاع گواو قاب خاصہ کے لئے یہاں بھی پایا گیا تو کئی انقطاع کی مشروعیہ ٹابت ہوگئی باقی و لیے شل دوسری دعاؤں کے دعاء کرتے رہنا مسنون ہوں انقطاع کی مشروعیہ ٹابت ہوگئی باقی و لیے شل دوسری دعاؤں کے دعاء کرتے رہنا مسنون ہوں ہے۔

# ٣ ارربيج الاوّل ا<u>٣٠ ا</u>هجلس بعدنما زظهر يوم جإرشنبه

لوگوں کی بے برواہی کا سبب:

(ملفوظ ۱۸۵) ایک سلسلہ تفتگو میں فرمایا کہ اس پر قدرت تو ہے کہ میں نے آنے والوں
سے خود اہتمام کر کے بوچھ لیا کروں کہ کس کام کو آئے ہیں مگر بعض اوقات غیرت آتی ہے کہ
صاحب حاجت تو نواب بنا ہمیشار ہے اور میں مختاجوں کی طرح ان سے التجا کروں اور لوگوں کی اس
ہے بروائی کا سب اُن کے دلوں میں ملانوں کی بے قعتی ہے بات تو بظاہر چھوٹی ہی ہے مگر منشاء
اس کا کہ ا ہے اور منکر بات کے چھوٹی ہونے کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص چھوٹا سا برانی جوتی کا مکلا ا
اللہ کا کہ اے اور منکر بات کے چھوٹی ہونے کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص چھوٹا سا برانی جوتی کا مکلا ا
اللہ اکر کسی دوسر مے شخص ہے سر برد کھو سے اور وہ اس بر بگڑ ہے تو اس کوکوئی کے کہ بیتو جھوٹی ہی چیز
ہے اس قدر کیوں بگڑ تے ہوجو وہ شخص جواب دے گا وہ ہی ہماری طرف سے بجھانیا جائے اور میں
بوچھتا ہوں کہ اچھا جھوٹی ہی بات سہی مگر آخر بیدا ہی کیوں ہوئی اور حق ہی کیا ہے ان بیبودوں کو
مسکینوں غریوں ملائوں کو حقیر بجھنے کا۔

### بورب کی تقلیدا ورتهذیب اختیار کرنے پراظهارافسوس:

(ملفوظ ۱۸۷) ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ زیادہ زیب دزینت کا صدور مردے بُراہے بیتو عورتوں ہی کے لئے انچھی معلوم ہے اور اب تو وہ زمانہ ہے کہ عورتوں نے یورپ کی تقلید میں زیور اور لباس میں مردانہ طرز اختیار کرلیا اور مردوں نے زینت میں عورتوں کا طرز اختیار کرلیا عورت اگر آ دھ گھنٹہ میں سنگار سے فراغ حاصل کر سکتی ہے تو مردصا حب فیشن کی درتی سے ایک گھنٹہ میں فراغ حاصل کر سکیں گے بھر کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں ہزاروں زنجیروں ہیں تو جگڑے ہوئے فیشن کے دلدادہ اور آزادی کا دعوی شرم آنا چاہئے آئی ہوئی تو قید کہ سرسے ہیر تک قیودہ بی قیوداور دعوی سے کہ آزاد ہیں ہال اللہ رسول کے احکام سے آزادی کا اگر دعوی کریں تو بالکل صحیح ہے دوسرے خوش لباس میں غلوکا اونی اللہ رسول کے احکام سے آزادی کا اگر دعوی کریں تو بالکل صحیح ہے دوسرے خوش لباس میں غلوکا اونی اثر یہ ہے کہ عالی مرتب لوگوں کی نظر میں موجب تحقیر ہوجاتی ہے ایسی فضولیا سے اور عبث میں وہی خوش مبتل ہو سکتا ہو سکتا ہو سکتا ہو کہ اور اہمویس ای سے تحقیر ہوتی ہے میں جس وقت کسی کو ایسے تکلفات میں منہمک دیکھتا ہوں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ عالی خیالات سے خالی ہے جب بھی تو ان اونی باتوں کی طرف اس کا میلان ہوا مگر آج کل میرض الجھلوگوں تک میں ہوگیا۔

چشته کاپہلاقدم فناہے:

(ملفوظ ۱۸۷) ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اکثر لوگوں کی عادت ہے کہ خرکے وقت عہدہ کپڑے بدل کر چلتے ہیں اور بعض گھر پہنچ کر بدلتے ہیں فرمایا کہ جس طرح بی جا ہے کرلے مگر دونوں صورتوں میں منشا تفاخر و کبرنہ ہواور بھائی ہم تو چشتی ہیں ہماراتو پہلا قدم فناء ہے اوروں کے یہاں تو پہلے اور چیزیں ہیں بعد میں اور چیزیں ہیں۔ یہاں تو پہلے فنا ہے بعد میں اور چیزیں ہیں۔ مشورہ لینے والوں کی دونتم میں:

(ملفوظ ۱۸۸) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ آج کل بزرگوں سے مشورہ لینے والے اکثر دوسم کے لوگ ہیں ایک وہ جن کے عقیدہ میں غلو ہے وہ اُن کے مشورہ کو قضاء مبرم بیجھتے ہیں کہ جو بزرگ کی زبان سے نکلے گا وہی ہوگا گواس کو برگت کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں گرعقیدہ برگت ہے ابنا اُسے بہت آگے بڑھا ہوا ہے اورایک وہ ہیں کہ پہلے ہے اُس بات کو سطے کر چکتے ہیں اور مشورہ محض اس وجہ سے لیتے ہیں کہ یہ بھی ہماری تا تیدکردیں اورا گران کی طرف سے تا تید نہوت یا کہ دائے تو اپنی رہے مگر کی مصلحت سے تا تیدنہ وقو با تیں بنا کران کواس پرراضی کر لیتے ہیں تا کہ دائے تو اپنی رہے مگر کی مصلحت سے تا تیدنہ وقو با تیں بنا کران کواس پرراضی کر لیتے ہیں تا کہ دائے تو اپنی رہے مگر کی مصلحت سے ان کی طرف منسوب ہواس لئے ہیں نے مشورہ دیا تی چھوڑ دیا۔

خواب کے بارے میں لوگوں کا غلو:

(ملفوظ ۱۸۹) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که آج کل لوگوں کو بژامرض ہے اُن میں سے

ا یک خواب ہی کا سلسلہ ہے اس میں اکثر لوگوں کوغلو ہے میں تو اکثر جواب میں لکھ دیتا ہوں کہ مجھ کو اس فن سے مناسبت نہیں اس لئے تعبیر تمجھ میں نہیں آئی خواب کی باتیں پوچھتے ہیں بیداری کی کوئی بات ہی نہیں رہی جواصل چیز ہے کیا خبط ہے۔

#### مشوره دينے سے معذوري كاسبب:

(ملفوظ ۱۹۰) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ مشورہ دینے کے متعلق میرا میمعمول ہے کہ اکثر لوگوں کے سوال کے جواب میں لکھ دیتا ہوں کہ مصالح کا استیعاب (احاطہ ) نہیں جومدار ہوتے ہیں مشورہ کے اس لئے مشورہ دینے سے معذور ہوں۔

## تعویذمنگوانے والے کی بدہمی:

( کفوظ ۱۹۱۱) فرمایا که آج ایک خط آیا تھا دو پہر ہی جواب کھے کر روانہ کر چکا ہوں اس شی کھا تھا کہ ایک آسیب کا تعویذ جا ہے کیکن لفافہ پر نہ خود پنة لکھا نہ اس پر تکت جہاں کیا اس بہنی کو طاحظہ فرما ہے اب کہاں تک بیشا ہوا ان کی کو تاہیوں کی تاویلیس کیا کروں کوئی حد بھی ہے پنة کھا اور نکٹ چہاں کرنا یہ میرے ذمہ رکھا میں نے یہ لکھ دیا ہے کہ تم پر خود آسیب ہے جس نے تہما اور نکٹ چہاں کرنا یہ میرے ذمہ رکھا میں نے یہ لکھ دیا ہے کہ تم پر خود آسیب ہے جس نے تہما اور کا کو مجمودا کرد کھا ہے پہلے اپناعلاج کر وتم ہیں اتن تمیز نہ ہوئی کہ جب تم لفافہ پر پنة لکھ سکتے تھے کہ جہاں کر کتا تھے کہ جہاں کر کتا ہے کہ تھا اور بدنہی نہیں تو اور کیا ہے اس کے بعد فرمایا کہ گالیاں تو بہت دیں ہے کہ کا م کی امید کرنا یہ کم تھا اور بدنہی نہیں تو اور کیا ہے اس کے بعد فرمایا کہ گالیاں تو بہت دیں گے خیر دیا کریں آخر الی حمافت کرتے ہیں اس کی بھی پھے دور دیا کرتے ہیں اور اُس کے بھی پھے حقوق ہوتے ہیں۔

### ظاہررونق سے طبعی نفرت:

(ملفوظ۱۹۲) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کداس برنہی اور بدعقلی کا میرے پاس کیا علاج ہے کہ ہرخض کواس کے کام سے میرے جلد فارغ کر دینے پر بھی یہ بیجھتے ہیں کہ بیدروکھا پن ہے کیونکہ زیادہ با تنمی کیوں نہیں کیں جس کی وجہ یہ ہے کہ میں کسی سے فضول تعلق رکھنانہیں چاہتا جلد کام کر دیا الگ کیا فضول تعلقات ہڑھا نامحض مجلس کی زیب وزینت ہے سویہ کام کون کیا کرے بعض طالبان جاہ آنے والوں کے کام بیں اس وجہ ہے بھی دیر کیا کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر مجلس آرائی تو ہوگی رونق بنہونے کی حالت ارائی تو ہوگی رونق بنہونے کی حالت بیں جو باطنی رونق ہوتی ہے اس سے ان لوگوں کا قلب خالی ہے جب بی تو الی یا تیں سوچھتی ہیں میں تو باطنی رونق میہ جانس ہول اور یہی چاہتا ہوں کہ ایک سے دوسرے کو کوئی تکلیف نہ ہواور یہ میں تو ہوں۔

بہشت آنجا کہ آزارے نباشد کے را با کسے کارے نباشد (وہی جگہ بہشت سے جہال کسی کوئس سے کوئی تکلیف نہ ہواور کسی کوکسی کی احتیاج نہ ہو)

گنامول کی بدولت نئ نئ بیاریاں:

(ملفوظ ۱۹۳۴) ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آج کل ایسے ایسے امراض پیدا ہو رہے ہیں کہ جن کے سمجھنے سے طبیب بھی قاصر ہیں فر مایا کہ حدیث شریف میں بھی تو آیا ہے کہ گنا ہوں کی بدوئت تمہارے اندرا یسے ایسے امراض پیدا ہوں گے جو بھی تمہارے باپ دادا نے بھی نہ سنے ہوں گے۔

#### پیٹ کے در دکا دم:

(مافوظ۱۹۳) ایک صاحب نے پیٹ کے درد کے لئے تعوید کی درخواست کی فر مایا آفیر مسینی میں نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ جھے محمد واسع اُن کے کہیں درد ہوا خادم کو حکم و یا کہ طبیب کو بلا او مطبیب نفرانی تھا خادم اس کو بلا نے جارہا تھا داستہ میں حضرت خضر علیہ السلام سلے دریافت فر مایا کہ کہاں جارہ ہو حض کیا کہ فلاں بزرگ کے درد ہے طبیب کو بلا نے جارہا ہوں فر مایا جا وَ اُن بزرگ سے میرا سلام کہواور کہد دو کہتم کو مناسب نہیں نفرانی طبیب سے رجوغ کرنا اور بیہ آب میرا سلام کہواور کہد دو کہتم کو مناسب نہیں نفرانی طبیب سے رجوغ کرنا اور بیہ آبیت دم کردیں۔ وَ بِالْحَقِیّ اُنْوَلْنَهُ وَ بِالْمَعَیّ نَوْلُ وَ مَا اَرْسُلُنْکَ اِلاَّ مُبْسِراً وَ اُنْدِیْراً (اور آبی میں نے اس قر آن کورائی می کے ساتھ و نازل کیا اور دہ دائی ہی کے ساتھ نازل ہوگیا اور ہم نے آپ کو صرف خوشی سانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ۱۲) بھر فرمایا کہ میں ایے مواقع کیلئے اکثر یہی آبیت اور کبھی کوئی دُعاء صدیت شریف کی لکھ کردیتا ہوں میں اس فن سے واقف نہیں یہا کیکہ ستعقل فن ہے نیز ان تعویز گنڈول سے مجھ کو بڑی ہی وحشت ہوتی ہے مگر حضرت حاجی بیا کہ ستعقل فن ہے نیز ان تعویز گنڈول سے مجھ کو بڑی ہی وحشت ہوتی ہے مگر حضرت حاجی کی کیکھ کردیتا ہوں میں اس فن سے عارف خورت حاجی کیا کہ میں اس فن سے واقف نہیں یہا کہ میں اس فن سے عز ان تعویز گنڈول سے مجھ کو بڑی ہی وحشت ہوتی ہے مگر حضرت حاجی کیا کہ کہ کیا کہ کی سے مقرب سے بھول فن سے نیز ان تعویز گنڈول سے مجھ کو بڑی ہی وحشت ہوتی ہے مگر حضرت حاجی کیا کہ کیا کہ کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کی کی کیا کہ کو کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کو کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کرنی کی کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کی کی کو کرنی کی کیا کہ کو کرنی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کرنی کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ

صاحب رحمة الله عليہ كے ارشاد كى وجہ ہے كہ انہوں نے فرمایا تھا كہ جوكوئى اس حاجت كے لئے آیا كر ہے جو بھى جى میں آئے اللہ كا نام لكھ كر دیدیا كرنا كچھ دیدیتا ہوں ورنہ طبعًا ان چیزوں ہے مجھ كومنا سبت نہیں۔

#### ظا هراور باطن دونوں کی ضرورت:

(ملفوظ ۱۹۵۵)

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اور فنون توسب مشکل ہیں اور حاصل بھی دیر میں ہوتے ہیں گریآ ہی کی ہزرگی اور صوفیت اور درویتی تو اس قدر بہل ہیں کہ ہلدی گئے نہ سیستری کچھ کرنا پڑے نہ دھرنا دروریش ہوجاتے ہیں، جہاں گردن ہھکائی اور آنکھیں بند کیں اور کیٹی پہنی تیج ہتھ ہیں کی بس درویش ہوگئے شاہ صاحب گائے جانے گئی ہیں درویش ہوگئے شاہ صاحب گائے جانے گئی ہیں گئی ہیں درویش ہوگئے کہ درویش دو بیسہ ہیں ہائی جہائے کی بین تیج ایک عرورویش ہوگئے آنکھ بنڈ لرنے اور گردن ہھکائی دو بیسہ ہیں ہائی المخلف یاد آیا کہ ایک بیسہ کی تیج ایکر درویش ہوگئی آنکھ بنڈ لرنے اور گردن ہھکانے پرایک بلیف یاد آیا کہ ایک متر ہموال نار فیع الدین صاحب حضرت مجدد صاحب کے مزاد پر گئے آئی سفر میں ایک مقام ہے براس مشہور ہے کہ وہاں بعض قبورا نبیا چلیہم السلام کی ہیں وہاں بھی آخریف لے میں ایک مقام ہے براس مشہور ہے کہ وہاں بعض قبورا نبیا چلیہم السلام کی ہیں وہاں بھی آخریف لے کے بغط طالب علم بھی حضرت موالا نا کے پیچھ گردن جھکا کر آنکھ بند کر کے ہیٹھ گئے میں نے اُن گئے بعض طالب علم بھی حضرت موالا نا کے پیچھ گردن جھکا کر آنکھ بند کر کے ہیٹھ گئے میں نے اُن کے بعض طالب علم بھی حضرت موالا نا کے پیچھ گردن جھکا کر آنکھ بند کر کے ہیٹھ گئے میں نے اُن کے بعض طالب علم بھی دورہ ہی ہی تو بیل ہیں باطن کا مشر نہیں گئی ہوڑ ہیٹے بس آئی کل میں دورہ کی تو بہتے ہیں اگر کہ بھی بھوڑ ہیٹے بس آئی کل ہی درویش میں بھی تو ہوجس کوآنے کل کی درویش میں بیکی اور آدد سے لیا گیا ہے نہ نرے ظاہر تی ہے بچھ بنآ ہے نہ زے باطن سے دونوں کی ضرورہ ہے۔

## حسن معاشرت كي تعليم:

(ملفوظ ١٩٦) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل بدنہی اور بدعقلی کا ایسابازارگرم ہے کہ اجھے خاصے لکھے پڑھے لوگ ان علتوں میں بہتلا ہورہے ہیں ایک صاحب جو یہاں دو تین روز ہے مقیم ختھے اور یہاں ہے ابھی گئے ہیں دو پہر مجھ سے کہتے ہیں کہ فلال فلال کام کے لئے ایک تعویذ کی ضرورت ہے اور میں آج ہی چلا جاؤں گا مجھ کو بہت ہی نا گوار ہوا میں نے کہا کہ یہ کیا

نامعقول حرکت ہے آخر کئی روز ہے تہارا قیام تھا عین چلنے کے وقت اور وہ بھی بے وقت تعویذ کی فرمائش گر خیر چونکہ نو وارد ہتھاتن رعایت میں نے ان کی اب بھی کی کہ یہ کہد یا کہ بذر ایعہ خط تعویذ مذگالینا اور ان بچاروں کی کیاشکایت کی جاوے بعض لوگ یہاں پردس دس پندرہ پندرہ روز رہتے ہیں اور مین چلنے کے وقت دو تعویذ دید و چار تعویذ دید و میں کہتا ہوں کہ پہلے ہے کیامر گئے تھے جو چلتے وقت فر مائش کی آخر دوسر کو بھی چھے وقت و بنا چاہئے اس کے مصالح اور وقت کی بھی تو رعایت کرنی چاہئے اس کے مصالح اور وقت کی بھی تو رعایت کرنی چاہئے اس کے مصالح کی رعایت کروں اور یہا یہنواب صاحب ہیں کہ اُن کے تعلم میں تو رہات میں سب کے مصالح کی رعایت کروں اور یہا یہنواب صاحب ہیں کہ اُن کے تعلم بھی تھی ہوتی ہوتی ہوتی ہیاں پر تقبیل کے بچھ الشہا تعلیم ہوتی ہوتی ہوتی بہاں پر مشکروں کی اچھی طرح خبر الشّقیلیم ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اس کے معاشرت کی تعلیم پر کہا کرتا ہوں کہ یہاں پر شکروں کی اچھی طرح خبر اللہ جاتا ہے بالخصوص یہاں پر شکروں کی اچھی طرح خبر اللہ جاتا ہے بالخصوص یہاں پر شکروں کی اچھی طرح خبر اللہ جاتا ہے بالخصوص یہاں پر شکروں کی اچھی طرح خبر اللہ جاتا ہے بالخصوص یہاں پر شکروں کی اچھی طرح خبر اللہ جاتا ہوں کہ یہاں پر شکروں کی ایس معاشرت کی تعلیم پر کہا کرتا ہوں کہ یہاں پر آگروین تو سکھتے ہی ہو گیاں سے دنیا بھی سکھ جاؤ۔

تنخواه دارملاز مین ہے برتاؤ:

(ملفوظ ۱۹۷) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں کیا عرض کروں دوسروں ہے تو میں کیا خدمت لے سکتا ہوں اور کسی کو کیا ستاسکتا ہوں میں نے تو اپنے تنخواہ دار ملازموں تک سے کہدر کھا ہے کہ جوکام نہ کرسکوصاف کہد و کہ ہم نہیں کر سکتے جھے کواس پر کوئی نا گواری نہ ہو گی جنانچے بعضے کام سے وہ بے تکلف انکار کر دیتے ہیں جس سے مجھ کو بحد اللہ کوئی نا گواری نہیں ہوتی تو جس شخص کا اپنے تنخواہ دار ملازموں کے ساتھ یہ برتاؤ ہووہ دوسروں سے تو کیا کام اور خدمت لے سکتا ہے اس لئے میں قریب منب کام اپنے ہاتھ سے کرتا ہوں جھکواس کا بے صد خیال رہتا ہے کہ کسی کو میری وجہ سے تکیف شہو۔

### تحریک کی بدولت ایک صاحب کی بربادی:

(ملفوظ ۱۹۸) فرمایا کہ ایک خط آیا ہے جن صاحب کا بید خط ہے پہلے سرکاری ملازم تھے استحریک کی بدونت ملازمت ہے ستعفیٰ ہو گئے اب ملازمت تلاش کرتے ہیں مگرنہیں ملتی پریشان ہیں دین اور دنیا دونوں بر باد ہوئے اوراس کا نگریس کی وجہ سے تو ہر شخص پریشان ہے بیکا نگریس کی نحوست کا اثر ہےاور دور تک اس کی نحوست بھیل رہی ہے میں تو کہا کرتا ہوں کہ انگریز وں کوتو خواہ نقصان پہنچا ہو یانہیں مگر ملک تو تباہ و ہر باد ہو گیا جا بجا خوزیزی ہور ہی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ سوراج مل جائے گا سب امن ہو جائے گا میں کہتا ہوں کہ خونریزی اور فساد بڑھے گا امن کولوگ ترس جا کمیں گے آثاریمی کہدرہے ہیں۔

#### صفائی معاملات میں بڑی راحت ہے:

(ملفوظ ۱۹۹۱) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ معاملہ کی صفائی بڑی داحت کی چیز ہے مگرلوگ اس سے ہُرامانتے ہیں بیسب رسم کی خرابی ہے اور بدم حاملگی ہے تکلیف سب کو ہوتی ہے مگر ہے ہیں ہے ان ہی باتوں کو ہیں مٹانا چاہتا ہوں ای پر بدخلق مشہور کیا جاتا ہوں اب میں اکیلا کہاں تک اصلاح کروں ۔ یک آنار وصد بیار کا مصرات ہور ہا ہے مگر پھر بھی بھر اللہ بہت کام ہوگیا اور آس اصلاح میں میں سب مصلحین کا جوسا کت ہیں وقامیہ بن گیا ور نہ سب ہی بدنام ہوئی اور اس اصلاح میں میں سب متعارف کی وجہ سے لوگوں کو کچھے کہتے نہیں اور میر سے اندر بیا طلاق متعارف بھرائلہ ہیں نہیں اس لئے متعارف کی وجہ سے لوگوں کو کچھے کہتے نہیں اور میر سے اندر بیا طلاق متعارف بھرائلہ ہیں نہیں اس لئے میں بی روک ثوک کرتا ہوں اس لئے جھوکو ہی بدتام کرتے ہیں مگر جھوکواں کی پرواہ نہیں کیا کریں بدنام ہوتا کیا ہے آن کے بدنام کرنے کی وجہ سے ہیں اپنا مسلک اور اپنا طرز تھوڑ ابی بدل سکتا ہوں برنام ہوتا کیا ہے آن کے بدنام کرنے کی وجہ سے ہیں اپنا مسلک اور اپنا طرز تھوڑ ابی بدل سکتا ہوں جس کو پیطر زیسند نہ ہوہ وہ بہاں نہ آسے بلانے کون جاتا ہے بقول غالب

ہاں دہ نہیں و فاپرست جاؤ وہ بے وفاسہی جس کوہوجان ددل عزیز اسکی گلی میں جائے کیوں

بدعتی لوگ ہمیشہ دوسروں پراعتراض کرتے ہیں:

(ملفوظ ۲۰۰۱) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که بدعتی لوگ ہمیشه دوسروں ہی پراعتراض کرنے میں مشغول رہتے ہیں مگرکوئی مفید بات یا کام بھی نہیں کرتے اُن کے یہاں چند چیزیں ہیں جن کو مایئہ ناز بچھتے ہیں مگر دین اُن میں بھی نہیں ہوتا نہ قہم سے کام لیتے ہیں ایک مرتبہ کا نبور میں میں نے وعظ میں گیارھویں کے متعلق بیان کیا اس میں ایک انسپکڑ پولیس بھی نثریک تھے بعد وعظ کے جھ سے کہا کہ ہماری بڑی مشکل ہے فلاں فلاں عالم تو اس کو جائز کہتے ہیں اور تم اس کو بدعت کہتے ہو ہم کیا کریں میں نے کہا کہ اس کا جواب بعد میں دوں گا پہلے یہ بتلائے کہ آپ کور دور فع کرنا ہے بااعتراض کرنام تقصود ہے کہا کہ تر دور فع کرنا مقصود ہے میں نے دریافت کیا کہ تر دوتو دونوں ہی جانب ہونا جا ہے سوجیسے مجھ ہے اس وقت کہا گیا ہے بھی ان مجوزین ( جائز کہنے والوں ) ہے بھی اس طرح کہا ہے کہ فلال فلال منع کرتے ہیں اور آپ اجازت دیتے ہیں ہم کیا کریں ،بس داروغہ جی ختم ہو گئے۔

احكام ومساكل مين ايني رائے دينے كامرض:

(ملفوظ ۱۰۱) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بیمرض آج کل بہت عام ہوگیا ہے کہ احکام اور مسائل میں دائے لگاتے ہیں جس کا مطلب بیہ ہوا کہ شراجت مقد سکوا ہے تا ابع بنانا بچا ہے ہیں کہتے ہیں ہمارے خیال میں یوں ہونا چا ہے اس بونہی کا کیا علاج کہ خالق کے مقرد کردہ احکام میں دائے زنی کرتے ہیں۔ اربے تم ہو کیا چیز اور تم ہارا خیال ہی کیا چیز ہے بیتو ایسا ہے جیسے ایک واشمند انسان کی دائے پر چند بھٹے مل کردائے دیں یا بانی کے اندر جو خرد بین سے کیزے نظر آتے ہیں وہ کسی وانشمند انسان کی رائے کے مقابلہ میں! پنی رائے چیش کریں اور اپنے خیال کا اظہار کریں سوجونب سان کی رائے کے مقابلہ میں! پنی دائے چیش کریں اور اپنے خیال کا اظہار کریں سوجونب سان کی رائے کے مقابلہ میں! پنی دائے چیش کریں اور اپنے خیال کا اظہار کریں سوجونب سان کی وائسان سے ہوگی بندوں کوئی تعالی سے آئی نبست بھی نہیں اُن کی ذات وراء الوراء ہے چینب خاک دا بعالم پاک ایسے ہی لوگوں کی نبعت کہا گیا ہے۔

گر به میروسگ دزیر دموش را دیوان کنند آی چنین ارکان دولت ملک را دیران کنند ( بلی کوصدر سلطنت اور کتے کو دزیراعظم اور چوہے کو دزیرمملکت بنادیں تو ایسے ارکان

دولت ملک کووریان کردیں گے )

سو جب دین کے وہ خودمحافظ ہیں بھلا اس کو کون مٹا سکتا ہے گوان بدفہموں نے تو مٹانے میں کوئی کسراٹھانہیں رکھی اس لئے کہان کا مکرا در دام کچھے کم نہیں ای کوفر ماتے ہیں \_ جراغ را کہ ایز د برفرو زو، ہر آنکس تف زندریشیش بسوز د (جس چراغ کوحق تعالی روش فر مادیں اس کے بجھانے کی جوکوشش کرے گا اُس کی واڑھی جل جاوے گی۔۱۲)

اورفر ماتے ہیں

اگر سمیستی سراسر بادگیرد چراخ مقبلال ہر گز نه میرد (اگرتمام روئے زمین میں آندھیاں آجاویں تب بھی خاصان خدا کا چراخ گل نه ہوگا) ۱۵مرر بیجے الاوّل ۱۵سواھ مجلس خاص بوفت صبح یوم پنجشینبه

احكام التمر كات:

(ملقب به احکام التبر کات) ایک مولوی صاحب کے سوال کے (ملفوظ۲۰۲) جواب میں فرمایا کہ اس جبہ کے متعلق جو کہ جلال آباد میں ہے اصل چیز جو قابل شخفیق اور قابل غور ہے دوامر ہیں ایک تو لیے کہ اس کے ثبوت کا درجہ کیا ہے اور ایک میہ کہ اس کے ساتھ معاملہ کیا کرنا ج<u>ا ہے سواس کوایک مثال ہے مجھ کیج</u>ے جیسے ایک سید ہوادراس کے سید ہونے میں اختلاف ہوتو اس كاورجة بنوت تومحض احمال ہے اور اس كے ساتھ معاملہ ہرشق بيس احتياط كاكيا جاوے كامثلا اس کا احترام بھی کیا جاوے گا اور اس کوز کو ۃ بھی نہ دی جاوے گی اور جو محض بیا حتیاط نہ کرے اس ہے نزاع بھی نہ کیا جاد ہے گا۔ دیکھئے سعد بن وقاص کے بھائی عتبہ نے حضرت سعد کو زمعہ کی لونڈی سے جوان کالڑ کا پیدا ہوا تھا وصیت کی تھی کہاس پر قبضہ کر لیںا وہ میر سے نطفہ ہے ہے مگر حضور علیہ علیہ نے البوللد للفرامش کے قاعدہ ہے وہ لڑ کا ان کوئیس دیا لیکن اشتباہ کے سبب حضرت سودہ کو اس لڑ کے ہے بردہ کرنے کا حکم دیا سواس واقعہ میں حضورا قدس میلائے نے اس قدرضعیف احمال بر احتجاب كاوه معامله كياحبيها كهاصل كےساتھ ليعني عتبہ ہے اس کڑ کے كانسب ثابت ہوتا معامله كيا جاتا آج سمجھ میں آیا ہے دونوں باتیں آج ہی سمجھ میں آئیں آپ نے سوسار نہیں کھایا اس احمال برکہ میرکوئی امت ممسو خدند ہوگئر چونکہ اس وفت تک میخض احمال کے درجہ میں تھا اس لئے دوسروں کو منع بھی نہیں کیاد کیھئے آپ نے اپنی ذات کے لئے احمال کے ساتھ وہ معاملہ کیا جوحقیقت کے ساتھ کیا جاتا مگر دوسرول کومجورنہیں کیا ای طرح بیہاں پر بھی دوسروں کو اُس جبہ ہے برکت حاصل کرنے پرمجبور نہ کیا جاوے اورخوداگر جاہے برکت حاصل کرے اور میں نے ایک اور صاحب

کے سوال کے جواب میں ریمی لکھا ہے کہ تعزیوں کواس پر قیاس نہ کیا جاوے کیونکہ وہاں مانع شرعی موجود ہے کہ بیآلہ ہے شرک اور کفر کا ایک شخص نے حضرت حاجی صناحب رحمۃ اللہ علیہ کواس طرح خواب میں دیکھا کہ حضرت جلال آباد کا بہی جبہ پہنے ہوئے ہیں حضرت مولا نامحمہ قاسم صاحب رحمة الله عليد نے تعبير فرمائی كه حضرت سنت كے تبع ہيں تو حضرت كے ارشاد ہے اس كو سيح سيحھنے كى حمنجائش معلوم ہوتی ہے۔حضرت مولا نا گئٹوہی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے خط کے جواب میں اس کے متعلق تحریر فرمایا تھا کہ اگر منکرات سے خالی موقع مل جائے تو زیارت سے ہرگز ہرگز ور یغی نہ کریں میں نے اس میں ایک مقدمہ اور ملایا ہے کہ شرعی مخدور بھی نہ ہوزیارت کرنے میں اس مقدمہ کوملانے کے بعد مطلق زیارت کرنے میں جبکہ منکرات سے پاک ہوکوئی قیاحت نہیں رہتی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی چیزوں کے متعلق نمسی تحریبیں جس کی تعیین یاو نہیں فرمایا ہے کہ جب حضور علیہ کا نام آ گیا تو ہمیں احتر ام بی کرنا جا ہے اور اس بُبہ کے متعلق بعض او قات اس کے خدام میں مشہور ہیں مثلا کو کی شخص زیارت کو آیا اورمخلص نہ ہوتو قفل نہیں کھاتا دوسرے دفتت تصلحا تا ہےاورا یک برکت تو خاص معلوم ہوتی ہے وہ بید کہاس کے جوخدام ہیں دہ لا کچی نہیں اگر کوئی پچھ بھی نہ دیے نو غریب زیارت کرا کر چلے جاتے ہیں جو کھانے کو دیا کھا لیتے ہیں خود وہ بھی طلب نہیں کرتے۔ایک مخص تنجے حاجی عبدالرحیم میرے بھائی کے کارندہ وہ بیان کرتے تھے کہا یک مخص غریب آ دمی تھا اس کو پچھ ضرورت ہوئی کہیں ہے اُدھار نہیں ملا تو اس نے قر آن شریف لے جا کرایک ہندو ہے کہا کہاس کور کھلوا در دوروپیے دیدواس نے بڑے ادب و اہتمام ہے لےلیااور دورو پیدو ہے دیئے جب اس مخص میں وسعت ہوئی تو پیاُس ہندو کے پاس گیا اور کہا کہ بیرو پیالیاواور قرآن شریف دیدواس ہندو نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اگر کیجاؤ تو تمہارا قرآن ہے کیکن اگر جھوڑ دوتو بڑا احسان ہو گا جس روز ہے بیقرآن و کان میں آیا ہے بڑی برکت معلوم ہوتی ہےاوراس جبہ میں اور تغریوں میں فرق بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ بیتو تغریوں کا تھم اصلی ہے باتی بعض عوارض کی وجہ سے یہ بدل بھی جاتا ہے اس کے متعلق ایک واقعہ بیان فر مایا کہ ایک گاؤں ہے کا نبور کے ضلع میں کجنیر پورب میں وہاں کے لوگوں کے متعلق شدھی ہونے ک خبر سی تھی میں اس گاؤں میں ایک مجمع کے ساتھ گیا اور اس باب میں ان لوگوں ہے گفتگو کی ان میں ایک فخص تھا جو ذراچودھری سمجھا جاتا تھا میں نے اس کو بلا کر در یافت کیا کہ سنا ہے کہتم شدھی

ہونے کو تیار ہولو اگرتم کو اسلام میں کچھ شک ہوہم ہے تحقیق کرلواس نے کہا کہ میرے بیہال تعزیہ بنت ہے ( بنمآ ہے ) پھر ہم ہندو کا ہے کو ہونے لئے میں نے اس کوتغرید کی اجازت دیدی کیونکہ یہاں عارض کے سبب بیہ بدعت و قابیقی کفر کی اور میری اس ا جازت کا ما خذا یک دوسرا واقعہ تھا کہ اجميرين حضرت مولانامحد يعقوب صاحب رحمة الله عليدف الل تعزيدي تصرت كافتوى ويدياتها قصه بيرقفا كهمولا ناايك زمانه مين الجميرتشريف ركهته تصحشر ومحرم كازمانهآ يااورغالبًا ايك درخت کے نیچے ہے تغربیہ کے گذرنے پرشیعی صاحبان اور ہندؤں میں جھگڑا ہوااب صورت ریھی کہا گر تنہا شیعی صاحبان مقابله کریں تو غلبه کی امید نتھی اس لئے که اُن کی جماع**ت ق**لبل تھی اور ہندؤں کی کثیراس بناء پرشہراجمیر کے تما ئدمسلمان سنیوں نے مقامی علماء ہے استفتا کیا کہ بیصورت ہے ہم کو کیا کرنا جاہے وہاں کے علماء نے جواب دیا کہ بدعت اور کفر کی باہم لڑائی ہے تم کوالگ رہنا جاہیے پھر اہل شہر جمع ہو کرمولا نا کے باس آئے اور کل واقعہ عرض کیا اور علماء کا قول بھی نقل کیا، حضرت موالا نانے من کرفر مایا کہ جواب تو ٹھیک ہے کہ بدعت اور کفر کی لڑائی ہے مگر پیجھی تو دیکھنا ہے کہ کیا ہندواس کو بدعت سمجھ کر مقابلہ کر رہے ہیں یا اسلام سمجھ کر مقابلہ کر رہے ہیں سویہ بدعت اور کفر کی لڑائی نہیں بلکہ اسلام اور کفر کی لڑائی ہے بیٹیعی صاحبان کی شکست نہیں بلکہ اسلام اور مسلمانوں کی شکست ہے لہٰذا اہل تغربیہ کی نصرت کرنا جا ہے ای طرح تعزید بدعت ضرور ہے لیکن وہاں میں نے اس کوو قابیہ کفریجھ کرا جازت دیدی ہمارے بزرگ بحمداللہ جامع بین الاضداد تنہے جو محقق کی شان ہوتی ہے۔

ایک جوگی کے حضرت سلطان نظام الدین دہلوی کے مرض سلب کرنے کی حکایت:
(ملفوظ ۱۰۰۳) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ پہلے مرتاض لوگ بڑے برے طویل زمانہ تک جس دم کرتے تھے اور اب بوجہ ضعف قوی کرنے ہے بھی ایسانہیں ہوتا، ایک فقیر نے جس دم کا انتظام کیا تھا تا کا میاب رہا دماغ خراب ہوگیا اب قوی بوجہ کمزوری کے ایسی مشققوں کی برداشت نہیں کر سے پہلے زمانہ میں تو ہندو بھی بڑی بڑی کم مختیں کرتے تھاب اُن میں بھی صاحب اُڑ نہیں گواریا اثر مطلوب نہیں حضرت سلطان نظام الدین قدس سرؤ کے زمانہ میں ایک جوگی تھا اس نے بیمشق کی تھی کہ مریض پر نظر ڈال کر مرض کوسل کر لیتا تھا ایک مرتبہ حضرت

سلطان نظام الدین صاحب قدس سرهٔ پرایک دور ه پژاجس میں بے ہوشی ہوجاتی تھی ہوش آ جانے یر خدام نے عرض کیا کہا گرا جازت ہوتو فلال جو گی کے یہاں جومرض کوسلب کر لیتا ہے۔ *حضرت* کا بیُنگ لے چلیں فر مایا کہ خبر دارا بیامت کرنا اندیشہ ہے کہ لوگوں کے عقائد میں خرابی ہیدا ہو جائے ا تفاق ہے پھر دورہ ہو گیااور بیہوشی طاری ہو گئی مریدین کو پیرے شق کا درجہ ہوتا ہی ہے خلوص ہوتا ہے پیرکی تکلیف برداشت نہیں کر علتے آپس میں مشور وکر کے اور پانگ اٹھا کراس جو گی کے مکان پر جارکھا اور خلاف کرنے کا تدارک معانی جاہئے ہے سوچ لیا اس نے دیکھا کہ اتنا بڑا جخص ميرے مكان يرآيا كھولانہيں سايا فورا سب كام جھوڑ ااس طرف متوجہ ہوا اور فورا مرض كوسلب كرليا حضرت ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئے اور ایسامعلوم ہوتا تھا کہ کوئی مرض ہوا ہی نہ تھا دیکھا کہ جو گی کا مکان ہے بچھ گئے کہ بیلوگ محبت کی وجہ ہے میری تکلیف کو برداشت نہیں کر سکے اس لئے کسی کو پچھنیں کہا بلکہاس جو گی کی طرف متوجہ ہوئے اور دریافت فرمایا کہ بیہ بتلاؤ کیدبیتا ثیر جوتمہارےاندر ہے بہ کیا ہے اور کس عمل کی بدوات ہے اس نے عرض کیا کہ میرے یاس صرف ایک چیز ہے جو میرے گرونے مجھ کو تعلیم کی تھی اور وہ بیر کہ بیر کہا تھا کہ ہمیشہ نفس کے خلاف کرنا مطلب بیر کہ نفس کا جیا ہانہ کرنابس میرے پاس صرف یہی ایک لی اس کی بدولت بیتصرف کرتا ہوں اور مرض کوسل کر لینا ہوں ریس کر حضرت سلطان جی نے دریا فٹ فر مایا احیما پیتلا ؤ کہتمہارانفس مسلمان ہونے کو جا ہتا ے عرض کیا کہنیں فر مایا پھر گرو کی تعلیم پر کہاں عمل رہاادھر تو میفر مایااورادھر توجہ کی نتیجہ میہ ہوا کہاں نے ایک وم کلمد پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا آپ نے در حقیقت اس بر بھی عمل کیاهل جزاء الاحسان الا الاحسسان اس نے آپ کی مرض جسمانی کوسل کیا تھا آپ نے اس کے مرض باطنی کو یعنی کفرکو سلب فرمایاا حسان کا بدله احسان ہوگیا۔

#### شرا بطساع از فوائدالفواد:

(ملفوظ ۲۰ ایک سلسله گفتگومیں فرمایا که حضرات صوفیہ کوبدنام کیاجا تاہے کتنے غضب اور ظلم کی بات ہے کہتے ہیں کہ اُن کے اٹمال سنت کے خلاف تھے میہ بدعتی تھے خود حضرت سلطان جی سے سائے کے لئے بہت شرا نکامنقول ہیں باقی اگر کسی سے کسی شرط کے کم ہوتے ہوئے صدور ہو گیا ہوتو اس کی وجہ دوسری طرف کا خلبہ ہے جس کوعشاق ہی مجھ سکتے ہیں پھر کیفیت خاص ان حضرات کی ساع ہی برموقوف نکھی ایک مرتبہ حضرت سلطان جی نے فر مایا کہ کسی قوال کو بلاؤ تلاش كيااس وقت نه ملافر ما يااح چهاد يكهو قاصى حميد الدين نا گورى كاخط آيا بوا ہے وہ لا وُلا يا گيا فر مايا يز ھ کر سناؤ ایک خادم نے پیڑھنا شروع کیا اس کےاول میں میعیارت تھی از خاک یائے درویشاں و گر دراه انشان بس اسکو سنتے ہی حضرت ہر وجد طاری ہو گیا تنین دن رات بیے ہی کیفیت رہی نماز کے وقت ہوش ہو جاتا اور جہال نماز ہے فراغ ہوا پھراس کیفیت کا غلبہ ہو جاتا تھا غرض ان کے مغلوب ہونے کی بیاحالت تھی اس لئے میں کہا کرتا ہوں کہ وہ حضرات معذور بتھے ان کو برا کہہ کر کیوں اپنی عاقبت خراب کرتے ہوا یک شخص جھے نفنل الزمن مولا نا فیض انحن کے داماد وہ ایک پنجاب کے بزرگ کی حالت بیان کرتے نئے کہ نتیجے کی آواز پر کواڑ کی آواز بران کو وجد ہوجا تا تھا اوران کے وجد کوآج کل کے جہلاء کے ساخ و دجہ پر قیاس نہیں کرنا جا ہے اب تو ساع شہوت اور لذت کے دا بطے سنتے ہیں مولا نانصیرالدین جراغ دہلوی حضرت سلطان جی کے خلیفہ ہیں بیساع كے خلاف بھے انہوں نے ايك شخص كے اس سوال پر كدآب كے بينخ تو صاحب ساع بيں جواب فر ما یا تھا کہ بیٹ کا فعل سنت نہیں ہو ہا ہے حصرت کو پہنچا یا گیا کہ نصیر الدین آپ کے متعلق ایسا فر ماتے جیں فر مایا کہ نصیرالدین راست می گویند ، بیرجالت ہے ان حضرات کی اب اس کے سوا کیا کہا جا سکتا ے کہ غلبہ حال میں ایسا ہوتا تھا اس لئے وہ حضرات معذور تھے حضرت سلطان نظام الدین صاحب قدس سرۂ فوائدالفواد ہیں ہاع کے تعلق حیارشرا لطافر ماتے ہیں سامع مسمع ،مسموع ،آلیہ ساع اوراس کی اس طرح تفصیل فر ماتے ہیں ۔سامع از اہل دل با شداز اہل ہوا وشہوت نباشد، مسمع مردتمام باشد کودک وزن نباشد به مسموع مضمون هزل نباشده آله ماع چنگ ورباب درمیان نباشد، ای طرح ایک بزرگ ہے اُن کے کسی مرید نے اپنے لئے عاع کی اجازت چاہی اورخود ان کے فعل کوسند میں پیش کیاان بڑرگ نے مجلس ساع قائم کرا کرادراس شخص کے ہاتھ میں یانی کا کٹورا بھروا کرر کھ دیا اورجلا دیے طاہر میں کہا کہ اگر ایک قطرو بھی یانی کا زمین پرگرے فورا اس تشخص کی گردن اوڑا دینا اورخفیہ منع فرما دیا وہ کٹورا لئے اس فکرمیں ببیٹھار ما کہ کہیں یانی نہ گریڑے ا در ساع ہوتا رہا آخر جب مجلس ختم ہوگئی ہزرگ نے یو بھا کہو کچھ لطف آیا عرض کیا کہ خاک لطف آیا میں تو ای مراقبہ میں رہا کہ اگر ایک قطرہ یانی کا گرا تو وہ میرے خون کا قطرہ ہوگا فرمایا بس تم کو ذ رائ مشغولی میں بچھالطف محسوس نہ ہوا اور یہاں تو چوہی*ں گھنٹے ارے جیلتے ہیں* تو ہم کونفسانی لطف کہاں پھراہے کو ہمار ہے او پر قیاس چہ عنی تو ہداوگ حقیقت میں معذور ہیں۔

امام صاحب كے نز ديك گاؤں ميں جمعہ جائز نہيں:

متكبرين كاعلاج خانقاه امدادييين:

(ملفوظ ۲۰ ۲) ایک سلسله گفتگو میں فر مایا که ان متکبروں کا علاج بحمد الله یہاں پر آگر بہت اچھی طرح ہوتا ہے ان کے د ماغوں کا خناس خوب نکالا جاتا ہے مفرت مولا نامحمود حسن صاحب رحمة الله علیه دیو بندی ایسے لوگوں سے فرما د یا کرنے تھے کہ ایسے متکبروں کوتو تھا نہ بھون بھیجنا چاہئے و ہیں ورست ہوتے ہیں حضرت مولا نامحہ قاسم صاحب رحمة الله علیہ فرما یا کرتے تھے کہ جس کا بیرٹرانہ ہواس مرید کی اصلاح نہیں ہوسکتی۔

### مقصوداصلاح نفس ہے:

(ملفوظ ٢٠٠) ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ مقصود تو اصلاح افس ہے اب اسکی تعبیر جا ہے جن الفاظ میں کرلی جاوے طریق کا مقصود اور حاصل صرف ہمی ہے اور اس اصلاح کے طرق اور تد ابیر کو اصطلاح میں سلوک کہتے ہیں اور بیطرق بالتخصیص واجب اور فرض ہیں اصلاح فرض ہے خواہ دو سری تد ابیر سے ہواصل مقصود اصلاح نفس ہے اس پر بھی اگر معترض اعتراض کر ہے تو اس بدنہی کا ہمارے ہاں کوئی علاج نہیں آخر طبیب جسمانی بھی تو تد ابیر کو اختیار کرتا ہے اس کوئی قربت مقصودہ ہم جو جائے تو وہ ضرور قابل کئیر ہے لیکن کی مقتل کا بیر سلک نہیں۔ کوئی قربت مقصودہ ہم جو جائے تو وہ ضرور قابل کئیر ہے لیکن کی مقتل کا بیر سلک نہیں۔

### ۱۵رزیج الاوّل ۱<mark>۵۳اه</mark> همجلس بعدنمازظهریوم پنجشنبه ایک سب جج کی بدسلیقگی:

(ملفوظ ۲۰۸) فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے بیدا یک مقام پرسب جج ہیں انہوں نے بہتی زیور کی بہت تعریف لکھی ہے اور لکھا ہے کہ ایک مکمل جلد جلد سے جلد روانہ کرا دی جائے۔
میں نے لکھا ہے کہ بیفر ماکش میری گرائی کا سبب ہوئی اوّل میں تاجر کو تلاش کروں پھراس سے فرمائش کروں اس کے بعد بھیل فرمائش کی معلوم کروں اگر آپ کو کسی تاجر کا پیتہ نہ معلوم ہوتو اس کا پہتہ بھے سے بو چھ سکتے ہیں اس پر فرمایا کہ اتنا بھی سلیقہ نہیں بیسب بجی کیا خاک کرتے ہوں گے فیصلے بھی بدون تحقیق کرتے ہوں گے۔

#### وساوس كأعلاج:

(ملفوظ ۴۰۹) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که ایک صاحب نے وساوس کی شکایت لکھی تھی میں نے لکھا تھا کہ اس طرف التفات مت کرواور کنڑت ہے میرے مواعظ دیکھا کروآج خطآیا ہے کہوہ شیطانی وساوس آئے بند ہو گئے ایک آ دھ بھی آتا بھی ہے تو اس طرح جیسے بھی کوند کرنگل جاتی ہے اس پر فرمایا کہ جب آوی خلوص سے کام کرتا ہے اور طلب صاوق ہوتی ہے نشرور نفع ہوتا ہے گریہ بات لوگوں میں رہی ہی نہیں۔

### حق تعالی کا اینے کام میں لگانابری نعمت ہے:

(ملفوظ ۲۱۰) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ حق تعالیٰ جس کو بھی اپنے کام میں اگالیں اور تو فیق عطاء فرمادیں بڑی ہی دولت ہے بڑی ہی نعمت ہے ایساشخص دنیا کی طرف متوجہ ہوئییں سکتا اور ایک وقت میں دوطرف توجہ ہو بھی کب سکتی ہے یہ ہی وجہ ہے کہ بیلوگ اور کامول کے نہیں رہتے ای وجہ سے ان کولوگ دیوانہ بھے جی دیوانہ تو ضرور جیں گرریہ بھی معلوم ہے کہ کس کے دیوانہ بین اس دیوانگی کوفر ماتے ہیں

مااگر قلاش وگرد بوانہ ایم مست آل ساقی وآل بیانہ ایم (ہم اگرچہ مفلس اور د بوانے ہیں ،گراس ساقی اور پیانے کے مست ہیں) میرخداوند جل جلالہ کے دیوانہ ہیں ان کے عاشق ہیں جب مُلُوق کے عشق ہیں آ دی کسی اور کام کانبیس رہتا تو خالق کے عشق کا کیا ہو چھنا اس کوفر ماتے ہیں ہے۔

عشق مولیٰ کے کم از لیلنے بود عموے گشتن بہراد اولے بود (حق گشتن بہراد اولے بود (حق تعالیٰ کے لئے گیند بن جانا (حق تعالیٰ کاعشق لیلی کے عشق سے کب کم ہوتا ہے، حق تعالیٰ کے لئے گیند بن جانا زیادہ اولیٰ ہے۔ ۱۲)

ادر معترض کامنہ ہیں کہ وہ اس مذاق پر اعتراض کر سکے اس کئے کہ وہ خود ہی دیکھے لے کہ ایک کئے کہ وہ خود ہی دیکھے لے کہ ایک فانی چیز کی بینی دنیا کی طلب میں کیسا کھیا ہوا ہے کہ اپنے خالق اور پیدا کنندہ کو بھی بھول گیا اپنے اپنے محبوب پرسب ہی منا کرتے ہیں باوجو داس کے جب طالب دنیا کوکوئی دیوانہ ہیں کہتا تو پھرایسوں کو جولوگ دیوانداور پاگل کہیں وہ خود پاگل ہیں۔

### آج کل کی بڑی بزرگی:

(ملفوظ ۲۱۱)

کل تو بردی برزگ اورولایت بیہ کہ ہتھ میں تشیخ کیل اور آ ہت آ ہت جھک کرچل گئے کئی تکرانے ملحقے برے کوئی شخ المشائ آ رہے ہیں یا خفر علیہ السلام وریائے کمل کرآ گئے ہیں اس کا بالکل ہی اہتمام نہیں کہ ہماری بدتمیزی اور بدتہذی کی بھی اصلاح ہوئی یانہیں تمہاری اس فلطی کا سبب محض تکبر ہے شم مند آئی کہ اور مسلمانوں کی طرف بیٹھ کر کے بیٹھ گئے گویا یہ بی سبب کے بردے ہیں آخر ان میں اور مسلمانوں ہے کوئ کی ذائد چیز ہے جھے کوسب میں زیادہ تکبر ہے آفر مسلمانوں ہے کوئ کی زائد چیز ہے جھے کوسب میں زیادہ تکبر ہے آفر میں اور مسلمانوں ہے کوئ کی زائد چیز ہے جھے کوسب میں زیادہ تکبر ہے آفر میں اور مسلمانوں ہے کوئ کی زائد چیز ہے جھے کوسب میں زیادہ تکبر ہے آفر میں اور مسلمانوں ہے کوئ کی زائد چیز ہے جھے کوسب میں اپنے کوفنا کرنا اور ذلیل مجھنا ہے ہر میں اور مسلمانوں ہے کوئی کی وفرار سمجھا گریہ بات نہ بیدا ہوئی تو وہ محروم رہا اس نے چھے حاصل نہ کیا اور بیض اور اس میں ہی ہی میر ہے زدیم کو بیت کو برز دیک تو بیس کھونا ہے گر جس کو بیم معلوم نہ ہو کہ میں کس طرح اور کس بعض اور گول کو اس کو نقد س پر کیسانا زائلہ بچائے جہل ہے اور صاحب ناز کس بات پر بوشا یہ جال میں سروں گا اس کو نقد س پر کیسانا زائلہ بچائے جہل ہے اور صاحب ناز کس بات پر بوشا یہ جس کے جو اس کی تو فیل کے موافق اوا کی ہو پھر یہ ناقس بھی بھے ہے ان کافشل ہے انوام ہے اضان ہو دنہ ہم تو اس کی تو فیل کے موافق اوا کی ہو پھر یہ ناقس بھی بھی ہے ہے ان کافشل ہے انعام ہے اصان ہے ور نہ ہم تو اس کی تو فیق کے بھی ستی نہ ہے۔

تم فہموں کودوچیزوں ہےناز ہوتا ہے:

( کمفوظ ۲۱۳) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جی ہاں جن کی طبیعتوں میں سلامتی ہوتی ہے ان کوتو ذکر و شغل ہے نفع ہوتا ہے بجز وا کلساری کی شان پیدا ہوتی ہے ور ندای ہے۔ ناز پیدا ہو جاتا ہے کہ اپنے کو ذاکر بجھنے لگتے ہیں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن جن سے کچ طبعوں کو ناز پیدا ہو جاتا ہے ایک ذکر و شغل سے اور ایک بڑھا ہے سے اس لئے کہ لوگ بوجہ بڑا ہونے کے رعایت کرنے لگتے ہیں بیاس کو اپنی بڑائی اور بزرگی پر محمول کرنے لگتا ہے بین بیاس کو اپنی بڑائی اور بزرگی پر محمول کرنے لگتا ہے بین بیس سے سے محتا کہ میں بڑا آ دمی ہو گیا ہوں اس لئے لوگ رعایت کرتے ہیں اور حضرت بڑائی اور بزرگی تو بڑی دور کی چیز ہے اگر ایمان ہی دنیا ہے سلامت چلا جائے یہ بی غنیمت ہے ای کو بڑی دولت ہمجھنا جیا ہے اور سے اگر ایمان ہی دنیا ہے سلامت چلا جائے یہ بی غنیمت ہے ای کو بڑی

موضع نجاست كاحكم:

(ملفوظ ۲۱۳) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جوموقع موضوع ہو، نجاست کے داسطے گواس وقت وہاں نجاست نہ ہو ہاں قرآن مجید نہ پڑھنا جا ہے جب تک اس کا وہ استعال نہ چھوڑ دیا گیا ہوفلاں صاحب نے نجاست نہ ہونے کے وقت علی الاطلاق جائز کہد دیا ہے مگر یہ جواب جی کوئیس لگتا آخر تواعد بھی تو کوئی چیز ہیں مگر اُن کے جواب میں کوئی قید ہی نہیں عالبًا عبارت ناتمام معلوم ہوتی ہے نتا یہ ذہن سے ذہول ہوگیا ہو بہر حال ایسے موقع پر جہاں اہل فتوئی کے اقوال میں احتیاط نہو فتوئی کے اقوال میں احتیاط نہو وہاں تو اُن کا اتباع کر تا جا ہے اور جہاں اُن کے مہاں احتیاط نہو وہاں تو اُن کا اتباع کر تا جا ہوں زیادہ تلاش وغیرہ بھی نہیں کرتا ہوں زیادہ تلاش وغیرہ بھی نہیں کرتا ہوں زیادہ تلاش وغیرہ بھی نہیں کرتا ہوں تو یہ دوقع پر احتیاط کا نہلوا ختیار کر لیتا ہوں۔

### کیاانسان کے بال ناخن کسی کے ملک بن سکتے ہیں:

(ملفوظ ۲۱۵) ایک مولوی صاحب کے جواب میں فرمایا کہ اس مسئلہ کے ملنے کی امید نہیں کہ انسان کے بال ناخن کسی کے ملک بن سکتے ہیں یانہیں اور کر کے متعلق تو شبہ ہی نہیں وہ تو ملک ہونی نہیں کہ انسان کے بال ناخن کسی کے ملک ہوں گے یانہیں ملک ہونی نہیں کے ملک ہوں گے یانہیں مگر غالبایہ جزئیہ بھی نہ ملے گا البتہ قواعد سے یہ بی معلوم ہوتا ہے کہ ملک نہ ہوگا جدا ہو جانے کے بعدمولی کی ملک نہ ہوگا جدا ہو جائے ہے بعدمولی کی ملک سے نکل جاتا ہے۔

#### تكرار فرائض كوفقهاء نے منع كيا ہے:

(ملفوظ ۲۱۲) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اہل طریق پر اعتراض کرنے والے بوقیم ہیں ور نہ بید حضرات ہر گز قابل ملامت نہیں مگر مدامت کرنے والول کوان کے عذر کی خبر نہیں و کیجئے تکرار فرض کو فقہا منع کرتے ہیں مگر بوقت وفات حضرت سلطان ہی کی بید حالت تھی کہ بار بارغثی ہے الحجظے اور پوچھے کہ ہیں نے نماز پڑھی یانہیں عرض کیا جاتا کہ پڑھ چکے شدت شوق عباوت ہیں فرماتے لاؤ پھر پڑھ کو نہ معلوم پھر کیا موقع ہے ایسے عاشق لوگوں پر کیا ملامت فقہا بھی اصل ہے اس کے مانع نہیں منع کی علت بیفر ماتے ہیں کہ تکرار فرض منسوخ ہوگیا اس سے معلوم ہوا کہ پہلے مشروع بھا سو بیمنسوخ ہو تا خود بجہدین میں مختلف فیہ ہوسکتا ہے تو ممکن اس سے معلوم ہوا کہ پہلے مشروع بھا سو بیمنسوخ ہوتا خود بجہدین میں مختلف فیہ ہوسکتا ہے تو ممکن ہو کہ سلطان ہی کے نز دیک منسوخ نہ ہوا ہوا ورکسی ایسے عالم مختق کا جمہد ہونا غیر جمہد فیہ ہوسکتا ہے تعلی خوار مشاکح کے ایسے اختلاف ہوتو فقہا ، کے مسئلہ پڑھل کرتا ہوں اور اگر اعمال باطنہ میں اختلاف ہوتو فقہا ، کے مسئلہ پڑھل کرتا ہوں اور اگر اعمال باطنہ میں اختلاف ہوتو صوفیہ کے قول پڑھل کرتا ہوں اور اگر اعمال باطنہ میں اختلاف ہوتو صوفیہ کے قول پڑھل کرتا ہوں اور اگر اعمال باطنہ میں اختلاف ہوتو صوفیہ کے قول پڑھل کرتا ہوں اور اگر اعمال باطنہ میں اختلاف ہوتو صوفیہ کے قول پڑھل کرتا ہوں اور اگر اعمال باطنہ میں اختلاف ہوتو صوفیہ کے قول پڑھل کرتا ہوں اور اگر اعمال باطنہ میں اختلاف ہوتوں اور اگر اعمال باطنہ میں اختلاف ہوتوں ہوتوں نے تو کو سے مسئلہ کی ساتھ کو سے مسئلہ کی سے مسئلہ کے ساتھ کے ساتھ کو سے مسئلہ کی سے مسئلہ کی سے مسئلہ کے ساتھ کی سے مسئلہ کے ساتھ کو سے مسئلہ کی سے مسئلہ کے ساتھ کی سے مسئلہ ک

الله تعالى في حضرت حكيم الامت عصطريق زنده كرف كي خدمت لي:

(ملفوظ ۲۱۷) ایک سلسلہ تفتگویں فرمایا کہ آیک مدت ہے بہت بواحصہ تصوف کا مُردہ ہو چکا تھا کام کرنے والوں کو بھی خبر نہ تھی کہ ہم کیا کررہے ہیں اوراس کا کیاانجام ہے ہیں اندھیری کو تھڑی میں الا دہند چلے جارہے تھے بچھ خبر نہ تھی خواہ سر پھوٹے یا ٹانگ ٹوٹے اب بحد الله طریق کا فی طور پرواضح ہو گیا مدتوں کے بعد بیطریق زندہ ہواہے گواب بھی بدفہم لوگ اس فکر میں ہیں اور چاہتے ہیں کہ اصلاح کا باب بند ہوجائے گر چاہا ہوا تو حق سجانہ تعالیٰ ہی کا ہوتا ہوا ورکس کے چاہے ہیں کہ اصلاح کا باب بند ہوجائے گر چاہا ہوا تو حق سجانہ تعالیٰ ہی کا ہوتا ہوا ورکس کے چاہے ہوتا ہی کیا ہوتا ہے اور کسی کے فکر مُدسک لھا وَ مَد الله کُلنانِ مِنْ رَحْدَمَةِ فَلاَ مُدُسِک لَھا تعالیٰ میں کو میں الله تعالیٰ صدیوں تو میں الله تعالیٰ صدیوں تو میں اللہ تعالیٰ اور کسی کو بیدا فرمادیں تک کے لئے طریق ہوتی تعالیٰ اور کسی کو بیدا فرمادیں گے بیان کی رحمت ہے جس سے چاہے اپنا کام لیاں کسی خاش شخص پرموتو ف نہیں۔

ابن الوقت بننے کی ضرورت ہے:

(ملفوظ ۲۱۸) ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اس کا پیتنہیں چلتا کہ مجھ کومخلوق ہے

وحشت کیوں ہے فرمایا کہ اس کی تحقیق اور معلوم کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے ابن الوقت ہونا چاہئے اگر معلوم ہوجاد ہے اس پر راضی رہے اگر معلوم نہ ہوا کس پر راضی رہے۔ چونکہ بر میخت بہ بندو بستہ باش چوں کشاید چا بک و برجستہ باش (جب تجھ کو باندھ دیں تو بند ھے رہو، اور جب کھول دیں تو (تقبیل تھم کیلئے) چست و چالاک رہوغرض راضی برضارہ ہو۔)

مبتدی کوان تحقیقات اور نفنول میں پڑتا ہی نہیں چاہئے اس سے تشویش ہوتی ہے اور تشویش سے مبتدی کو تخت نقصان پہنچتا ہے اس کو ضرورت ہے یکسوئی کی پھر مزاحاً فر مایا پھر چاہے پاس ایک سوئی نہ ہوالبتہ منتبی کوان چیزوں سے نقصان نہیں پہنچتا منتبی ان چیزوں پرخود غالب ہوتا ہے اُس لئے کہ وہ الوالوقت ہوتا ہے۔

صاحب مقام راسخ ہوتاہے:

(ملفوظ ۲۱۹) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که کوئی قاعدہ کلیہ اس طریق کانہیں کیونکہ یہ طریق عشق ہے مردہ بدست طریق عشق ہے مردہ بدست زندہ مشہور ہے ای کومولا نانے کہا ہے

البته صاحب مقام رائخ ہوتا ہے اس میں انقلاب کم ہوتا ہے بخلاف صاحب حال کے کداس کی کیفیات ہیں بکٹر ت انقلاب ہوتا ہے اور نا دافف اوگ صاحب کیفیات ہی کوزیا دہ کامل سمجھتے ہیں حالا نکہ کوئی چیز نہیں اصل چیز مقام ہے گومقام بھی ایک اصطلاح میں حال ہی ہے مگر ہے رائخ اور اس درجہ کے تحض کے وار دات بھی قابل اتباع ہوتے ہیں گود وسروں کیلئے نہ ہی مگر خود اس کے لئے قابل اتباع ہوتے ہیں گود وسروں کیلئے نہ ہی مگر خود اس کے لئے قابل اتباع ہوتے ہیں ہوتا تھی دیا کا متباع نہ کرے تو اس کو پھھ نہ کہ کھ ضرر ہوتا ہے ایک بہتی میں ہوتا جا کہ بہتی میں ایک بزرگ رہے تھے ایک اور مسافر بزرگ اس بستی میں آئے انہوں نے اُن سے ملئے کا ارادہ کیا ایک بزرگ رہے تھے ایک اور مسافر بزرگ اس بستی میں آئے انہوں نے اُن سے ملئے کا ارادہ کیا

عمران کے قلب بروارد ہوا کہ مت جاؤیہ بیس گئے تھوڑی دیر بعد پھرارادہ کیا کہ باناچا ہے پھروارد ہوا کہ مت جاؤاس برخیال ہوا کہ وجہ کیا ایک بزرگ اور نیک شخص ہیں معلوم ہوتا ہے کہ خیال ب بیاد ہے ضرور ملنا چا ہے اٹھ کر چل دیے تھوڑی ہی دور چلے تھے ٹھوکر گئی اور گر کر ٹا نگ کی ہڈی ٹوٹ گئی الہام ہوا کہ تہمیں ملنے ہے منع کیا گیا تھا اس منع کی کیوں بخالفت کی بعد میں وجہ ممانعت کی معلوم ہوئی کہوہ بزرگ بدعتی تھے جن کی ملا قات ہے منع کیا گیا تھا تو وارد کی عدم ا تباع پراس تسم کی کو بن سزا ہو جاتی ہے مگراخروی سز انہیں ہوتی بس میضرر ہوتا ہے اور وجہ اس کی خور ہے کام نہ لینا ہو بن سے ملامت اس پر ہوتی ہے کہوا قعہ میں تحقیق اور اختیاط کیوں نہیں کی اس طریق میں بہت ہی دقیق با تیں پیش آتی ہیں اس واقعہ میں احتیاط کیوں نہیں کی اس طریق میں بزرگ ہی تھے با تیں پیش آتی ہیں اس واقعہ میں احتیاط کیوں تھی کہ نہ ملے کہوں والے میں بارگی واجب تو نہ تھا پھراصول سیجھ سے تحقیق کر سکتے ہیں ایسے امور میں خاص سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔

## اہل عشق کی شان جدا ہوتی ہے:

(ملفوظ ۲۲۰) ایک سلسله گفتگویی فرمایا که اہل عشق کی شان ہی جدا ہوتی ہے بیہ حفرات بظاہراس عالم میں نظر آتے ہیں گرمعنی اس عالم میں نہیں ہوتے ہروقت محبت میں غرق رہتے ہیں نہ ہننے کا خیال ندرو نے کا نہ کس سے ملئے کا شوق نہ کھانے کمانے کی فکر عشق الیم ہی چیز ہے اور بیہ حالت بدون عشق نہیں ہو سکتی بیعشق ہی کا خاصہ ہے کہ سوائے محبوب کے سبکوفنا کرویتا ہے اس کو مولا ناروی فرماتے ہیں

عشق آن شعله است کوچول بر فروخت برچه جزمعثوق باقی جمله سوخت ، شیخ لا. در قتل غیر حق براند درنگر آخر که بعد لاچه ماند، ماند الا الله و باقی جمله رفت مرحبا اے عشق شرکت سو زرفت

مویاای کاتر جمد گزارابراہیم میں کیا گیاہے \_

عشق کی آتش ہے الی بد بلا دے سوا معشوق کے سب کو جلا اس بی لئے بیں کہا کرتا ہول کہ بید عفرات مغلوب ہونے کی وجد ہے معذور ہیں ان کو اپنی ہی خبر نہ تھی ان پر ملامت کر کے اپنی عاقبت خراب کرنا ہے کسی کو کیا خبر کہ ان پر کیا گذرتی ہے۔

#### طالب اصلاح اینی آ و بھگت جا ہتے ہیں :

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل جوطالب کہلاتے ہیں اُن کی بھی یہ حالت ہے کہ آمتے ہیں اصلاح کی غرض ہے اور جائے یہ ہیں کہ ہماری آؤ بھگت ہوخاطر تو اضع ہو کھانا پینا بھی نفس کےموافق ہومگرمیرے یہاں بحداللہ کوئی سامان اس نشم کی دِلجوئی کانہیں سب دلشوئی کے سامان ہیں ہیلے بزرگوں نے تو اصلاح کے متعلق طالبوں پر بڑی بڑی سختیاں کی ہیں میں نو اس قند ریختی کرتا بھی نہیں حضرت مٹس الدین ترک یانی یتی رحمة الله علیه حضرت مخدوم علاؤ العدين جملائد كى خدمت ميں مدت دراز تك رہے اوران كے ساتھ برتاؤ كى بيرحالت رہى كه آنے میں ذراد ریر ہوگئی تو اس طرح خطاب ہوتا تھا کہ ارے آیا ہیں کیا ٹائگیں ٹوٹ گئیں مشہور یہ ہے کہ بچ مج ٹانگوں ہے معندور ہو جانے پر فر ماتے جلدی چلوتو ٹانگیںٹھیک ہو جاتیں اور اس ہے بھی سخت شخت الفاظ ہے یکاراجا تا ہے بڑے و ھکے مکے کھا کرآ دمی بنتا ہے اب توبدون بل صراط کو طے کئے ہوئے جنت میں جانا جائے ہیں خادمیت ہے گھبراتے ہیں انتاع سے عار ہے بس ان کو مخدوم بنادو اس زمانہ میں کچھالیا زہر بلا اثر بھیلا ہے کہ ہر مخص کے اندرالا ماشاء اللہ کبر بھرا ہوا ہے د ماغوں میں گوبر ہے پھر جب طالب ہو کرتمہارا یہ حال ہے تو دوسرا ہی تمہاری کون غلامی کرنے لگا وہ بھی آ زاد ہے خصوص یہاں تو نرالا ہی رنگ ہے بہلا ہتوا درجگہ ہے یہاں پر تو قدم قدم پر روک ٹوک محاسبه معاقبه دارو ممير ہوتی ہے بعد میں کہیں جا کر دوسری چیزیں ہیں پہلے میزان عدل ہے پھر بل صراطاس کو طے کرنے کے بعد جنت ہے۔

# ٢ اربيع الاول ١٥٣ إهجلس خاص بوفت صبح يوم جمعه

مشغولی میں تکلیف کا احساس نہیں ہوتا:

(ملفوظ۲۲۲) ایکسلسله گفتگومیں فرمایا آج جمع ہوئے استکنوں کا جواب پورا ہوگیا گر سرمیں بھی در دہو گیا ہے اکثر دیکھا ہے کہ جس روز کوئی بڑا کا م ختم ہوتا ہے ختم کے بعد تکلیف محسوس ہوتی ہے جیسے منزل پر پہنچ کر تکان ہوتا ہے اور درمیان میں مشغولی کی وجہ سے بدہ بھی نہیں چلنا۔ کرا رہے کے دوضر وری مسکلے:

(ملفوظ ۲۲۳) ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اکثر کرایہ کے مکان میں درخت ہوتے ہیں

امرود کے یا بیری وغیرہ کے اُن کا کھٹل کرا یہ دارکو کھا نا جائز ہے یا نہیں فرمایا کہ بلا اذن جائز نہیں ایک دوسر سے سوال کے جواب میں فرمایا کہ گائے کو کوئی دودھ پینے کے لئے کرا یہ پر لے لیے بیا جائز نہیں اس پر فرمایا کہ فقد کا باب بھی نہایت ہی اہم ہے مجھ کوتو فتو کی ویتے ہوئے بڑا ہی خوف معلوم ہوتا ہے اور بعض لوگوں کو اس میں بڑی جراکت ہے ذراخوف نہیں کرتے ۔

مسلمان ظلم کے سبب نتاہ ہوئے:

(ملفوظ ۲۲۲) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ سلمان ظلم کے سبب نیاہ ہوئے اب ہندوؤں نے ظلم شروع کیا ہے ان شاء اللہ یہ بھی نباہ ہوں گے ہنود کے پاس رو پیہ ہے قانون دان ہیں مسلمانوں کے پاس کوئی سامان نہیں ہے مگر ان کوکی مادی سامان کی ضرورت بھی نہتی اگریہ فق اگریہ فق اگریہ فق نفائی کو راضی رکھتے تمام پریشانیوں کی جڑ خدا تعالی سے سیجے تعلق کا نہ رکھنا ہے اور یہ مسلمانوں کی انتہائی برہنی ہے غیر قو موں کی بغلوں میں جا کر گھتے ہیں ان کوا پنا دوست سیجھتے ہیں حق تعالی فرماتے ہیں کہ تمہادا کوئی بھی ہیں انسما ولیہ کے اللہ ورسولہ و المذین امنوا حصر کے ساتھ فرماتے ہیں کہ تمہادا کوئی بھی دوست نہیں سوائے اللہ اور رسول اور مؤسین کے۔

ذہانت بھی خداتعالی کی بہت بڑی نعمت ہے:

(ملفوظ ۲۲۵) ایک سلسلہ گفتگو میں فر بایا کہ ذبات بھی خداکی ایک بہت بڑی نعمت ہے مولوی نوٹ علی صاحب پانی پی سیاحت میں ایک مقام پر پہنچ و ہاں معلوم ہوا کہ ایک شیعی وصیت کر مرا ہے کہ میری وونوں بیٹیوں کی شادی حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے کی جائے اب وہ لڑکیاں بالکل جوان ہیں مگر حضرت امام کے انظار میں ان کی شادی نہیں کی جاتی مولوی صاحب بڑے ہی وانشمند اور ذبین تھے کہا کہ ظاہر ہے کہ حضرت امام تو متبع شریعت ہوں گے وہ دونوں بہنوں کو کیسے جمع کر لیس گے سوایک کا تو نکاح کر وینا چاہئے چنانچہ ایسا کر دیا گیا پھر فر مایا کہ ہیہ بہنوں کو کیسے جمع کر لیس گے سوایک کا تو نکاح کر وینا چاہئے چنانچہ ایسا کر دیا گیا پھر فر مایا کہ ہیہ بہنوں کو کیسے جمع کر لیس گے سوایک کا تو نکاح کر وینا چاہئے جنانچہ ایسا کر دیا گیا پھر فر مایا کہ ہیہ بہنوں کو کسے جمع کر اس طرح عمل کیا جادے کہ ایک کی شادی ہو دو سری کی بھی کر دو اور دوسیت پر اس طرح عمل کیا جادے کہ ایک کی شادی ہو دورک کی نہ ہو دورک کی جنانچہ سب نے پسند کر کے ایسا ہی کیا۔

قوت حافظہ میں کی کے با و جود کام:

(الفوظ ۲۲۱) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں قرمایا کداجی حفزت میرے اندر کمال تو کیا

ہوتا جس زمانہ میں مدرسہ میں بڑھا کرتا تھا اسوقت بھی استعداد وغیرہ بھی نہیں ہوئی اس لئے کہ میں نے توجہ ہے پڑھا ہی نہیں اور نہ بھی فرئین ایسا ہوا البتہ حافظہ میر امدرسہ میں مشہور تھا اسا تذہ میں بھی اور طلبہ میں بھی اور اب تو یہ بھی یا دنہیں رہتا کہ مناجات مقبول کی منزل بھی پڑھی ہے یا نہیں باوجود اس نقص کے بھر جو کچھ کام ہوا یہ سب فضل خدا دندی ہے اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے وہ جس سے چا جی اپنا کام لے لیس بال تحدیث بالعمہ کی صورت میں مسرت ضرور ہے۔

طریق ہے اجنبیت کا عجیب حال:

(ملفوظ ۲۲۷) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ طریق ہے لوگوں کواس قدرا جنبیت ہو چکی ہے کہ عوام تو عوام خواص اور شیوخ تک اس کا مفتحکہ اڑاتے ہیں بیطریق سے عدم مناسبت کا پیتہ دیتی ہے اور عدم واقفیت پردال ہے اپنی ہی جماعت کے بہت ہے لوگوں کی بیرعالت ہے دوسروں کی کیا شکایت۔ شبیون اہل حق :

ایسی پالیسی تو ہم بھی جانتے ہیں گراستعال ہے نفرت ہے میں نے اس کی مثال میں ایک صاحب ے کہا تھا کہ گوہ کھانا کون نہیں جانتا سب جانتے ہیں ہاتھ میں لے کرمند میں رکھ کرنگل جاوے مگر و بکھنا یہ ہے کہ اس کا کھانا کیسا ہے کوئی شریف آ دمی سلیم الطبع تہیمی ایسی باتوں کو گوارانہیں کرسکتا اور نہ اختیار کرسکتا ہے طالب علموں میں جیسے غربت مسکنت انگسار وغیرہ کی شان ہونا اور ول ہے زیادہ جسن ہے ویسی ہی ان میں اس کے مقابل دوسری شان جیسے غرض پرسی یالیسی وغیرہ کا ہونا اوروں ہے زیادہ اجم ہے اللہ ان رز ائل ہے بچائے میں تو اس کی ایک مثال بیان کیا کرتا ہو*ں کہ* خشک رونی اگر بُس بھی جائے آ دمی کھا سکتا ہے لیکن زردہ پلاؤ ہریانی تورمینجن اگرخزاب ہوگا تو گھر والوں کوتو کیا بڑوسیوں تک کوبھی محلّہ میں نہ تھبر نے دے گااس میں اس قدر بدیونتفن ہو گااسی طرح عوام کے عیوب سے علماء کے عیوب نہایت افتح واشع ہیں مگر افسوس ہے کہ آج کل اہل علم نے دنیا کے جنگڑوں قصوں میں پڑ کر درس تدریس سب ہی کچھ ہر با دکیاور نہ اگریہا طاعت وا خلاص اختیار کرتے تو بدون ان وسائظ کے اللہ تعالیٰ ان کو ہرطرح کی کامیابی عطافر ماتا موی علیہ السلام کے یاس کون ساسا مان تھاحتی کہ جب ان کوبلیغ کا تنام دیا گیا تو انہوں نے بے سامانی کود کیے کرید دُ عاء کی تص (رَبِّرالِتَى قَتَلُتُ مِنْهُمُ نَفْساً فَانْحَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ (المصرر عدب من فان میں ہے ایک آ دمی کاخون کر دیا تھا،سو مجھ کواند بیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھ کولل کر دیں ۔ )ادر جواب میں بجائے سامان عطامونے کے بیار شاد ہوا تھایک بحکل ککما سلطانًا فکلا یَصِلُوْنَ إِلَینْکما (اور ہم تم دونوں کوایک خاص شوکت عطا کرتے ہیں جس ہے ان لوگوں کوتم پر دستری نہ ہوگی۔۱۲) یہی صفت الله والوں کوعطاء فرماتے ہیں بعنی ہیبت اور شوکت پس ان کا خداد اور عب ہوتا ہے اس کو مولا تارومي رحمة الله عليه فرمات بين -

ہیبت حق ست این از خلق نیست ہیبت ایں مرد صاحب دلق نیست مجددصاحب کو جہا گیر بادشاہ نے بلایا تھا اور تخت کے سامنے ایک عارضی کھڑ کی لگوائی جس میں داخل ہونے والا بدون سر جھکائے داخل نہ ہو سکے اوراس کھڑ کی میں سے آپ کو آنے کا حکم ہوا مقصود بیتھا کہ داخل ہونے کے وقت تخت کے سامنے آپ کا سر جھکے گا آپ نے بے لطیفہ کیا کہ اس کھڑی میں پہلے بیر داخل کے تو اس صورت میں بادشاہ کی طرف بیر ہوئے اس پر بادشاہ بر ہم ہواا ور مجددصاحب کے قل کا تھم دیا گر دربار میں ایک مولوی صاحب تھے ولاتی انہوں نے برہم ہواا ور مجدد صاحب کے قل کا تھم دیا گر دربار میں ایک مولوی صاحب تھے ولاتی انہوں نے

سفارش کی تبقی کا تحکم قید ہے مبدل ہوااور گوالیار کے قلعہ میں قید کئے گئے ان حضرات برکسی کا افرنہیں ہوتا سوائے ایک ذات کے اور وہ حق سجانۂ تعالیٰ کی ذات ہے میں نے بڑے بڑے اہل جاہ کو کہتے سنا ہے کہ حضرت مولا نارشیدا حمد صاحب تطلقہ کے سامنے بولا نہ جاتا تھا اور حالانکہ حضرت کی حالت بھی کہ آواز ہمی بھی بلند نہ ہوتی تھی ملائحود صاحب نہایت سادہ بزرگ تھے ایک مرتبہ سبق میں ایک طالب علم کے گھونسہ مارا وہ ہٹ گیا تو گھونسہ زمین پرلگا اور غصہ بھڑک گیا جو تہ بھینک کر مارا وہ اس کی زد ہے بھی تھی گیا اور بھی غصہ بھڑک گیا بڑا شور وغل مچا میں ان کی درسگاہ ہوئیک کر مارا وہ اس کی زد ہے بھی تھی گیا اور بھی غصہ بھڑک گیا بڑا شور وغل مچا میں ان کی درسگاہ سے ایک طرف کو جارہا تھا اس طرف حضرت مولا نا قاسم صاحب تھلنئہ تشریف رکھتے تھے جھے کو بلایا اور واقعہ بو چھا باو جو دیہ کہ نہایت شفقت فر ماتے تھے گر جواب دینے کی اہمت نہ ہوئی بات نہ کی جاتی تھی حتی کہ بات نہ کی جاتی تھی حتی کہ بات نہ کی جاتی تھی حتی کہ گھونسہ کا لغت بھول گیا یہ بیبت ان حضرات کو خدا دا وعطاء ہوتی ہے۔ انتھ ب

# انگریزوں نے ہم سے تہذیب سیھی ہے:

(ملفوظ ۲۲۹) ایک سلسلہ تفتگوییں فرمایا کہ بین تو کہا کرتا ہوں کہ اگریزوں نے ہم ہے تہذیب بیسی ہے یا ہم نے اُن سے بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ تبارے مزاج بین تو انگریزوں کا ساانتظام ہے یوں مت کہوکہ ہم میں ان کا ساانتظام ہے کیونکہ وہ چیزیں کہاں ہے لائے یہ چیزیں تو ہمارے گھر کی ہیں جن کو مسلمانوں نے چھوڑ ویا اور دوسری قو موں نے اختیار کرلیا اس خفلت اور بخری کی کوئی حدہ کہانی چیزوں کو دوسروں کی سمجھتے ہیں۔

کسی مدرسہ کے بہتم کے اختیارات محد و دکر نامصر توں کا چیش خیمہ ہے:

( ملفوظ ۲۳۰ ) ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ فلال مدرسہ کے بہتم کے اختیارات کو محد و در با بڑا ہی زبر دست مصر توں کا چیش خیمہ ہے جس کا بتیجہ آگے جل کر معلوم ہوگا میں نے ایک صاحب ہے مدرسہ کے انتظام کے متعلق کہا تھا کہ آگر جھے کو کامل اختیارات ہوتے تو میں اول کیا کر بات مہتم صاحب کے ذریعہ ہے واقعات معلوم کرتا اور بعد تحقیق جو انتظام خودا بی بھے میں آتا وہ کر بات وراگر تر دور بتا تو سارے ہندوستان میں اشتہار دیکر علماء وعقلاء سے مشورہ لیتا اس صورت کرتا مورک کرتا ہوگا ہے ہے کہ درائے سب کی متا ہوگا ہے کہ درائے سب کی متا ہوگا تا اور میں جھے کہ میہ جمہوریت صحابے جیسی ہے کہ درائے سب کی متا ہوگی کے درائے سب کی متا ہوگا تا اور میں جھے کہ میہ جمہوریت صحابے جیسی ہے کہ درائے سب کی متا ہوگا تا اور میں جھے کہ میہ جمہوریت صحابے جیسی ہے کہ درائے سب کی

اور حکومت ایک کی حضرت ند ابیر توسب ذہن میں ہیں مگر کوئی کرنے بھی دے اور اب تو آبھی ایسا انقلاب ہوا ہے کہ پُرانے لوگوں میں بھی جدید باتو ان کا زہر یلا اثر پیدا ہو گیا ہے نیچریت کا غلبہ ہے اس لئے کوئی مفیدتحریک نہیں چلتی ۔

#### اعتدال مطلوب ہے:

(ملفوظ ۲۳۱) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ جی بوں جاہتا ہے کہ کوئی چیز اپنی حدیدے نہ بڑھے اہل تر یکات کی طرح اپنی غرض بورا کرنے کے لئے احکام کوخدانخو استہ بدلنا تھوڑا ہی گوارا ہو سکتا ہے مجھ کوتو دوسروں کی الی حرکتیں من کرغیرت آتی ہے خووتو کیا ایسی باتیں کرتا جیسے بعضے فرمائش کرتے ہیں۔

### ٢اربيج الاول ١٣٥١ هجلس بعدنماز جمعه

### عدم مناسبت سے اصلاح نہیں ہوسکتی:

(ملفوظ۱۳۳۲)

ایک نووارد صاحب سے حضرت والا نے دریافت فرمایا کہ بچھ کہنا ہے عضرت کالا نے اس وقت عرض کروں گافر مایا کہ تنہائی کا وقت مل جائے تواس وقت عرض کروں گافر مایا کہ تنہائی کا وقت میر سے پاس نہیں نہائی ہوئے خرص کیا کہ دوسری صورت سے ہے کہ بچھ کو ایک پر چہ لکھ کر دوسری صورت سے ہے کہ بچھ کو ایک پر چہ لکھ کر دیس میں پڑھوں گایے بھی تنہائی بی ہے عرض کیا کہ لکھ کر بکس میں ڈال دوں فر مایا تم کو اختیار ہے میں نے ایک صورت بہل تم کو بتا اوئی ہے بیٹر ماکر دریافت فر مایا کہ میں نے تم کو بیچا نائیس اور نہ تم نے خود کوئی تعارف کرایا عرض کیا کہ میں سہار نبور کے قریب ایک گاؤں ہے وہاں کا رہنے والا بول ۔ دریافت فر مایا کہ اس کا کہ چی نائیس سے گول مول اور ادھوری یا تم کی کیوں کرتے ہو کیا اس سے افزیت نہیں ہوتی کیا بدنتی کا کوئی خاص مدر سے کہتم لوگ وہاں تعلیم پاکر آتے ہواور سے بتا او کہ اس آتے ہواور سے بتا او کا جواب بھی خطو میں بیا ہو تی کیا جواب بھی مرض ہے عرض کیا کہ دراستے میں آکر بیا وآیا فر بایا کہ اگر کہ ہوتی تو ہوتا ہو کہ میں اون کہ نہ معلوم بھر کہ جا با وہ فر بایا کہ اگر کہ ہوتی تو لوٹ کر جاتے اور لیکر آتے عرض کیا کہ اس خیال سے نہیں اونا کہ نہ معلوم پھر کہ جانا ہو، فر بایا کہ اگر ہوتی تو اب یہ سے اور کہ جاتے اور لیکر آتے عرض کیا کہ اس خیال سے نہیں اونا کہ نہ معلوم پھر کہ جانا ہو، فر بایا کہ اس خیال سے نہیں اونا کہ نہ معلوم پھر کہ جانا ہو، فر بایا کہ اس سے بیس اونا کہ نہ معلوم پھر کہ جانا ہو، فر بایا کہ اس خیال سے نہیں اونا کہ نہ معلوم پھر کہ جانا ہو، فر بایا کہ سے کہ خوال سے نہیں اونا کہ نہ معلوم پھر کہ ہے کہ خوال سے نہیں اونا کہ نہ معلوم پھر کہ ہے کہ خوال سے نہیں اونا کہ نہ معلوم پھر کہ ہے کہ خوال سے نہیں اونا کہ نہ کہ کہ کیا ہو کہ کہ کو کہن ہیں جو اللے کہ خوال سے نہیں اونا کہ نہ کہ کی ایس کو کو کہن ہیں جو کو کھوں گھر کہ کیا ہو کہ کہ کو کہن ہیں جو کہ کہ خوال سے کہ کو کہن ہی کو کہن ہیں جو کہ کہ کو کہن ہیں جو کہ کہ کو کہن ہو کہ کہ کو کہن ہیں جو کہ کہ کو کہن ہو کہ کو کہن ہو کہ کہ کے کہ کو کہن کیا کہ کو کہن کو کہن کو کہن کو کہن کے کہ کو کہن کو کہن کے کہ کو کہن کیا کہ کو کہن کیا کہ کو کہن کیا کہ کو کہن کر کے کہن کر کو کہن کی کو کہن کیا کے کو کہن کی کو کہن کی کے کو کہن کی کر کے

خانہ میں نہانے گئے ہواور یا جامہ بھول آئے ہواور ننگے آ کھڑے ہو بھے ہوہم تو جب جانیں کہ کوئی ملازمت کو جائے اورسر شِفکیٹ گھر بھول آئے اس تمام بے فکری کی مثق دین ہی پر ہوتی ہے بھر دریافت فرمایا کہ اور آئے کب منصے عرض کیا گیارہ ہے والی گاڑی فرمایا کہ اس وقت ملے تص*عرض* کیا کنہیں دریافت فرمایا کہ کیوں عرض کیا کہ بیانیال ہوا کہ شایدسونے کا وفتت ہوفر مایا کہ ملنے میں کتنی در لگتی ہے عرض کیا کے تھوڑی ہی ،فر مایا کہ اس ہے تمہاری آ دمیت کا پہۃ چلتا ہے تم کو بھے سے بالكل مناسبت نبيس اب مين كهتا ہوں كەتم پر چەبھى نەۋالنا جواب نەپىلے گاعرض كيا كىفلىلى ہوئى فر مایا کشکطی ہی کا درجہ بتلا رہا ہوں خدانخو استدانقا م تھوڑ اہی لیےرہا ہوں میں تم کوکسی مصلح کا پہت بتلا دوں گا اگرتم ہوجیو کے بیاس وجہ ہے کہ اصلاح فرض ہے اور مجھ سے تمہاری اصلاح ہونییں عمق جس کی وجہ ہے عدم مناسبت ہے چنانچے ای تھوڑی می درییں تین یا تیں ٹابت ہو کیں۔طلب کی حقیقت بے فکری ۔ آ دمیت اس لئے تم کود وسری طرف رجوع کرنا چاہئے جس ہے مناسبت ہو پھر فر مایا کہ میں جو دوسرے کے سپر دکرنے کو کہتا ہوتو لوگ می<del>ے مجھتے ہیں</del> کہ بیے عمّاب اور اس کا اثر ہے حالا نکہ نہ بختا ہے ، نہاس کا اثر ہے اس کا اثر تو صرف یہ ہے کہ زبان سے شکایت کر لیتا ہوں اور باتی سپردکر دینا بیصلحت ہے جس کا عاصل ہے ہے کہ اس طریق میں معلم کا انقباض سدعظیم (بڑی رکاوٹ) ہے انتباض کی حالت میں کوئی تفع نہیں ہوسکتا اور اس کا سبب عدم مناسبت ہے جب تناسب نہیں خاک نفع نہیں ہوسکتا جب نفع نہیں تو کیوں میں اس کومجبوں کروں اور کیوں خود پریشائی اور کلفتیں اٹھاؤں اگر کوئی نفع ہوتو ان چیز وں کوبھی بر داشت کروں اس لئے دوسروں کے سپر دکر دیتا ہوں جہاں انقباض نہ ہو۔

انسان حیوان عاشق ہے:

(ملفوظ ۲۳۳) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ طالب علمی کے زمانہ میں میں نے انسان کی (مراد مؤمن ہے) بجائے حیوان ناطق کے دوسری تعریف کی تھی جومؤمن کے ساتھ خاص ہے حیوان عاشق بیشنق ہی ہے کہ ملائکہ تک پراس کوشرف حاصل ہے۔

دورحاضر مین عملیات میں غلو:

(ملفوظ۲۳۳) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که آج کل لوگوں کوعملیات کے باب میں اس

قدرغلو ہے کہ مجموع العزائم ہے ہوئے ہیں ان چیزوں میں پڑ کر مقصود سے بہت دور جاپڑے اس لئے کہ اصل مقصود اصلاح نفس وانسداد رذائل ہے مگراس کی بالکل پر واونہیں محمر غوث گوالیری نے موکل تابع کرر کھے تھے ایک باران کوحکم دیا کہ شاہ عبدالقدوں صاحب چملاند کوجس حالت میں ہوں لے آؤ ہم زیارت کریں گے شاہ عبدالقدوس صاحب جملند تبجد سے فارخ ہوکر مراقب بیٹھے تصافاقہ جوہواد یکھا کہ موکل سامنے کھڑے ہیں دریافت کیا کہتم کون ہوعرش کیا کہ ہم موکل ہیں اور مُدغوث صاحب گوالیری کے بھیجے ہوئے وہ مشاق زیارت ہیں اگر اجازت ہوہم حضرت کو بہت آ رام ہے وہاں یر سلے چلیں فرمایا کہ انبی کو بہال بر لے آؤ، وہ مؤکل لوٹ گئے اور محمد غوث صاحب کو پکڑ کرلے آئے ان کوتعجب ہوا کہ قاعدہ سے تابع تو میرے اوراطاعت کی شخ کی مصرت شاہ عبدالقدوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کونفیجت کی کہ کس خرافات میں مبتلا ہوانہوں نے توبہ کی اور حضرت شخے ہے باطنی تعلق بیدا کیا بس بید حقیقت ہے ان عملیات کی ایک مرتبہ میں نے طالب علمی کے زمانہ میں حضرت مولا نامحمہ یعقوب صاحب جمالتہ سے عرض کیا کہ حضرت کوئی ایسا ابھی ممل ہے کہ جس ہے مؤکل تا بع ہو جا ئیں فرمایا ہے تو مگر بیہ بتلاؤ کہتم بندہ بننے کے لئے پیدا ہوئے ہویا غدائی کرنے کے لئے بس مولانا کا اتنا کہنا تھا کہ مجھ کو بجائے اثنتیاق کے ان عملیات سے نفرت ہوگئی حضرت مولا نافضل الرحمٰن صاحب عمنج مراد آبادی کے ایک مرید کویہ وسوسہ تھا کہ حضرت عمل پڑھتے ہوں گے جس کی وجہ ہے اس قد رمت قدین کا ہجوم ہے آپ کواس خطرہ پراطلاع ہوگئی فرمایا کہ ارے معلوم بھی ہے کہ ان مملیات سے نسبت باطنی سلب ہو جاتی ہے قربان جائے حضورِ اقدی علی کے کہ ان سب فضولیات ہے بچا کرہم کوضروری چیزوں کی طرف لائے میں نے ان چیزوں نے عاملوں کودیکھا ہے کہ ان میں کوئی باطنی کمال نہیں ہوتا بلکہ اور ظلمت بڑھتی ہے الحمدلله مجصمواا نائے ارشاد کے بعد عملیات ہے جمھی مناسبت نہیں ہوئی۔

## غير محقق مشائخ كاحال:

(ملفوظ ۲۳۵) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ آج کل کے غیر محقق مشارکت وہی مرنعے کی ایک ٹائگ متقد مین کے زمانہ کی تعنیم اور دو مجاہدات کے متعلق طالبوں کو دیے حیلے جاتے ہیں بچھ خبرنہیں کہ طالب کو فرصت کتنی ہے جسمانی قوت کا کیا حال ہے اور نہ یہ خبر کہ بیہ کام کربھی سکتا ہے اور نہ یہ معلوم کہ اس کو مناسبت کس چیز ہے ہے یعنی اس کے لئے ذکر وشغل ک کٹرت مناسب ہے یا تلاوت قرآن کی کثرت حافا نکہ بیٹے کو مصر ہونا چاہئے اس کی تشخیص اور تجویز طبیب حافق کی طرح ہونا چاہئے مثلا آج کل قوئ کمزور بیں اس لئے کم کھانا کم سونا کسی طرح مناسب نہیں اس سے اندیشہ ہے تندری خراب ہوجانے کا میرے یہاں بحداللہ ہر شخص کی حالت کے موافق تعلیم ہوتی ہے شاق تعلیمات پہلے لوگوں کے واسطے ہوتی تنمیں وہ قوی بھے اُن کے قوئ اس میں میں میں آدی کیوں اس میں میں ہوتی حالت میں آدی کیوں اس قدر مشقت میں ہڑے جن تعالی فرماتے ہیں کہ فی کھیل المداف میں آدمی کیوں اس قدر مشقت میں ہڑے جن تعالی فرماتے ہیں کہ فی کھیل المداف میں آدمی کیوں ہیں کہ وہ تنہ نا اللہ من طبیبیت میں ہڑے جن تعالی فرماتے ہیں کہ فی کھیل المداف میں ہڑے اور فرماتے ہیں کہ اور فرماتے ہیں کہ کی کھیل المداف کی کھیل اور فرماتے ہیں کہ کی کھیل اور فرماتے ہیں کہ کھیل کام کرو۔

#### فضول تحقيقات كي مثال:

ا کیک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ فضول تحقیقات میں کیارکھا ہے آ دمی کو کام کرنا ( لمفوظ ۲۳۳) عیاہے کام کرنے والے بھی عبث اور فضول چیز ول کو پسندنہیں کریجئے اور فضول شخفین کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص کسی کے یہاں مہمان بن کر جائے اوروہ اس کی شخفیق شروع کر ہے کہ کھا تا کباں بکتا ہے۔ پکانے والاکون ہے۔ نمک مرج گرم مصالحہ تھی آٹا کہاں ہے آیاا درکون لایااور کتنا كتنا آيا\_ چوليم ميں أيلے جلتے ہيں يالكڑى اور جلتے ہيں تو كيسے دھواں كہاں كوجا تا ہے ارے بندہ خدا بجھےان بھمیٹروں ہے کیاغرض ہے کھاٹا کیک کرسا ہے آ جاوے گا کھالینا کیوں وقت بریار کھویا اگر پڑھ بھی ندمعلوم ہومگر کھانا ہواور برف کا یانی ہوہوا کے تکھے بول فرش ہواورا یک کمرے میں بھلا کرسب چیزیں سامنے رکھدی جا کیں بس کھا کرا لگ ہو یا مثلاً نسی نے آم کھانے کودیا اب اس کی تحقیق کرنا کہاس آم کا کس قدروزن ہے کتناموٹا ہے کتنی لمبائی ہے اس ہے مطلب ہی کیا کہا کیوں نہیں لیتامثل مشہور ہے کہآ م کھانے ہے غرض پیڑ گننے ہے کیا کام مثلا یہ خبطنہیں تو اور کیا ہے کہ مربخ ستار نے کی شختیق میں سرگر داں ہیں اور جن کے بنائے ہوئے ہیں ان کی پچھ بھی تلاش اور فکر نہیں یہ سے غفلت آخرت کے دن کو کھٹلانے کی بدولت ہے جس کی نسبت جق تعالیٰ فرماتے ہیں۔ وَنُفِئَحَ فِي الصَّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ الآية (اورصورتين پيونک ۔ ماری جادی گِی سونتمام آسان اور زمین والوں کے ہوش اڑ جاویں گئے )اور فرماتے ہی<u>ں کے سنگ شو</u>ل گ الْإنتسانُ يَوْمَنِذِ آيْنَ الْمَفَرِ كَاللَّالَا وَزَرَ اللِّي رَبِّكَ يَوْمَنِذِنِ الْمُسْتَقَرُّ (الروزانان کے گا کہ اب کد ہر بھا کو ہر گزنہیں کہیں پناہ کی جگہیں اس دن صرف آپ بی کے رب کے پاس

ٹھکا نا ہے۔۱۳) تو فکراور تحقیق کی چیز تو ہیہ ہے کہ بیروا قعات ہوں گے پھران واقعات ہی کے متعلق کوئی نفنول سوالات کرنے گلےمثلا کوئی موت کی شختیق کرے کے کس طرح آئے گی جان کس طرح نکلے گی تواس ہے بھی کوئی فائدہ نہیں ارہے بھائی ایک دن مروہی گے جب موت آ وے گی مرجائیو جب تک زندہ ہوزندہ رہوکس قد رغضب اورظلم کی بات ہے کہ مرزع کے سفر میں مرجانے کوتر قی اور ہمت ہے تعبیر کرتے ہیں اور جو خدا کے نام پر جان دے اس کو دحشیا نہ حرکت بتلاتے ہیں سمجھنے کی بات ہے کہ ثمرہ اور غایت بھی ہے اس پر جان دینا وحشیانہ حرکت ہے یا مریخ ستار ہے کی شحقیق پر جان دینا جس کاثمرہ نہ غایت به وحشا نہ حرکت ہے جو چیز کام کی تھی یعنی روحانیات اورعلوم ان سے تو پہلوگ بالکل کورے ہیں صرف مادیات میں ایک درجہ تک کامیاب ہیں کمال اس میں بھی نہیں اور نہ کمال حاصل کرسکیں گے کہ موت آ و بائیگی اور بالکل بے سروسامان آخرت میں جا پہنچیں گے یباں ہی نرلیں جو کچھ کرنا ہے ایسے ہی لوگوں کے حق میں حق تعالی فرماتے ہیں اُڑ ہنما یُوکڈ الّیذین كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسُلِمِينَ ذَرُهُمْ يَا كُلُوا وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلِّهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُون ﴿ كَافْرِلُوكَ بِارْ بِارْتَمْنَا كُرِينٍ كَهُ كَيَا خُوبِ ہُوتا إِكْرُوهِ مسلمان ہُوتے آپ أن كوان كے حال ير رہنے دیجئے کہ وہ کھالیں اور چین اڑ الیں اور خیالی منصوبے اُن کوغفلت میں ڈالے رکھیں ان کو ابھی حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے۔ ۱۲) اور بفضلہ تعالیٰ ان کی پیتحقیقات اسلام کے لئے کسی حال میں بھی مصرنہیں بلکہ آکٹر میں اسلام کی تائید ہوگئی مثلا جس روز پیاوگ مربخ ستارے میں بہنچ جائیں گے ہم کہیں گے کہ حدیث میں جوسات زمینیں آئی ہیں ممکن ہے کہ اُن میں سے ایک زمین یہ بھی ہوغرض ہماری نصوص کی گاڑی کہیں نہیں انگتی اورمثلا اگر وہاں آبادی کامشاہدہ ہو جائے تو ہم اسَ آيت كَ وَمِنْ آيناتِ إِخَلُقُ السُّمُواتِ وَأَلْأَرْضِ وَمَا بَتُّ فِيهُمَا مِنْ دَابَيَّةٍ (اورُجُمله اسکی نشانیوں کے پیدا کرنا ہے آ سانوں کا اور زمین کا اور ان جانداروں کا جواس نے زمین و آ سان میں پھیلار کھے ہیں۔۱۲) کی ہل تفسیر کرویں گے جس میں <u>فیص</u>ما اپنے متبادر معنی پررہے گافی مجموعهما کی ساتھ تفسیر کی ضرورت ندر ہے گی۔

تعویذ گنڈ دں میںعوام کاغلو:

(ملفوظ ۲۳۷) ایک سلسله گفتگومیس فرمایا که آج کل تعویذ گنڈوں کے باب میں عوام کے

مقائد میں بہت غلوبوگیا ہے خصوص دیباتی لوگ تو ہر مرض کوآسیب ہی بیجھتے ہیں اگر بہی تعویذ ول کی رفتار رہی تو شاید آگے چل کر نکاح بھی نہ کیا کریں گے تعویذ ہی ہے اولا دحاصل کرنیکی کوشش کریں گے تعویذ ہی ہے اولا دحاصل کرنیکی کوشش کریں گے ایک شخص نے مجھے ہے کہا کہ میرے اولا ونہیں ہوتی تو تعویذ ویدو ہیں نے کہا کہ اگر تعویذ سے اولا وہ وقی حالا تکہ ایک بھی نہیں ہیں میں انہو یذ ہے اولا وہ واکرتی تو کم از کم میرے ایک درجن تو اولا وہ وتی حالا تکہ ایک بھی نہیں ہیں میں ان تعویذ گذوں سے بڑا گھرا تا ہوں ان سے قطعاً مناسبت نہیں ۔

## عملیات میں عامل کی قوت خیال کو برزادخل ہے:

(ملقوظ ۲۳۸)

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جی ہاں مملیات میں تھوڑا دونوں کا اثر ہوتا ہے بینی خود الفاظ کا بھی اور عامل کے حیال کا بھی مگر بیمکن ہے کہ ایک کا فریادہ اورایک کا کم ہوتا ہو باتی تجربہ ہے کہ عامل اگر بدد کی یا بے تو جہی ہے تعویذ کھے تو اثر نہیں ہوتا عامل کی قوت خیالیہ کواس میں بڑا دھل ہے اور بھی بدون الن اسباب کے بھی کام چل جا تا ہے چنا نچہ میر سے ایک دوست ہیں ان کی لڑکی پر آسیب کا اثر ہوا میں نے اطلاع ہونے پر بیجائے تعویذ کھے کہ کو کے مشمون دکھا دینا اس پر چہ کا مضمون سے تھا کھے کرد یے کہ ایک مضمون پر چہ پر لکھ دیا کہ اس جن کو می مسلمان ہوتو ہیں تم کو قرآن وحدیث کی وہ دعید ہیں جو کی مسلمان کے ستانے پر دارد ہیں یا دولا تا ہوں اورا گرمتم کا فر ہوتو ہم اول سلح کی درخواست کرتے ہیں اورا گرمتم منظور تہیں تو جنگ کی موجود ہیں یا دولا تا ہوں اورا گرمتم کا فر ہوتو ہم اول سلح کی درخواست کرتے ہیں اورا گرمتم منظور تہیں تو جنگ کی صورت میں گومیر سے پاس کوئی سامان مقابلہ کا نہیں گر بھر الشد مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں کے جو تہیئے پر معلوم ہوا کہ اُس پر چہ کے مضمون کو پر ھکھر ہوتہ ہم جاتے ہیں اس نے کہ کہ بیا لیے تھی کا دقتہ نہیں ہے کہ جس پر خیال نہ کیا جاوے کر ہیں ہوتی ہی بر تیم کی طبائع کے ہوتے ہیں تر بیف بھی اور شریر کے ہوتے ہیں اور قوان میں بھی بر تیم کی طبائع کے ہوتے ہیں تر بیف بھی اور شریر ہیں ہوتی ہیں ہوتی کی طبائع کے ہوتے ہیں تر بیف بھی اور شریر

## آ دابِ معاشرت كوعوام نے دين ہيں سمجھا:

(ملفوظ ۲۳۹) ۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ معاشرت تو آج کل لوگوں کی نبایت ہی گندی اورخراب ہے شریعت مقدسہ نے ہمارے ہرمعا ملے اور ہرتئم کے فعل وقول کی تعرض کیا ہے آزاد تبیں چھوڑ اہر چیز کے متعلق تعلیم ہے اوراس کا مکمل قانون ہے مگرآ داب معاشرت کولوگوں نے

از بروں چوں گور کافر پر حلل واندروں قہر خدائے عزوجل از بروں طعنہ زنی بربایزید ورد رونت ننگ می داردیزید (ظاہر میں کافر کی قبر کی طرح جا دروں اور غلاف سے ڈھکے ہوئے اور باطن میں خدا

تعالیٰ کا قبراورعذاب ہے۔۱۲)

نظامری حالت توالی ہے کہ حضرت بایزید پر بھی طعن کرتے ہواور باطنی حالت الیم گندی کہ یزید بھی تم ہے شرماوے۔ ۱۳)

## ٤ اربيع الاول <u>ا ١٠٠ اله مجلس عبدنما زظهر يوم شنبه</u>

سركاردوعالم عليقة كي انوكهي شان

(ملفوظ ۲۴۰) ایک سلسله گفتگو میں فرماییا کہ جناب محمدالرسول الله علیہ جونکہ ہمارے ہیں اس لئے ہم کوحضور کی شان انو کھی نہیں معلوم ہوتی مگر جب دوسرے مذاہب کے آ دمی غور کر کے دیکھتے ہیں تو اُن کوحضور کے حالات پر ہڑا تعجب ہوتا ہے اور واقعی ہیں بھی عجیب حالات اور کیسے نہ ہوں آخر ما مور من اللہ ہیں اور خاتم نبوت ہیں عالم کی آفر بیش کے سبب آپ ہی ہیں سب کچھ آپ ہی کی ذات مبارک کیلئے پیدا کیا گیا اور آپ ہی کی شان ہے ہے

لا یمکن النتاء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر (جو ثناءآپ کی شان کے لائق ہے وہ تو ہم ہے ممکن ہی نہیں، بس مختصر طور پر کہہ سکتے میں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ ہی کا درجہ ہے۔ ۱۲)

#### طريق الأصلاح:

(ملقب به طريق الاصلاح) فرمايا كرايك مولوى صاحب كاخطآما ہے لکھا ہے کہ میرے کا موں میں نظم نہیں ہے ( بینی انتظام نہیں ) میں نے لکھ دیا کہ نثر بینی پرا گندی کی مجہ ہے مشقت زیادہ ہوتی ہے جس پرزیادہ تواب کی امید ہے پھرفر مایا کہ تھم اور نٹر میں کیار کھا ہے آ دمی کوکام کرنا جیا ہے حصرت مولا نامحد یعقوب صاحب جمالند ہے ایک تحص نے شکایت کی کہ مجھ ہے دوامنہیں ہوتا عجیب جواب فرمایا کہ بیکھی ایک تشم کا دوام ہے کہ بھی ہو گیا اور بمھی نہیں اس مجموعہ برتو دوام ہے مگراس برایک طالبعلما نہ شبہ ہوتا ہے دہ بیہ کہ جو دوام مطلوب ہے ، دہ بیتو نہیں اس کا جواب میہ ہے کہ میہ جواب تحقیقی نہیں معالجہ بھی غیر حقیقت ہے بھی ہوتا ہے اوراس کو طبیب ہی سمجھ سکتا ہے کہ مریض کے لئے کونسی تدبیر نافع ہوگی اور ہرشخص کے لئے جُدا تدبیر ہوتی ہے معالج مریفن کی خصوصیت طبیعت ہے بچھ گئے کہ اس کا علاج اس عنوان ہے ہوجاوے گاادراس مجموعہ کو دوام کہددینے سے دوام مطلوب بھی میسر ہوجائے گابیا یک طریق ہے طالب کو لے کر چلنے کا تا کہ ہمت نہ ہار جائے اور میسب با تنب مصلح ہی سمجھ سکتا ہے اس ہی لئے بیس کہا کرتا ہوں کہاس فن کی مثال بالکل طب جسمانی کی ہے جس کا حاصل تد ابیر کا تجویز کرنا ہے پس بعض وفعہ مریض کو عنوان ہے نفع ہوجا تا ہے گواس کامضمون حقق نہ ہو۔ پیمے شائمہ حدیث ہے ثابت ہے کہ حضور علی نے بھی بہت جگہ عنوان سے کام لیا ہے معنون سے قطع نظر کر کے چنانجہ عبداللہ بن الی کے جنازہ پر نماز پڑھنے کے وقت حضرت عمرؓ نے بیآیت بیش کر کے شبہ کیا ہے، اِستَغْفِوْ لَهُم اَوْ لَا تَسْتَغُفِهُ لَهُ ثُمُ إِنْ تَسْتَغُفِهُ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مُوَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴿ آبِ خواوان كَ لِيَ استغفار کریں یا ان کے لئے استغفار نہ کریں اگر آپ ان کے لئے ستر بار بھی استغفار کریں گے

حب بھی اللہ تعالیٰ ان کونہ بخشے گا۔۱۲) آپ نے ارشاد فرمایا حیسو نبی فاحقوت اور فرمایا سازید على السبعين (جحه كواختيار ديا كياب البذاايك مثل كومين في اختيار كرليا) حضور في يبال ير محض الفاظ ہے تمسک کیااورمعنی کی طرف التفات نہیں فرمایا بلکہ فرط رحمت کی وجہ سے صرف الفاظ ہے تمسک کیااس ہے معلوم ہوا کہ فض دفعہ صلحت دیبیہ سے محض عنوانات سے کام لیٹا بھی سنت سے تابت ہے خلاصہ بیرہے کہ عنوان کو بعض آٹار میں بڑا دخل ہوتا ہے اس کی تا ئید میں ایک قصہ بیان کرتا ہوں میں ایک مرتبہ بخت بیار ہو گیا! یک طبیب کے پاس قارورہ بھیجا قارورہ و مکھے قارورہ لے جانے والا سے کہا کہ پیخص زندہ کیسے ہے اس کی حرارت عزیز بیاتو بالکل ختم ہوگئی ہے اس نے آ چکر مجھ ہے کہا مجھ پر بہت بڑااٹر ہوا میں نے اس ہے کا پیرکیا بیہودگ ہے تم نے مجھ ہے کیوں کہا اس نے کہاغلطی ہوگئی میں نے کا اس کا تدارک بتاؤ اس نے تدارک یو چھامیں نے کہا واپس جاؤ اورآ کر مجھ سے بول کہو کہ تھیم صاحب نے کہاہے کہاں ونت میں نے نورنہیں کیا تھا! جھا خاصہ قارورہ ہے وہ واپس گیااورآ کرمیراسکھایا ہوامضمون مجھ نے قتل کیا مجھ کو یا دہے کہ بین کرمیری وہ حالت جو پہلے پیدا ہو کی تھی جاتی رہی باوجو داس علم کے کہ بیمضمون میں نے ہی سکھا کر بھیجا ہےاور میرا ہی مضمون مجھ ہے نقل کیا ہے تو بیعنوان ہی کا اثر تھا جومعنون سے بالکل خالی تھا اورا یک واقعہ اس کی تا ئید میں یا دآیا۔ریاست رام پور میں ایک درولیش تھے اُن پرایک قبض کا حال طاری ہوااس ے وہ اسپنے کو یوں سمجھنے لگے کہ تو شیطان ہے اور تو مردود ہو چکا اس حالت میں وہ درولیش ایک مولوی صاحب کے پاس آئے میہ مولوی صاحب شیخ بھی تھے مولوی صاحب اس وفت ورس میں مشغول تقے دریافت کیا کون کہا کہ شیطان مولوی صاحب نے بلاکسی خیال کے لَا حُولَ **وَ لَا قُولَةً** رالاً بِسااللَّهِ الْعَلَى الْعَظِيمُ يرْه ديايين كروه درايش چل ديئ ادرائي جره بريكي كرم بديكا کہ میں مردود ہوں شیطان ہوں میں اپنے کو دنیا ہے مثانا جا ہتا ہوں اورصورت یہ ہے کہ میں اپنی تر دن الگ کرتا ہوں اگر کچھ کھال البحق رہ جائے اس کوتو الگ دینااوراس کے بعد درولیش خودکشی کر کے ختم ہو گئے ،ایک مولوی مظہر تھے جوموجز میں میر ہے ہم سبق تھے انہوں نے بیدوا قعہ حضرت مولا نامحد بعقوب صاحب رحمه الله كي خدمت مين بيان كياج ضرت مولا ناف س كرفر مايا كهم تو اُن مولوی صاحب کوشنخ سمجھتے متھے مگر معلوم ہوا کہ بچھ بھی نہیں تھے اگر میرے ساتھ سیمعاملہ پیش آتا تو میں کہا کہ پھر گھبرانے کی کیابات ہے شیطان ہی ہوتو کیا ہے شیطان بھی تو انہیں کا ہے تو نسبت تو

اب بھی قطع نہیں ہوئی تو اس ہے قبض ختم ہو جا تااس میں بیسوال ہوتا ہے کہ یہ نسبت جو شیطان کو حاصل ہے کیسی ہے ظاہر ہے کہ تکوین ہے جو کہ مطلوب نہیں اور وہ نسبت رضا کی نہیں جو کہ مطلوب ہے تو اس ہے قبض کیسے رفع ہو جاتا ہے تو اس کا حل بھی یہی ہے کہ یہاں مولا نا کو بصیرت ہے معلوم ہو گیا کہاس عنوان ہی ہے علاج ہو جا تا اس ہی لئے اس طریق میں پینے کامل کی ضرورت ہے بیشان ہمارے حضرات کی تھی بڑے بڑے مایوس العلاج کامیاب ہوکر نکلتے تھے بیہ حضرات تھیم تھے اس عنوان پر ایک حکایت یاد آئی ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ میرے سب دانت ٹوٹ گئے کسی معبر کو بلا کر تعبیر دریافت کی اس نے تعبیر دی کہ آپ کا سب خاندان آپ کے سامنے مرجائے گابادشاہ بین کر برجم ہوااور معبر کونگلوا دیا اسکے بعد ایک دوسرے معبر کوبلوایا اور خواب بیان کیا تعبیر جاجی انہوں نے بینعبیر دی کہ آپ کی عمر آپ کے سب خاندان ہے بوی ہوگی اس پر بادشاہ خوش ہوا اور بیکہا کہ بات وہی ہے صرف عنوان کا فرق ہے مگراس ہے طبیعت کیرکوئی گرانی نہیں ہوئی اور اس کوخلعت دے کرنہایت عزت واختر ام ہے رخصت کیا اس پر ایک تفریح کرتا ہوں اگر کسی لڑئے کو کہئے اومر فی کے بنتے آگ ہوجائے گا برہمی پیدا ہوجائے گی اور اگر یوں کہا جائے کہاوچوز وخوش ہوجائے گا حالا نکہ مرغی کے بیجے ہی کوچوز ہ کہتے ہیں ایک اورمثال کیجئے ایک عورت کو کمیں پر پانی بھررہی ہے تین مسافر آپنچ أن میں ہے ایک شخص پینچتا ہے اور کہتا ہے کہ امال پانی بلا دو پانی بلائیگی دعا کمی د کی دوسرامخص آتا ہے میرے باپ کی جورویانی بلا دے تو گالیاں سنائے گی تیسر سے نے کہاا ہے وہ عورت جومیر ہے باپ سے ایسا ویسا کراتی ہے پانی پا و سے بیس کرا تناغصه آوے گا کداگر قدرت ہوتو قتل کر دے حالا نکدا ماں اور باپ کی جورواور میرے باپ ے ایساویسا کرانے والی سب کے ایک ہی معنی ہیں صرف عنوان کا فرق ہے ہیں جونوگ نر ہے الفاظ پرست ہیں اور حقائق کونہیں جانتے اُن کوان چیزوں کی کیا خبروہ بجز بزرگوں پراعتراض كرنے كے كياسمجھ سكتے ہيں ان باتول كے بچھنے كے لئے بڑے فہم كى ضرورت ہے اور بيانعيب ہوتا ہے کسی کی صحبت میں رہنے ہے اور اس کا آج کل قبط ہے حق تعالی فہم سلیم عطاء فریا ئیں۔ الله تعالیٰ کی تھوڑی محبت بھی بردی نعمت ہے:

(ملفوظ ۲۳۲) ایک سلسله گفتگو میں فر مایا کدایک صاحب نے بکھا تھا کہ مجھ کواللہ تعالیٰ سے محبت تو ہے مگر اس درجہ کی نہیں جس درجہ آپ سے تعلق رکھنے والوں میں و کیلیا ہوں میں نے لکھا کہ نہ تھی اس درجہ کی گبر ہے تو سہی بلا بود ہے اگر ایں ہم نہ بود ہے۔انسان موجود کاشکرنہیں کرتا مفقو دیرنظر کر کے ناشکری کرتا ہے اس کی بالکل ایسی مثال ہے کہ کو کی شخص کہے کہ میرے پاس غلہ تو ہے مگر اتنا نہیں جتنا پڑوی کے یہاں ہے اس میں تو موجود پرشکر نہ ہوا۔

## ويهات مين جمعه كاجواز يوجهنه والے سے عجيب سوال

( ملفوظ ۲۲۳) فرمایا که ایک محض نے بذراجہ خط دریافت کیا ہے کہ دیبات میں جمعہ جائز ہے بہتیں میں نے آخ عجیب جواب ککھا ہے بیلکھ دیا ہے کہ کون سے امام کے زد کی اب بڑا گھبرا و کا اگر میں لکھتا کہ جائز نہیں تو چونکہ وہ میرافتو کی ہوتا سائل بڑی گڑ بڑکر تا اب ایک امام کا قول نقل کر دول گا اور اب چونکہ اس نے کسی امام کا قول دریافت نہیں کیا اس لئے نہیں لکھا اس جواب کی نظیر ایک و دسرا جواب یاد آیا ایک شخص نے لکھا تھا کہ یہ چھوٹی قو میں کیوں ذلیل ہیں میں نے لکھا کی نظیر ایک و دسرا جواب یاد آیا ایک شخص نے لکھا تھا کہ یہ چھوٹی قو میں کیوں ذلیل ہیں میں نے لکھا میں کہ دنیا میں یا آخرت میں پھرخط آیا جس میں لکھا کہ شانی جواب نہ ملا اور یکھا عمر اسنا بھی لکھا میں نے لکھا دیا گھو میں اس سے شافی جواب سے دنا اولوگ ابنا تا بع بنانا چاہتے ہیں ہم سے فدمت لینے گا تو حق ہے مگر حکومت کرنے کا حق نہیں۔

## انگریزی تعلیم کی خرابیان:

(ملفوظ ۲۳۳) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بیہ جوعور تیں آج کل انگریزی پڑھتی ہیں بیہ مردوں ہے بھی زیادہ آزاد ہو جاتی ہیں دجہ یہ کہ عقل ہوتی ہیں اس لئے زیادہ برباد ہوتی ہیں اور مرد بھی کافی پیافہ پرانگریزی پڑھ کر فراب ہو جاتے ہیں اس لئے میں تو کہا کرتا ہوں بلکہ فوگ دیتا ہوں کہ جہاں داماد کا حسب نسب دیکھا جاوے وہاں ایمان بھی دیکھا جاوے اب تو وہ زمانہ ہے کہ ایمان ہی کے لالے پڑگئے یہاں پر قصبہ میں ایک لڑی ہے اس کا ذکاح ایک مخص سے دوسرے قریب کے قصبہ میں ہوا ہے اس فوق کا عقیدہ سنے کہتا ہے کہ حضور عظیظ کو پیغیر کہنا ہوا کہ ذہبی فریا ہوں کہ وہ بہت بڑسے دیفار مرشے اور جو باتیں اس دفت کے خیال ہے البتہ یہ میں بھی مانتا ہوں کہ وہ بہت بڑسے دیفار مرشے اور جو باتیں اس دفت کے مناسب تھیں حضور نے تعلیم فرما کمیں گر بعض لوگ نادان اب تک بھی اُن ہی باتوں کے لکیر کے فقیر سے بھوے ہیں اور اس سے کوئی بینہ ہمچھے کہ ہیں حضور کی تو ہین کرتا ہوں نہیں نہیں میں آپ کی بڑی تھر رکتا ہوں گر نبوت کا خیال بیمن مجھی کہ ہیں حضور کی تو جین کرتا ہوں نہیں نہیں میں آپ کی بڑی تھر کرتا ہوں گر نبوت کا خیال بیمن میں آپ کی بڑی تھار ہو خیالات، اور لڑکی نکاح میں مجھی جاتی ہو تھیں کرتا ہوں گر نبوت کا خیال بیمن میں آپ کی بڑی خیال ہے ہیتو خیالات، اور لڑکی نکاح میں مجھی جاتی ہو تھیں جی اور اور کی نکاح میں جھی جی کرتا ہوں گر نبوت کا خیال بیمن میں آپ کی خیال ہے ہیتو خیالات، اور لڑکی نکاح میں جھی جاتی ہو تھیں جی کرتا ہوں گر نبوت کا خیال بیمن خیال ہے ہیتو خیالات، اور لڑکی نکاح میں جھی جاتی ہو تھا ہوں کھیں جی خیال ہے ہیتو خیالات، اور لڑکی نکاح میں جھی جاتی ہو تھیں جو کیا ہوں کہ خوال

دھڑ ادھڑ اوا ا دہور ہی ہے حالا نکہ زکاح رخصت ہو چکا یہ ہے اس انگریزی پڑھنے والوں کارنگ۔ ٹین کے سائبان میں نماز کا حکم

(ملفوظ ٢٢٥) ايك صاحب نے عرض كيا كه حضرت نيمن كے سائبان بيس امام كھڑا ہوتو نماز ہوسكتی ہے نماز ميں كوئی نقص تو نہيں فر مايا كيوں اس ميں شبه كيوں ہوا شبہ كى وجہ بيان سيجئے عرض كيا كہ چو بى ستون كھڑ ہے كر كے اُن ميں دروازے حراب كى صورت ميں بنائے گئے ہيں ، فر مايا كم كيا كہ چو بى ستون كھڑ ہے كہ كام مقتد ہوں كونظر نہ آئے گاعرض كيا كہ ستون تو پتلے ہيں فر مايا كہ ياؤں اگر امام كے باہر ہوں محراب سے تو جائز ہے باں موئے موئے ستون جو سائر د چھيا نيوا سے ہوں امام كے لئے وہاں كھڑا ہونانہيں جا ہے۔

حضرت امام ابوصنیفه کی ذمانت (حکایت)

( المفوظ ۱۳۳۱ ) ایک سلسلہ گفتگو میں فربایا کہ امام صاحب کی ذہائت مشہور ہے ایک مرد ان بی بیوی سے کہاا گرتو جھے ہے تک نہ ہو لی تو تجھ پر طلاق ہے مورت مرد سے الگ ہوتا چاہتی تھی دل میں بڑی خوش ہوئی اس خفس کو بھی فکر ہوئی امام صاحب کے پاس جا کر واقعہ عرض کیا آپ نے فر بایا کہ گھراؤ مت جاؤ ہم کوئی صورت نکال دیں گے میے خفس بہت ہی پریشان تھا کہ امام صاحب نہ نہ کوئی مسلمہ بلا یا اور نہ کوئی قد بیر صح ہونے پر معاملہ ہی فتم ہوگی خوش ہوگی خوش ہوگی وقت اذان دی میے مورت بھی کہ ہوگی خوش ہوگی خوش ہوگی خوش ہوگی خوش ہوگی خوابات دی مرد بیجارے کا اور خوش ہوگی خوش ہوگی خوش ہوگی تھی سے بولی پڑی کر لیجئے شح ہوگی خدا تھا لی نے جھے کو نجات دی مرد بیجارے کی کہ ی صالت ہوگی شح کے وامام صاحب کے پاس آیا اور واقعہ بیان کیا آپ نے فر مایا کہ بیت ہوگی اذان تھی شہر ہوئی تھی ہوئی تھی مرد نے اپنی بولی سے تھم کھائی کہ اگر میں تجھ سے پہلے جوالی تو میر افلان غلام آزاداس پر تمام مند ہے کررہ گئی ایک دوسورتوں میں سے ایک صورت ضرور ہوگی یا بولوں تو میر افلان غلام آزادام صاحب نے بالا تفاق میری کہا کہ دوسورتوں میں سے ایک صورت ضرور ہوگی یا طلاق یا غلام آزادام صاحب سے بالا تفاق میری کہا کہ دوسورتوں میں سے ایک صورت ضرور ہوگی یا خرایا کہ جاؤ تم بولو کچھ نہ ہوگا اس کون کر تمام علاء علاء ہیں اور آکر یو چھا امام صاحب سے بولی کہا میں کہا کہ دوسورتوں میں سے ایک صورت ضرور ہوگی یا خرات کے اور آپ کو بھا امام صاحب سے برخوع کیا فرمایا کہ جاؤ تم بولو کچھ نہ ہوگا اس کون کر تمام علاء جائے اور سب کو بڑا تبجب ہوا کہ امام صاحب نے بیفتوئی کیے دیا اور آکر یو چھا امام صاحب

نے فرمایا کہ مرد کے صلف کے بعد تو عورت نے کلام بیں تقدیم کی ( یعنی جب مرد نے شم کھائی کہ اگر میں پہلے بولوں تو بھے کو طلاق اس پرعورت نے مرد ہے کہا کہ اگر میں پہلے بولوں تو نظام آزاد تو مرد کی شم کے بعد پہلے عورت اُس ہے یہ بات کہہ کر بول پی لاہذا اب جومر د ہو لے گا وہ عورت ہے پہلے نہ بوالہذا طلاق نہ پڑی اور جب مرد نے بول لیا تب عورت ہو لے گا تو غلام بھی آزاد نہ ہوا)

الداب جومر د ہو لے گا تو حلف کے بعد تو تقدیم نہ ہوگی سب کو جرت ہوگئی ایک اور حکایت ایک طالب علم کی ذہانت کی گھی ہے کہ ایک حسین جاریہ فروخت ہور ہی تھی ایک طالب علم شخص اس کو دکھ کر عاشق ہوگیا مگر بچارہ مفلس تھا آئی وسعت اور قوت نہ تھی کہ زر د ہے کر فرید سکے غضب کی تدیر کی ایک امیر دوست کے پاس بی سخت اور قوت نہ تھی کہ زر د ہے کر فرید سکے غضب کی تدیر کی ایک امیر دوست کے پاس بی کھی کر ایک جوڑ اایک گھوڑ اعاریت لے کر اور چند دوستوں کے جوٹ ایک کوئی بہت پڑار کی طرف سوار ہو کر چلاجس ہے معلوم ہوا کہ کوئی بہت پڑار کیس اعظم ہے اُس مودا گر کی دکان پر پہنچا اور اس سے اس جاریکا سودا کر ایک جوڑ ان کہ کہ کی واپنی صوراً کر کی دکان پر پہنچا اور اس سے اس جاریکا سودا گر صرف زر کا مطالبہ کر سکتا ہے اُس کی واپنی میں آزاد کر کے نکاح کر لیا اور لے کر چل دیا اب سودا گر صرف زر کا مطالبہ کر سکتا ہے اُس کی واپنی میں تو کہا کرتا ہوں کہ ذہانت تو خدا کی نعت ہے بیشر طیکہ اس کا استعال کل یہ ہو۔

## پیری مریدی کی احیمی خاصی د کانداری:

(ملفوظ ٢٣٧) ایک سلسلہ گفتگویل فر مایا کہ آن کل بیری مریدی کا سلسلہ بھی اچھی خاصی کو کا نداری ہوگئی ہے میں تو ای وجہ ہے بہت کم بیعت کرتا ہوں اگر دیکھیا ہوں طلب صادق ہے خلوص ہے بیعت کر لیتا ہوں ورنہ صاف انکار کر دیتا ہوں ان دکا ندار نا اہل جابلوں کی بدولت خلوص ہے بیعت کر لیتا ہوں ورنہ صاف انکار کر دیتا ہوں ان دکا ندار نا اہل جابلوں کی بدولت طریق بدنام ہو گیا اب تو خود مرید بھی ایسے بیروں کو ذکیل سیجھنے لیے میں نے ایک حیدر آبادو کن کے رئیس کے میں کے ایک حیدر آبادو کن کے رئیس کے متعلق قصہ سنا ہے کدان کے بیرا کے نقیب نے اطلاع دی سنتے ہی اُس رئیس نے کہا کہ آیا ہے ڈاکولوفنا پھرتا ہے گراٹھ کر چلے اور لب فرش تک استقبال کیا آ داب بجالائے اور الاکر مسند پر بیٹھا یا خود مؤدب بیٹھے اور بڑی رقم خدمت میں چیش کی ظاہر میں تو یہ ٹیپ ٹلو اور ادب احترام ، اور باطن میں یہ خیالات گرا ہے بدد بینوں اور جاہلوں کی یہ ہی گت بنی گت بنی بھی چا ہے یہ ہی وجہ ہے کہا مراءی نظر میں اہل دین اور اہل علم کی بالکل تحقیر ہوگئی گر الحد لللہ یہاں پر آکر سب کے د ماغ

درست ہوجاتے ہیں میں جوبعض امراء کے ساتھ خشکی کا برتا و کرتا ہوں اس کی رہے ہوجہ ہے کہ یہ دوسری جگہ کے خراب کئے ہوئے آتے ہیں سب کوا یک ساسیحصے ہیں میں ان خرد ماغوں کو بید دکھلاتا ہوں کہ اہل علم اور اہل وین میں بھی اپ د ماغ ہیں ان کی نبضیں میں اچھی طرح بہجا نتا ہوں اس وجہ سے بدتا م ہوں مگر وہ الزام تکبر کا ہے تملق کا نہیں سواس میں مجھ کوا یک حظا اور لذت ہے۔

علماء کا اصلاح باطن کے لئے لیل مدت تجویز کرنا:

(ملفوظ ۲۲۸) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اہل علم سے تعجب ہے کہ وہ بھی اس طریق سے ناوا تقف ہیں اہل علم اور طلباء کو تخت ضرورت ہے اس فن کے جانے کی اوران کی وا تفیت کی اوبہ سے جاہلوں اور تا اہلوں کوموقع مل گیا مخلوق کے گمراہ کرنے کا اور دوسروں کی فکر اور اصلاح تو بعد میں رہی مگر ان اہل علم کو اپنی خیر تو منانی جائے نہ جانے کی وجہ سے خود انسان بہت می غلطیوں میں مبتلار ہتا ہے دری کتا ہوں کے پڑھنے میں قودس برس صرف کردیں سے مگر (اصلاح باطن کیلئے) چھ مبتلار ہتا ہے دری کتا ہوں ہے اور بعض تو نحوسرف ہی میں تمام عمر صرف کر دیتے ہیں مگر محوکے واسطے ماہ بھی صرف کرنا مشکل ہے اور بعض تو نحوسرف ہی ہے کہاس طریق کی حقیقت ہے کیا ای حقیقت ہے کیا ای حقیقت کے حاصل کو فرماتے ہیں ۔

یک چیٹم زون غافل ازاں شاہ نباش شاید که نگاہے کند آگاہ نباشی (ایک پل کے لئے بھی اوس شاہ سے غافل مت ہوشاید کسی وفت نظرعنایت کرےادر بوجہ غفلت کے تم کوخر بھی نہ ہو۔)

ادراگراعتقاد ہے نہیں کرسکتے تو بطورامتخان دیکھوائی کومولا نارومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔
سالہا تو سنگ بودی دلخراش آزمائش می کے طور پر چندروز خاکساری اختیار کر کے بھی دیکھ لوسیا)

(برسوں تک پیخررہ چکا، آزمائش می کے طور پر چندروز خاکساری اختیار کر کے بھی دیکھ لوسیا)
مگرشرطاس کی رفع موافع ہے ای کوفر ماتے ہیں ۔
جملہ اوراق وکتب درنارکن (بیعنی کتب ماتھ) سینہ را از تورحق گھزار کن ،
جملہ اوراق وکتب درنارکن (بیعنی کتب ماتھ ہیں ان کو آگ دو، اور سینہ کونور حق گھزار بنالوسیا)
اورای کوفر ماتے ہیں ۔
اورای کوفر ماتے ہیں ۔

چند خوانی محکمت یونیاں حکمت ایمانیاں راہم بخوال (یونانیوں کی حکمت کب تک پڑھو گے ایمان والوں کی حکمت بھی پڑھ دیکھو۔ ۱۲) مگریہ بدون کسی کامل کی صحبت کے پیدا ہونا مشکل ہے کسی کی جوتیاں سیدھی کرواسی کو

جس کسی اہل محبت کی صحبت اختیار کرواورا پنا کچا چٹھااس کے سامنے رکھ دووہ تم کومنزل مقصود پر لیے جائے گااور دشوار گھاٹیول سے نہایت آسانی اور سہولت سے نکال لیے جائے گاای صحبت کومولا نافر ماتے ہیں

قال را بگذراو مرد حال شو پیش مردے کا ملے پامال شو (قال کوچیوژ کرمرد حال بن جاؤ ،اور کسی مرد کامل کے آگے پامال ہوجاؤ۔۱۳) باتی بدون راہبر کے اس طریق میں قدم رکھنا سخت خطرہ ہے بڑی ہی نازک راہ ہے ای کومولا نافر ماتے ہیں ۔

یار باید راہ راتنہا مرد بے قلاؤ زائدریں صحرا مرو (راہ سلوک کے لئے رہبر کی ضرورت ہے، بغیر رہبر کے اس جنگل میں تنہامت جاؤ۔ ۱۲) مگر یہ نہ سمجھا جائے کہ سب بچھ وہی کرے گا یہ بھی آئ کل عام غلطی ہورہی ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ دہ تم کو تد ابیر بتلائے گااس لئے کہ وہ اس راہ کا واقف ہے وہ اس کو طے کر چکا ہے مطلب یہ ہے کہ دہ تم کو بی کر تا پڑے گا اور وہ کا م اگر نفس کو شاق معلوم ہوتو اس کا سب محبت کی کی ہے ور نہ مجت وہ چیز ہے کہ بڑے ہے ہر ہے مشکل کا م کوآسان کر دیتی ہے اور یہ سب دشواریاں ہم کونظر آ رہی ہیں ورنہ اُن کے کرم پرنظر کرو پھر خود محبت وی ہوجوا ہے گی اس کو کو کا نہ کہ کوان شکل ہے لیس اپنی قوت کو مت دیکھواُن کے کرم پرنظر کرو پھر خود ہمت تو کی ہوجا ہے گی اس کو کو کا ان کو کو ان شکل ہے ہیں ا

تو مگو مارا بدال شه باز نیست باکریمال کاربا وشوار نیست (تم بیمت کبوکهاس شاه تک ہماری رسائی نہیں ہوسکتی (وه کرنیم ہیں اور) کریموں کے لئے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ (وہ خوداین طرف تھینج لیں گے )۔۱۲)

خلاصہ بیسہ کہ بھارے کرنے کا جوکام ہے وہ ہم کریں اور جوان کے کرنے کا ہو وہ ہم کریں اور جوان کے کرنے کا ہے وہ کریں گے گرطلب بھی شرط عادی ہے ورنہ سب وہی بناویں گے خود کرنے ہیں شرط عادی ہے ورنہ سب وہی بناویں گئے خود کرنے پریاد آیا کہ ایک بزرگ سے کئی نے اولا دنہ ہونیکی شکایت کی اور گنڈ ایا نگا بزرگ نے کہا کہ گنڈ ایمیں دیتا ہوں گر پیر جی کے گنڈ ہے ہی پر مت رہنا پچھ کمر کا زور بھی لگا تا تو صاحب کم از کم طلب صادق اور ضلوص تو ہو بدون اس کے کام بنتا مشکل ہے۔

٨ ارريج الاوّل ١٣٥١ هجلس خاص بوفت صبح يوم يكشعنبه

تعلیم اور بلیغ کے حدوداوراصول:

(ملفوظ ۲۲۹)

ایک سلسلہ تفتگو میں فرمایا کہ بیٹنے کرنے کے بھی حدود اور اصول ہیں ہم کو ہرجیزی تعلیم دی گئی ہے اور تعلیم ہی وہ جو نہایت پا کیزہ بڑے رہڑے فلاسفاس کی مثال پیش نہیں کر سکتے وہ کیکئے صفور علیک کو قرآن پاک میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آپ اس فکر میں نہ پڑیئے کہ یہ ایمان ہی لے آئی میں آپ ہو تھی میں اور جی تھی ہوئے وہ جوڑ دہیے کے باس میں دارہ ہے کہ کیس شمرہ مرتب ہونے کو مقصود نہ سمجھا جائیں کس قدر پر مغزاور پا کیزہ تعلیم ہے اس میں دارہ ہے کہ کیس شمرہ مرتب ہونے کو مقصود نہ سمجھا جائے ال صورت میں کام کرنے والے کو بھی المجھی نہیں ہو سکتی اور نہ ہمت ٹوٹ سکتی ہے اس کے طاف میں یہ ہوتا ہے کہ اگر شمرات کو مرتب ہوتے و یکھا جائے تو کام کرتے رہیں اور اگر شرات کو مرتب ہوتے دیکھا جائے تو کام کرتے رہیں اور اگر شرات کو مرتب ہوتے دیکھا جائے تو کام کرتے دہیں اور اگر شرات کو مرتب ہوتے نہ دو گھا جائے تو ہمت تو ڑ کے بیٹھ جائیں تبلیغ کرنا خود مقصود مستقل ہے ہی ہمیشہ مرتب ہوتے نہ دو اور اصل بات یہ ہے کہ جو کام اختیاری ہے اس کی تو وقت حاصل ہوسکتا ہے خواہ تبلیغ موثر ہویا نہ ہوا در اصل مقصود سے دور جا پڑتا ہے سو تبلیغ کرنا اور سے ہائیں کہ سے مور نہ دور اختیاری ہی تعمیل کرسکتا ہے اور غیر اختیاری کی فکر میں پڑ کراصل مقصود سے دور جا پڑتا ہے سو تبلیغ کرنا خود میں اس کی تو تعمیل کرسکتا ہے اور غیر اختیاری کی فکر میں پڑ کراصل مقصود سے دور جا پڑتا ہے سو تبلیغ کرنا اختیاری ہی ہوتھیاری ہے در ہے نہ ہو در زید نہ نہ ہو در نہ دور اختیاری ہی ہوتھیاری ہوتا ہتا ہوتا ہوتیا ہوتیا دی تو در خواہ ہوتا ہوتیا ہوتیا ہوتیا ہوتیا دی تو میں اختیاری کو کرے غیرا ختیاری کے در بے نہ ہو در زید ہوتیا ہوتیا

كام كرنے والے طلب رضائے حق كى نبيت كريں:

(ملفوظ ۲۵۰) ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ کیا کثرت جماعت

ہی سیکام ہوتا ہے کام تو قلیل جماعت ہے بھی ہوسکتا ہے بشرطیکہ کام کرنے والے رضائے حق نہیں اور جنب تک مسلمانوں میں بیہ بات رہی ہی غالب رہے طلیحہ بن خویلد نے اپنے وزیر سے یو چھا تھا کہ ہمارے پاس سب سامان ہے تلواریں ہیں جعیت زیادہ ہے پھر بھی بیمسلمان ہم پر غالب آتے ہیں ان میں ایسی کون چیز ہے جس کا بیاثر ہے وز رسمجھدار تھا عجیب جواب دیا کہ ہم میں ان میں ایک فرق ہے وہ یہ کہ ان میں کا تو ہر مخص اپنے رفیق سے پہلے مرنا جا ہتا ہے اور دوسرے کو زندہ رکھنا چاہتا ہے اور ہمارے یہاں ہر خص خودتو زندہ رہنا چاہتا ہے اور دوسرے کو مردہ بنانا جا جنا ہے اُن کے نز دیک مقدم موت ہے اور ان کے نز دیک مقدم حیات ہے بس میے چیز اُن لوگوں میں زیادہ ہے جوہم میں نہیں یہی وجہ ہے کہان پر کوئی غالب نہیں آ سکتااور سے بات طلب رضا ہی ہے ہوسکتی ہے اس باب کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک ہادشاہ نے چندصو فیہ کوکسی کی نمائی ( چغلی ) بِقِلَ کرنا جا ہااور جلا دکو عکم دیا جلاد نے ایک کی گردن مارنا جاہاد وسرا بولا کہ پہلے مجھ کو قل کیا جائے اس کونٹل کرنا عام اتو تیسرے نے کہا مجھ کو پہلے ٹل کر دوعلی بنرا جلاد چکر میں آگیا اور بادشاہ کو اطلاع دی اس پر اثر ہوا اور سب کو جھوڑ دیا کہا ہے لوگ بددین نہیں ہو سکتے بیتو طلب رضا کے متعلق اسطر اذا جكابيتي تفيل اب اصل مضمون كي طرف عود كرتا هول ميں بيد كهدر ہا تھا كه مدار اعظم کامیانی کا طلب رضا ہے اب میں کہتا ہوں کہ اقل تو تد ابیر میں کیا چیز مشیت کے سامنے اور اگر ہوں بھی تو یہ بھی تو تد ابیر ہی میں ہے ہے کہ خدا کوراضی کیا جائے اس تدبیر سے کیوں جان جرائی جاتی ہےاور بیوہ تدبیرہے کہاس پرتمام تدابیر قربان ہیں میں بقسم عرض کرتا ہوں کہ اگر مسلمان الله کوراضی کرلیں تو انہیں کوتمام عالم برعزت اورغلبہ حاصل ہو اورتمام دنیا کے مالک ہوں میرامقصود اس بیان کرنے سے بینیں کہ تدابیرا ختیار نہ کروضرور کروگراس کے ساتھ ہی حق تعالیٰ کوراضی کرنے کے لئے بھی سعی کرواس ہے بھی ایک منٹ کے لئے غفلت نہ ہواوراُن تد ابیر کے اختیار کرنے کے بعد بھی حق سجانہ تعالیٰ ہی کی طرف نظرر کھواسی کوفر ماتے ہیں۔ عشق می گوید مسبب رانگر عقل در اسباب می دارو نظر، (عقل اسباب پرنظر رکھتی ہے اورعشق کہتا ہے کہ اسباب کے پیدا کرنے والے کو

## نفس کے حقوق:

(ملفوظ ۲۵۱) ایک سلسله گفتگوییں فرمایا که نفس کے بھی پچھ تفوق ہیں ایک صاحب مجھ سے کہنے گئے کہا کہ بیتو صغریٰ ہے اور کبریٰ کیا سے کہنے سکے کہا کہ بیتو صغریٰ ہے اور کبریٰ کیا ہے کہنٹ سکی رعایت وحفاظت نہ کی جاتی توا تنا کا متھوڑ ای ہوسکتا تھا۔ سے کہنٹ کی رعایت وحفاظت نہ کی جاتی توا تنا کا متھوڑ ای ہوسکتا تھا۔ عمدہ غذا کیس کھانے کی نہیت:

(ملفوظ۲۵۲) ایک ضاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اچھی عمدہ اور مقوی

آ فاقہا گرویدہ ام مہر بتال درزیدہ ام بسیار خوبال دیدہ ام کیکن تو چیزے دیگری (تمام جہان چھان ڈالے بہت محبوبوں سے محبت کرکے آنہ مایا ہزار دوں حسینوں کو دیکھا لیکن تم تو کچھے چیز بی ادر ہو۔ (جس کا بیان میں لانا ہی مشکل ہے )۔ ۱۲)

اوراب تو مشارکنے میں علوم اور حقائق کا پہتہ بھی نہیں صرف لذا کد کے ترک کی ترغیب دی جاتی ہے اور حضرت کے پہال اُن کے اختیار کرنے میں ان کے ترک سے زیادہ نفع ہے جیسے ابھی مفصل بیان ہوا۔

## اہل علم میں احتیاط کی کمی کی شکایت:

(ملفوظ ۲۵۳) ایک سلسله گفتگویی فرمایا که آج کل نواال علم میں بھی احتیاط کی شان بہت کم رہ گئی ہے ایسے واقعات من کر سخت رہنج ہوتا ہے اور بالخصوص ان تحریکات کی بدولت تو بیہ ہے احتیاطی بہت ہی زیادہ ہوگئی حلال وحرام کی بالکل پروائی نہیں رہی اپنی ہوائے نفسانی کے لئے قتم فتم کے حیلے حوالے کرتے ہیں اور اب تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حیلے کرنے گئے ہیں اس قدر دلیری بڑھ گئی ہے بالکل وہ حالت ہوگئی ہے

زنہارازاں قوم نباش کہ فریند حق راہیجودے و نبی رابدرودے (ان لوگوں میں ہے ہرگز نہ ہونا جوا یک مجدہ کر کے حق تعالیٰ کو دھوکہ دینا جا ہیں اور ایک درود پڑھ کر حضور علیاتھ کو دھوکہ میں لانا جا ہیں (کہ ہم اللہ اوراس کے رسول اللہ علیاتھ کے محت اورشیدائی ہیں) ۱۲۔)

باقی نفس حیلہ کا جائزیا ناجائز ہونا آئیس تفصیل ہے وہ یہ کہ اگر وہ حیلہ شریعت کی مسلحت سے ہے نو ناجائز ہونا آئیس تصلحت سے ہے نو ناجائز ہونا جائز ہے اورا گرنفس کی مسلحت سے ہے نو ناجائز ہے اورا گرنفس کی مسلحت سے ہے نو ناجائز ہے اور تحصیل شریعت کیلئے اس بیس شریعت کا ابطال ہے مثلا اجنیاء کو تھم ہے مساکیین کیلئے زکو ہ دینے کا جس کی غرض اغناء مساکیین (سیاکین کوغنی کرنا) ہے اب بعض لوگ یہ حیلہ کرتے ہیں کہ سال گذر نے کے قریب دوسرے کے نام ہمہ کردیا بھرائس نے واپس کردیا سویہ صورت اور حیلہ جس میں اغناء مساکیین ہی کا ابطال ہے کہاں تک جائز ہوسکتا ہے حاصل مید کہ جہاں حیلہ سے غرض شرعی کی تحصیل ہو وہاں حیلہ جائز ہے اور جہاں غرض شرعی کا ابطال ہو وہاں نا جائز ہے۔

## اصلاح الرسوم كتاب كاالث استعال:

(ملفوظ ۲۵۳) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که آج کل برفہموں سے دنیا بھری ہوئی ہے ایک فخف مجھے سے کہتے تھے کہ ان سے ایک بدعتی نے کہا کہ ہم کواصلاح الرسوم سے بڑا فائدہ ہوا وروہ یہ کہ ہم بہت کی رحمیں بھول گئے تھے عورتوں سے پوچھنی پڑتی تھیں اب کتاب سامنے ہے دیکھ دیکھ کہ ہم بہت کی رحمیں بھول گئے تھے عورتوں سے پوچھنی پڑتی تھیں اب کتاب سامنے ہے دیکھ دیکھ کرسب رحمیں کر لیتے ہیں اس کی ہالکل ایس مثال ہے جیسے قرآن مجید میں کفار کے کلمات ہیں۔ محمرت عزیز الله کی المنا الله مالله یا قالم الله کالم الله کالم کے خطرت عزیز الله کے بیٹے ، حضرت

مسیح اللہ کے بیٹے منے اللہ تین معبودوں میں ہے ایک ہے۔ ۱۲) ان کود کی کرکوئی کا فر کیے کہ اس ہے ہم کو بڑا نفع ہوا قرآن میں دکھے دکھے کرسب کفریات کا دعویٰ کر لیتے ہیں بھلااس بدنہی کا۔

حضرت حكيم الامت بطورسر يرست دارالعلوم:

أبيك سلسله تفتكومين فرمايا كدايك بإر مدرسدد بويند كمتعلق بعض امور (للتوظاهما) غبروریہ میں مشورہ کے لئے یہاں برمجلس شوریٰ آئی تھی اس وفت میں مدرسہ کا سرپر ست تھا میں نے سب سے اول میسوال کیا کہ اختلاف آراء کے وقت کیاسر پرست کی رائے پر اخیر فیصلہ ہوگا یا کثرے، رائے کا اعتبار ہوگا اور سر پرست کے اختیار کیا ہین دجہاس سوال کی بیٹنی کہ پہلی صورت میں تو سر برست کومجنس ہی میں رائے ظاہر کر ٹیکی ضروزت ہوگی اور دوسری صورت میں وہ اپنی رائے کو محفوظ بھی رکھ سکتا ہے اس کا کوئی متنق علیہ جواب نہ ملا میں خاموش ہو گیا اس کے بعد میں میہ مستمجھے ہوئے تھا کہ تنخ اہ دار کاممبر ہوتا اصول کے خلاف ہے اس لئے میں نے مولوی حبیب الرحمٰن صاحب مہتم اورمولانا ابورشاہ صاحب صدر مدرس ہے کہا کہ آپ حضرات تھوڑی دریکواس جگہ ے الگ ہو جا کیں کیونکہ یہ دونو ل حصرات تنخواہ دار تھے گر جب ممبروں کی فہرست دکھلا کی گئی تھی جس میں ان دونوں حضرات کا نام بھی نفا میں نے ان کو پھر بلا کر بلس میں شریک کرلیا اس برشاہ صاحب کی جماعت نے بھے کو بے حد بدنام کیا اورایسے الفاظ استعال کئے کہ جس میں خود شاہ صاحب کی بھی اہانت تھی مثلا کید کمجنس سے اٹھا دیا نکال دیا تکر مولوی حبیب الرحن صاحب کی جماعت ایک کلم بھی زبان برنہیں لائی البتہ خود شاہ صاحب کے متعلق تبھی کوئی بات نہیں نی محراینی جماعت پر بھی کوئی روک ٹوک نہیں کی جس کی وجہ ہے ان کا بھولا پن تھاا یک صاحب نے سوال کیا كه كياعالم بھى بھولے ہوتے ہيں فرمايا بہت ، يو فطرى امر ہے علاء بھى بھولے ہوتے ہيں بزرگ مجھی بھولے ہوتے ہیں البتدانبیاء علیم السلام بھولے ہیں ہوتے اعلی درجہ کے عاقل ہوتے ہیں جن کا بڑے بڑے فلاسفہ کفارلو ہا مانتے ہتھے ور نہ وہ تو شنخر ہی میں اٹرا دیتے اور علماء میں بھی بعضے اس شان کے ہوتے ہیں چنانچہ ہماری جماعت میں مواوی حبیب الزهمٰن صاحب ایسے تھے کہ جس قدربدلیڈر پیڈریں سب ان سے تھرائے تھے مافظ احمد صاحب بھولے تھے مرجز شل تھے مولوی حبیب الرحمٰن صاحب میں صرف ایک کی تھی وہ یہ کہ زم متصاور زم آ دی سے انتظام میں گر بر ہوجاتی

ہے بیتازہ فساد مدرسہ میں اُن کے زم ہونے کی وجہ ہے ہوا گُر دونوں صاحب مخلص بہت تھے مدرسہ کے فساد کے زمانہ میں بیفر مایا کرتے تھے کہ ہم کوکسی کی مخالفت کی پرواہ نہیں بس اس شخص ہے تعلق رہے (بیعنی احقر اشرف علی ہے ) پھر چاہے ساری دنیا ہم سے جھوٹ جائے ہمیں پرواہ نہیں۔

## ٨ ارزيع الاوّل ١٣٥١ هجلس بعدنما زظهر يوم يكشنبه

اسراف کی بدولت مسلمان تباه ہوگئے :

( المفوظ ۲۵۲ ) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ان فضول خرچیوں اور اسراف کی بدولت مسلمان بناہ و ہر باد ہو گئے گراس پر بھی آئی جیس نہیں گھلتیں ایک کو ایک دیکھ کر عبرت حاصل کرسکن ہے گرنہیں کرتے یہ مولوی صاحب کے داوا کا گاؤں تھا فضول خرچیوں کی بدولت جاتا آتا رہا ہیئے کی شاوی میں اس قدر رو پیم صرف کیا جس کی کوئی انتہاء نہ تھی بعد شادی حضرت مولانا تحد قاسم صاحب رحمہ الله اُن کے پاس تشریف لائے اور جا کر کہا کہ بھائی صاحب رو پیدے کوئی جائیداو خریدتا ہے اس میں یہ فاکدہ ہوتا کہ اگر وقت پر کل قیمت نہ لیے تو آدھی تبائی خریدتا ہے اس میں یہ فاکدہ ہوتا کہ اگر وقت پر کل قیمت نہ لیے تو آدھی تبائی گئے تان کی بیرمال تھے کہ تو چرخریدی ہے بینی نام اس کی قیمت بھوٹی کوڑی بھی نہیں مل کے تاریخ بیران اور جا کر کہا اس کی قیمت بھوٹی کوڑی بھی نہیں مل کے تاریخ بیران اور کہ کا کہور ہے ہیں ان کی بیرمال اس کی جی مال کے اور نیجہ کے بھی نہیں۔

## حچونول کی صحبت کی ضرورت:

(ملفوظ ۱۵۵۷) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که جب میں سفر کیا کرتا تھا باہر جا کر یہاں کی قدر معلوم ہوتی تھی اب تو سفر بی نہیں کرتا ایک کو ته میں پڑا ہوا ہوں اور وہ قدر کی بات ہے ہے کہ یہاں کے دہنے والے لوگ اپنے کو جھوٹا سمجھتے ہیں لیکن اگر واقع میں چھوٹے بی ہوں جب بھی چھوٹوں کی صحبت کی بھی تو ضرورت ہے اور امت محمد یہ میں تو من کل الوجوہ نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا الله کاشکر ہے کہ میں بھی اپنے کو اپنے دوستوں سے مستعنی نہیں سمجھتا بلکہ جتاج وں اور بجھ نہ الله کاشکر ہے کہ میں بھی اپنے کو اپنے دوستوں سے مستعنی نہیں سمجھتا بھی جھتا ہوں اور بجھ نہ سکی دُعاء و برکت صحبت ہی میں مہی ہر شخص کو اپنے بھائی مسلمان سے اپنے کو مستعنی نہیں سمجھنا جاتی میں معیت حق تعالیٰ مسلمان سے اپنے کو مستعنیٰ نہیں سمجھنا جائے ہی میں معیت حق تعالیٰ مسلمان سے اپنے کو مستعنیٰ نہیں سمجھنا خواہے اس میں اور اللہ تی اور اللہ تی اور اللہ تی اور اللہ تی ورسے اپنی حفاظت میں رکھیں ۔

### طريق سے اجنبيت برظهار افسوس:

ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که آج کل طریق ہے اس قدر اجنبیت ہو پھی (ملفوظ ۲۵۸) ہاں بہال تک حالت بینے چکی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیاصلاح کا جوطریق ہے فساد د ماغ کا اثر ہے اب تو اپن ہی جماعت ان باتول پرہنستی ہے اور بعضے اپنے بزرگول کی نسبت بیہودہ کلمات استعال کرتے ہیں کم از کم ایسے کلمات تواب بھی اکثر نکل جاتے ہیں کہ انہیں ضروریات کی خبر نہ تھی بھولے بھالے بررگ تھے یہ بدو ماغ بیدارمغز اور روش د ماغ بیدا ہوئے ہیں جن کو اَبدست لینے کی بھی تمیز نہیں معلوم بھی ہے کہ وہ ایسے بھولے اور بے خبر بھی نہ تھے اگر ان کوخبر نہ ہوتی تو تکوار لے کر ظالموں كامقابله ندكرتے اورتم نے تو ابھى تك اتنا كر كے بھى ندد كھايا جتناوہ كر محيج تمہارے تو كاغذى بی گھوڑے دوڑ رہے ہیں شرم نہیں آتی ہزرگوں پر طعن تشنیع کرتے ہوئے چھوٹا منہ اور ہڑی بات جس چیز کی تم کوخبر ہے اُن حصرات کواس کی بھی خبرتھی اور ایک بات کی اور بھی خبرتھی جس کی طرف ہے تم بي خبر ہووہ بير كما گرتكم ہوا تم تو كھڑے ہو ھيئے تھم ہوا قعد بيٹھ گئے تمہارى طرح تھوڑا ہى تھے كہا دكام اسلام اوراسلام کوبدنام کرنے کے لئے کھڑے ہوئے اوراس پر کہتے ہیں کہ میدان میں آنا جائے لعنت ہمو ایسے میدان پر کہ جس میں اللہ اور رسول کی مخالفت ہویا در کھومیدان ہی میں رہو گےاب تو یہ بی سبق رہ گیا ہے کہ میدان کی تعریفیں کی جاتی ہیں اور چجروں کی غدمت حالا نکہ یہ میدان کی رونق و شوکت حجرہ ہی ہے ہے میدان کا جواتجن ہے وہ حجروں ہی بیس ہے اورتم اُن کو ہی تو ثر بھوڑ کرنے کے اور اُن کی تغییر کو گرانے لگے تو میدان میں رہ ہی کیا جاوے گا اور یہ توت جو ہوئی ہے حرکت اور بیداری بیانبیں بزرگوں کی بدولت ہوئی ہے جن کوتم بھو لے اور بے خبر ہتلاتے ہو۔

#### غامض بدعتين:

(ملفوظ ۲۵۹) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ شب براُت کا حلوہ اگر ایپ نہ کھا ویں تو پیانے والے پکا ویں بھی نہیں یہ بدعتیں، ڈھیلے بن سے جاری ہو کیں مزاحاً فرمایا کہ اگر ڈھیلے (بعنی سخت) بن جا کیں تو سب بدعتیں فتم ہو جا کیں پھر فرمایا بعض بدعتیں ایسی عامض ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ اکا ہر کو تنب نہیں ہوتا چنا نچہ مولا تا شخ محمد صاحب نے حضرت حاتی صاحب رہمة اللہ سے عرض کیا کہ دل جا ہتا ہے کہ ترک حیوانات کے ساتھ ایک چلہ کھینچوں،

حضرت نے فر مایا کہ بیرتو بدعت ہے تب تنبہ ہوا قصبہ را میور میں ایک تقریب تھی ختنوں کی وہاں پر مجه کو بلایا گیا اوراییخ اور حضرات بھی تھے وہاں پر پہنچ کر مجھ کومعلوم ہوا کہ بڑا تفاخر کا سامان کیا گیا ہے میں شریک نہیں ہوا اور خفیہ گھر چلا آیا اس پر ایک صاحب یہاں پر بزرگوں کی نصرت کے لئے مناظرہ کی نبیت سے تشریف لائے وہ اب بھی زندہ ہیں اور مجھ سے کہا کہ مجھے ان رسوم کے متعلق ' کچھعرض کرنا ہے میں نے کہا کہضرور شوق سے مگر کچھ شرا نظ میں ایک تو بیہ کہ بیدد کچھ لیا جاوے کہ آپ کو واقعی شبہ ہے دوسرے یہ کہ اُس شبہ کا آپ کے ذہن میں کوئی جواب نہیں تیسرے یہ کہا ہے تمسی معتقد نیه کی نصرت مقصودنہیں بیہ حلف ہے بیان فر ما کر جوشبہ ہوفر مایئے بس سب اعتراضات ختم ہو گئے ای سلسلہ میں حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب تعلیفہ ہے ایک صاحب نے وریافت کیا ای تقریب کی شرکت اورعدم شرکت کے متعلق کداگرید بات جائز بھی تو وہ کیوں نہیں شریک ہوا (مرادییں ہوں)اوراگر تا جائز تھی تو آپ کیوں شریک ہوئے اس پر مجھ کوتو مولانا نے خفیہ خط لکھا که اصلاح الرسوم پرنظر ثانی کی ضرورت ہے اور مجمع میں یہ جواب دیا جو میں نقل کررہا ہوں کہ وہ تقوے برعمل كرتا ہےاور ہم فتوے برعمل كرتے ہيں اس لئے بعض دفعہ ہمارااس كاا ختلاف ہوجاتا ہے میں نے مولا ناخلیل احمد صاحب ہماینہ کو خط کا جواب لکھا کہ میں نظراول نظر تانی ثالث رابع سب کھھ کر چکا ہرنظر کا وہی نتیجہ ہے جونظراول کا تھا ہاں اس کی اورصورت ہے وہ یہ کہ آپنظر فرما کراس میں غلطی نکالیس میں اس کارد نہ کروں گا بلکہ اس کوشائع کر دوں گا ناظرین دونوں کو دیکھے لیں گےاب جا ہے کوئی ادھرجائے یا اُدھر جائے مگر جورتمیں مٹ چکی ہیں اگر آپ کی تحریر پر انہوں نے بھرد و بار ہ عود کیا تو اس کوآپ خود دکھے لیں اس کے بعد حضرت مولا نانے بھی کچھاس کے متعلق نہیں فر مایا حضرت مولا نامحمود حسن صاحب جماینہ ہے بھی لوگوں نے بیو جیھا آپ نے جو واقعی بات تخفى ده فرمائى مولا ناخليل احمرصاحب ومرائذ كاجواب تو تواضع يرمبنى قفاجس كوينني والامعلوم كرسكتا ہے کہ میری رعایت کی گئی مگر مولانا دیو بندی چمالٹہ نے حقیقت بیان فرمادی اور بیہ جواب دیا کہ بیج یہ ہے کہ جس قدرعوام کی حالت اُسے ( یعنی مجھ کو ) معلوم ہے ہمیں معلوم نہیں اس لئے وہ ایسی چیزوں کورو کتا ہےاورکوئی شبہ نہ کرے کہ نعوذ باللہ کمیا مجھے کواینے ا کابر سے زیاوہ علم ہے اس کا جواب بہے کے عوام کی حالت کاعلم بدایک محسوسات کاعلم ہے اور محسوسات کاعلم کوئی کمال نہیں بلکہ احکام کا علم کمال ہے ای معاملہ میں ایک بزرگ نے جھ ہے کہا کہتم نے اپنی جان تو بیالی اور اگر کوئی

اعتراض کرے کہ تمہارے اکابر کی شرکت کیوں ہوئی اس کا کیا جواب دو گے میں نے کہا کہ جھے کو کسی نئے جواب کی ضرورت نہیں میں وہ جواب دوں گا جو ہمارے اکابر نے حضرت حاجی صاحب جمایۂ کے مولود میں شریک ہونے کے متعلق سکھلا رکھا ہے وہ جواب یہ سکھلا یا ہے کہ حضرت حاجی صاحب جمایۂ کو عوام کی حالت کی زیادہ خبر نہیں ہم کوخوب خبر ہے بس میں بھی یہ بی جواب دول گا، اب اصلاح الرسوم بحد اللّٰدا نی حالت پر ہے اور یہ حضرات تو اپنے بڑے ہیں مجھے کوتو ان بڑول کے برد اس تحق اللّٰہ کے ساتھ اختلاف رہا اور وہ سب خوش تھے۔

#### وسعت اورسہولت:

(مافوظ ۲۲۰) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں فخرینی کہتا اللہ کاشکر ہے کہ کہیں بھی اس قد روسعت اور سہولت نہیں جس قد رمیر ہے یہاں ہے اس قد رتو توسع اور پھرلوگ کہتے ہیں کہ تنگی ہے تی ہے جس تو کہا کرتا ہوں کہ تی اور چیز ہے اور مضبوطی اور چیز ہے ریشم کا رسامضبوط تو اس قد رہوتا ہے کہا کر ہاتھی کو اس میں باندھ و یا جائے تو وہ بھی نہیں تو ڈسکنا مگر نرم اس قدر کہ جس طرح جا ہوا س کوموڑ تو ڈلواور جہاں جا ہے گرہ لگالوتو میں بخت نہیں اور ندمیر سے یہاں بخت ہاں الحمد لللہ مضبوط ہوں میرے یہاں مضبوطی ہے۔

### وین کی خدمت سب کے ذمہے:

(ملفوظ ۲۶۱) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ بیہ تو دین ہے اس کی خدمت سب کے ذمہ ہے بڑی خوش کی بات ہے کہ دین کی خدمت کرنے والے پیدا ہوں اور موجود بھی ہیں بحد اللہ بیئر کام ایک پر موقوف نہیں بہت ہے دین کی خدمت کے لئے کھڑے ہونے والے ہوتے رہتے ہیں۔ واللہ ثم واللہ جب بیہ معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں بھی دین کی خدمت کرنے والے ہوں گے تو مسرت اورخوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ مسرت اورخوشی کی انتہا نہیں رہتی۔

#### قصبه والول كى عقيدت اورمحبت:

(ملفوظ۲۲) ایک سلسله گفتگو بیل فرمایا کداین قصبدوالول کومبر بساتھ عقیدت زیادہ بنہیں مگر محبت ہے اور عقیدت سے تو مجھ پر ہو جھ ہوتا ہے ہاں محبت سے حظ ہوتا ہے اور اگر دونوں چیزیں جمع ہوجاویں تو عقیدت پر محبت کوغالب کرنا جا ہے ایک صاحب نے عرض کیا کہ عقیدت ہی ے تو محبت ہوتی ہے فرمایا کہ اول تو یہ غلط ہے بدون عقیدت بھی محبت ہوتی ہے و کیھے اہل وعیال سے محبت ہوتی ہے عقیدت نہیں ہوتی پھراگر شروع میں ایسا ہوا بھی ہوگر تر تب آثار کے وقت بناء عقیدت کی طرف التقات بھی نہیں ہوتا صرف محبت ہی مؤثر ہوتی ہے دیکھے صحابہ کو حضور عظیمے سے جو بحبت ہوئی گودہ رسالت ہی کی وجہ ہے ہوئی گر جب خدمت کرتے تھے اس وقت رسالت کا خیال بھی نہ آتا تھا مثلا ہدیہ وغیرہ جو دیتے تھے رسالت کی بناء پر تھوڑا ہی دیتے تھے تو ابتداء میں محبت رسالت ہی کا وجہ ہے۔

### اصلاح کرنے کا کام بہت ٹیڑھاہے:

(مافوظ ۲۲۳) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که اصلاح کا کام بہت ٹیڑھا ہے خود کوفت اٹھاؤ اوپر سے بدنام ہو میں اب ارادہ کر چکا ہوں کہ اس کام کواس طور پر کہ خود احتساب کردں انشاء الله تعالیٰے جیوڑ دوں گا سود فعہ کس کی خوشی پڑے خوشامد کرے کوئی بات بتلا دی ورنہ خود محاسبہ یا مواخذہ نہ کردں گامیر اجو مقصود تھا کہ طریق کا اظہار ہو جائے وہ بحد الله پورا ہو گیا سب کو طریق کی حقیقت معلوم ہوگئ اس کی جو گول مول حالت تھی وہ ظاہر ہوگئی اب بے غبار ہے عوام تک کو معلوم ہو گیا اور جہال کچھ تھا بھی ہس صرف میں تھا کہ اور ادکواور کیفیات کو طریق سمجھا جاتا تھا اس کا ٹمرہ اٹھال تو بالکل حذف ہی کردئے گئے تھے صاف کہتے ہیں کہ اٹھال کا کیا ہے میتو کتا ہوں میں ہیں میں میں میں میں اور ادبھی تو کتا ہوں میں ہیں میں میں کہا کہ

## ضوابط ای راحت کیلئے ہیں:

(ملفوظ۲۱۳) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ میرے یہاں جوضوابط ہیں اُن سے دوسروں کو نکلیف دینائیں چاہتا ہاں اپنی راحت کا انتظام کرتا ہوں تو بیکوئی جرم نہیں بیصاحب جن کا میہ خط ہے بیس برس سے مجھ کوستار ہے تھے آئے ایک قاعدہ کے ماتحت اس کا انسداد ہوا۔

## تعویذے اصلاح نہیں ہوتی:

(ملفوظ ٢٦٥) فرمايا كه ايك لى بى كاخط آيا ہے بچھ شكايتيں خاوند كى لكھ كرنكھا ہے اگر ميں بُر اطوار ہے مُن كرتى ہول تو نہايت زجروتو نئے ہے بيش آتا ہے كوئى ايسا تعويذيا وظيفه بتلا دوجس ہے اس كى اصلاح ہوجائے ميں نے لكھ ديا ہے كہ اگر كہنے ميں كوئى معنرت كا انديشہ نہ ہوتو نہايت نری اور خوشامہ ہے کہد دیا کروور نہ مجبوری ہے کہوہی مت بھرفر مایا کہ کہیں وظیفوں اور تعویذوں ہے۔ اصلاح ہوتی ہے جو مخص اپنی اصلاح خود نہ جا ہے اس کی اصلاح مشکل ہے۔

عورتوں كو بھى السلام عليكم كہنا جا ہے:

(ملفوظ ٢٦٦) ايك سلسله گفتگو مين فرمايا كه عورتول مين رسم ب كه جب آپن مين ملخ كو وقت سلام كا موقع موتا ب تو فقط لفظ سلام كمتى بين مكر كاندبله مين تو پہلے سے اور بهال تھوڑ ہے روز سے جولا كياں بين آپن مين بوراسلام كرتى بين السلام عليكم اب الحمد لله اس كى رسم مو سمجو خونها يت مبارك بات ہے۔

زبان عربی کی شوکت:

(ملفوظ ۲۷۷) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ عربی زبان میں سب زبانوں سے زیادہ شوکت ہے دیکھنے عائش اور عائشہ جیون اور جیونی کا ترجمہ ہے مگر عربی میں کیسی شوکت معلوم ہوتی ہے اور اُردو میں آکر کیسار کیک معلوم ہوتا ہے اسی طرح فاری کی ایک فاص خاصیت ہے بعنی جس طرح وہ آتش پرستوں کی زبان ہے اسی طرح اس میں ایک آگ ہے شورش ہے۔

مفتى كومسكله مين تشقيق ندكرنا حاسية

(ملفوظ ۲۱۸) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که علامه شامی نے لکھا ہے کہ مفتی کو مسئلہ میں تشقیق ندکر نا جا ہے بلکہ سائل سے ایک شق کی تعیین کرا کرصرف اُس کا جواب دیدینا جا ہے تجربہ سے معلوم ہوا بڑے کام کی وصیت ہے مفتیوں کے کام کی بات ہے کیونکہ شقیق میں بعض اوقات اینے مفیدش کا دعویٰ کرنے لگتا ہے۔

شب در وزمسلمانوں پرظلم:

(ملفوظ۲۱۹) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ رات دن مسلمانوں پر مظالم کئے جائیں قبل وغارت کیا جائے سیجھ ہیں لیکن اگر مسلمان انتقام میں بھی ایسا کریں تو گنوار پن ہے دحشت ہے بربریت ہے خودوحش اور گنوار اور دوسروں کو دحش سیجھتے ہیں۔

# ١٩ رربيع الاوّل ١٥٣ هجلس خاص بوفتت صبح يوم دوشنبه

این تصانف پرتقاریظ ند کھوانے کا اہتمام:

(ملفوظ ۱۷۰۰) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں نے کتابوں پرتقریظ لکھوانے کوایک زائد چیز سمجھا بلکہ نفرت رہی چنانچے میری کسی کتاب پرتقریظ نہیں اور بیاس لئے کہا گرنافع ہے تو لوگ بلا تقریظ بھی دیکھیں گے اوراگر تافع نہیں تو تقریظ کے بعد بھی نہ دیکھیں گے تقریظ کامضمون کتاب پر کوئی اٹر نہیں ہوتا ایک زائدی چیز معلوم ہوتی ہے جس کا کوئی حاصل نہیں۔

دورحاضر میں مادی ترقی پرناز:

فرخ شاہ کا بلی فارو تی حضرت کےاجداد میں:

( ملفوظ ٢٤٣) ايك سلسلة گفتگويس فرمايا كه فرخ شاه فاروقی كابلي جارے اجداديس سے

ہیں حضرت شیخ فریدالدیں، شاہ عبدالعزیز صاحب بھی ہے کو بعض اقوال سے اپنی فاروقیت ہیں پہلے سب فاروقی ہیں ان ہیں اکثر فرخ شاہ کی سل ہیں ہی کو بعض اقوال سے اپنی فاروقیت ہیں پہلے وسوسہ ہوگیا اور دوسوسہ اس لئے کہا کہ تو امر کے بعد کوئی قول موجب شک نہیں ہوسکنا ہیں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک شخص میرے پاس دوڑا ہوا آیا اور بھے سے بوچھا کہ تم فاروقی ہوس نے کہا کہ دوار کہ وسے بہلی سنا ہے کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بوچھا کہ تم فاروقی ہوس نے کہا کہ دراکہ دیکھیے کیا آکر کہد دے وہ دوڑا ہوا آیا اور دوڑا ہوا آیا اور کہا میں نے بوچھا تھا بیفر مایا کہ ہاں ہوار کہا ہیں ہے بوچھا تھا بیفر مایا کہ ہاں ہوار کہا ہیں ہے بوچھا تھا بیفر مایا کہ ہاں ہوار کہا ہیں ہوسے بوچھا تھا بیفر مایا کہ ہاں ہواری اولا دہیں ہے اس سے وہ وہوسہ بھی جاتا رہا ایک مرتبہ حضرت جاجی صاحب رحمت اللہ علیہ ہماری اولا دہیں ہے ہیں ہماراسلام کہنا اور ہماری طرف سے ان کے سریر ہاتھ پھیروینا مرید نے معرف میں ہو تھا تھا کہ اس کہ میں ایک ہوار کہ میں ایک ہوار کہ میں ایک ہواری کہ میں ایک ہوار کہ میں ایک ہوئی اتار کر فرمایا کہ لوسریر ہاتھ کھیروینا مرید خورت سے بیخواب بیان کیا آپ نے فرمایا کہ میاں بیتمہارا ہاتھ تھوڑا ہی ہے بیتو حضرت عمرفاروق رضی اللہ عنہ کہا تھو تھوڑا ہی ہے بیتو حضرت عمرفاروق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہو تھوڑا ہی ہا کہ دو تو اس میں بو ہاتھ کھوڑا ہی ہے بیتو حضرت عمرفاروق رضی اللہ عنہ کہا تھو تھوڑا ہی ہے بیتو حضرت عمرفاروق

#### ہند واسٹینٹ منیجر سے واقعہ ملا قات:

(ملفوظ ۲۷۳) ایک سلسلہ گفتگو بیں فر مایا کہ جب حق تعالیٰ کسی کام کوکرنا چاہتے ہیں اس کے اسباب اپنے فضل ہے ویسے ہی پیدا فرما تے ہیں بیہاں کے اشیشن ہی کا واقعہ ہے کس کس طرح کوشش ہوئی اور کیا کیا واقعات پیش آئے اہل قصبہ میں اور خصوص اُن لوگوں میں جو کشاں شھے اتنی گنجائش نہ تھی کہ صرفہ برداشت کر بھتے ربلوے اپنے صرفہ ہے بنانے کے لئے تیار نہ تھی گر جب انہوں نے چاہین گیا اس دوران میں میں نے ایک خواب و یکھا تھا کہ بیر بل تھا نہ بھون کی گلیوں میں پھررہی ہے میں نے بھائی ہے کہا کہ کوشش کئے جاو ان شاء اللہ اسٹیشن ضرور بنے گا گلیوں میں پھررہی ہے میں نے بھائی ہے کہا کہ کوشش کئے جاو ان شاء اللہ اسٹیشن ضرور بنے گا یہاں کے ہندو کہتے ہے کہ عبدالحق کی اولا داشیشن بنوا کرچھوڑیں گے ایک نے انگریز وں سے کہنا شروع کیا ہے اورائی نے اللہ سے خرض کہ بنوا کرچھوڑ اانگریز وں سے کہنے والے بھائی مراد ہیں شروع کیا ہے اورائید سے کہنے والا ہیں مراد ہوں یہاں برختم خواجگان ہوتا ہے اس میں اہل خانقاہ طلباء ذاکرین اورائید سے کہنے دالا ہیں مراد ہوں یہاں برختم خواجگان ہوتا ہے اس میں اہل خانقاہ طلباء ذاکرین کی جماعت ہوتی ہے یہ سب صلحا کا مجمع ہے کئی سال تک ان کی مسلس دُھاء ہوتی رہی یہان ہی

لوگول کی دُعاء کی برکت ہے اشیشن بننے کے بعدریلوے کا ایک برڈاا فسریعنی اسٹینٹ بنیجر جوقو م کا ہند واور وطن کا بنگالی اور معاشرت کا انگریز تھا جوار دو بھی نہ جھتا تھا یہاں آیا تھا مجھے ہے ملا قات کرنا جا ہتا تھا مجھ سے آنے کی اجازت جا ہی میں نے کہا کہ میں خوداس کے پاس جا کرمل لوں گااس نے کہا کہ بیتو خلاف ادب ہے میں نے کہااول تو راحت رسانی میں ادب ہے دوسرے راحت مقدم ہا دب سے اور میں نے اپنے احباب سے کہا کہ اس میں چند مصلحتیں ہیں ایک تو پیر کہا گروہ آیا تو اس کے لئے کری بیا ہے ورندوہ اگرزمین پر بیٹھے تو مجھ کو برامعلوم ہوتا ہے دوسرے میہ کداگر میں <u>ملئے گیا تو میں آزاد ہول گااوروہ پابنداورا گروہ آیا تو میں پابندر ہول گااور دہ آزاد تیسرے اس کے </u> مہمان ہونے کاحق بھی ہے میرے جانے پرخوش ہوگا اور اخلاق کے اعتبار ہے اثر اچھا ہوگا غرض میں خود بنی گیا نہایت مسرور ہوا اور تواضع ہے بیرحالت تھی کہ بچھا جاتا تھا بھراس جملہ مذکورہ کے متعلق كدراحت رسانى ادب ہے فرمایا كدادب تعظیم كؤنبیں کہتے ادب کہتے ہیں راحت رسانی كو پھر ادب کے تعلق سے تہذیب کا ذکر آگیا اس کے متعلق ایک واقعہ بیان کیا کہ اس ہی ضلع میں ایک مقام ہے نگرولی وہاں بعض غرباء نے مجھے مدعو کیا تھاوہاں شیعہ رئیس اور زمیندار ہیں میں مغرب کے وقت وہاں پہنچامبرے بینچنے کے بعدان لوگوں نے میرے پاس کہلا کر بھیجا کہ ہم ملا قات کرتا عاہتے ہیں ہم کو وقت بتلا دیا جائے میں نے ووستوں سے کہا کہ انہوں نے یہ سوال کر کے اپنی تہذیب جتلائی ہےاب میں اس سے جواب میں اپنی تہذیب دکھلاؤں گامیں نے جواب کہلا کر بھیجا كمختفر ملاقات تواس وقت بهي ممكن ہےاورمفصل ملاقات صبح كوہوسكتى ہےانہوں نے كہلا بھيجا ہم ای وفت آنا جاہتے ہیں میں نے اجازت دیدی اور پیجی کہلا بھیجا کہ یہاں پرمیرے پاس غرباء کا مجمع ہے مکن ہے کہ اُن میں مل کر بیٹھنا آپ کے مصالح کے خلاف ہواس لئے میں خلوت کا انتظام بھی کرسکتا ہوں مطلب میرااس کینے ہے بیقھا کہان لوگوں کو تہذیب کا بڑا دعوی ہوتا ہےان کو بھی تو دکھلا دوں کہ تہذیب ہے کیا چیز چنانچان کوجس وفت میرا جواب پہنچاہے تڑپ ہی تو گئے کہ ہماری کس قند ررعایت کی گئی ہےاور یہ کہلا کر بھیجا کہ ہم غرباء ہی کے ساتھ بینجیس گے اور وہیں جا کر ملا قات کریں گے چنانچے فورا سب جمع ہو گئے اور ملا قات ہوگئی بسبیل گفتگو اُن میں ہے بعض حضرات نے بیعت کی بھی درخواست کی میں نے سوچا کہ کیا جواب دوں اگر وعدہ کروں تو شیعہ رہتے ہوئے کیسے بیعت کروں اوراگرا نکار کروں تو دل شکنی آخریہ جواب دیا کہ میں اس وفت سفر میں ہوں اور سفر میں بیعت کے شرا کھا کا فیصلہ نہیں ہوسکتا میر ہے وطن بیٹی جانے کے بعد خط و

کتابت سیجے میں ان شاءاللہ تفصیلی جواب دوں گااس کے بعد کوئی خطنیں آیا اگر آتا تو بہی لکھتا کہ

اس طریق میں نفع کے لئے مناسبت شرط ہاور مناسبت اختلاف، ند بہب کی حالت میں غیر ممکن

لہذا سنی ہونے کے بعد بیعت کر سکتا ہوں گر بعض لوگوں نے آخ کل بیے بجیب طرز افتقیار کیا ہے کہ

طریق میں اسلام کو بھی شرط نہیں جھتے بعض جابل آور دوکا ندار پیروں نے ہندوؤں تک کو مرید بنا

دکھا ہے بجیب وغریب مشخص ہے جہالت کا بھی کوئی قاعدہ نہیں اللہ بچائے جہل ہے اس جہل ہی

کر بدولت بہت ہے جیل میں پڑے ہیں اور خوش ہیں ای سلسلہ میں شیعہ کے فرکی مناسبت سے

فر مایا کہ کا نیور میں ایک و کیل کے پاس ایک سائل ایرانی آیا انہوں نے اس سے پوچھا کہم کون ہو

کرا کہ سیداس نے کہا کہ ند بہب کیا ہے کہا شیعی و کیل نے کہا شیعی بھی سیز نہیں ہوسکتا دیکھوسید کے

شروع میں سین ہے اور شیعی کے شروع میں شین ہان میں کیا مناسبت البتہ جن کے شروع میں

شین ہے جیسے شیطان شمر ذی الجوشن شرارت شیعی کوان سے مناسبت ہاں لئے تم شید ہواور کہا

شین ہے جیسے شیطان شمر ذی الجوشن شرارت شیعی کوان سے مناسبت ہاں لئے تم شید ہواور کہا

شین ہے جیسے شیطان شمر ذی الجوشن شارت شیعی کوان سے مناسبت ہاں لئے تم شید ہواور کہا

گر دیکھوٹی میں میں ہے سید میں سین ان میں مناسبت ہاں لئے تم شید ہواور کہا

حضور عليه كم شغوليت برحيرت

(ملفوظ ۱۲۷۳) ایکسلسله گفتگو می فرمایا که حضور این که کمشغولی کود کی کرجیرت ہوتی ہے کہ ایسی مشغولی میں ایسی دقیق دقیق چیزوں کی تعلیم کی فرصت کیسے ملی اور سب سے زیادہ تو غزوات ہی کی مشغولی تھی کے فرصت نتھی بھراس پر حضور کی تعلیم کی بیدحالت۔ اورایک ہم ہیں کہ ایک کام میں لگ جاتے ہیں تو دوسرا کام یاد بھی نہیں رہتا۔

راچہ کے لڑے کی حکایت

(ملفوظ ۲۵۵) ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا کہ بیہ جوآ جکل میدان میں آگئے ہیں بینہ کسی اور کام کے رہے اور نہ میدان ہی میں کچھ کیا اور کہیں نہ جنگ ہی ہے اور اگر ہے تو صرف آپس میں میدان کی تیاری کرلی اور کوئی نہیں ملاتو آپس ہی میں قوت صرف فرمانے کے جیسے ایک راجہ کے لاکے کی حکایت ہے کہ استاد نے مار اراجیوت تو تھا ہی تکوار نکال کر استاد پرحملہ کیا استاد بھاگ پڑا اور راجہ ہے شکایت کی کہاڑے نے میہ گستاخی کی راجہ نے کہا کہ یہ بڑی برشگونی ہوئی کہتم بھاگ پڑے بیاول مرتبہاس کا حملہ تھاوہ خالی گیا اب ساری عمرای طرح رہے گا اس لئے تم کومزائے قید دی جاتی ہے یہ ہی حالت ان کی ہے جیسے وہ لڑکا آپس والے پرمشق کرتا تھا اس طرح یہ لوگ آپس ہی والوں برمشق کرتے ہیں۔

۱۹ربیج الا ول <u>۱۳۵۱ م</u>جلس بعد نماز ظهر یوم ووشنبه بدنهی کی شکایت

(ملفوظ ٢٤٦) فرمایا ایک صاحب کا خط آیا ہے نہ معلوم میرے پہلے جواب سے کیا سمجھے کھی ہے کہ اس عربے بینے جواب سے کیا سمجھے کہ اس عربے بینے ہے اس عربے کی اجازت چائی بین گر ارکر اللہ اللہ کرنے کی اجازت چائی بین ترک ہیں ہے ڈراہی دیا اور پہلا خط ساتھ بھی نہیں رکھا تا کہ میں دیکھتا کہ میں نے کیا ڈرایا ہے پہلا خط نہ جیجتا کم سمجھول کے لئے نہایت ہی مصر ہے بتہ کسے چلے کہ انہوں نے کیا لکھا تھا اور میں نے کیا جواب دیا جس کی بناء پر میر ہے ہمرالزام تھویا گیا ہے اللہ بچا ہے بہنہی ہے۔

نکاح کئے ہوناا مامت کے لئے شرط ہیں

(ملفوظ ٢٥٧) فرمايا كه ايك خطآيا ہے سہار نبور ك كھاہے كه ايك شخص آدهى محركا ہے اور نكاح اس كاہوانہيں اس كے پيچھے نماز پڑھنا جائز ہے يانہيں ميں نے لكھ ويا ہے كہ شبہ كيوں ہوا مدرسہ جاكر سمجھ لواس پر فرمايا كه امامت كيلئے ان بزرگ كے نزدكي سيجى شرط ہے كہ ذكاح كئے ہو۔ جہل ہے بھى اللہ بچائے يوں سمجھتے ہوں گے كہ جس كا نكاح نہ ہوا ہواس كى عفت كاكيا اعتبار۔

عوام كى افراط وتفريط ميں ابتلا:

(ملفوظ ۱۰۷۸) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که آج کل افراط وتفریط میں لوگوں کو بیجد ابتلا ہور ہا ہے اعتدال یہ ہے کہ نالی خشکی جا ہے کہ کسی چیز کا اثر ہی نہ ہواور ندایسی تری کہ اس میں خود ہی ڈور ہی ڈوب مرے اس طرح بعض میں تو کلام کا قحط ہے کہ بات بھی بوری نہیں کہتے اور بعض کو کلام کا قحط ہے کہ بات بھی بوری نہیں کہتے اور بعض کو کلام کا ہمینہ ہے کہ ضرورت ہے آگے بڑھ جاتے ہیں اور کلام ہی میں کیا مخصر ہے ہمرچیز میں سے ہی دیکھا جارہا ہے افراط وتفریط سے خالی نہیں۔ ابن حزم تقلید کے جو چیچے پڑے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تقلید کو جو چیچے پڑے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تقلید کو کفر سیجھتے اور ہم غیر مقلدوں کو اتنا بر انہیں سیجھتے جتناوہ ہمیں برا سیجھتے ہیں ہم کو تو پھر خیال

ر ہتا ہے کہ حدود سے تجاوز نہ ہوجائے ان کواس کی پروانہیں۔

## غلو کی مثال شبیج حیار پائی دفن کرنا

(ملفوظ ۲۵۹) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ہم لوگ نہ غلو کی اجازت دیتے ہیں نہ پند کرتے ہیں مقصود تو یہ ہے کہ احکام بیان کرنے کے دفت حدود کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے جودرجہ جس چیز کا شرعا ہے اس کواسی درجہ میں رکھنا چا ہیے۔ غلو کی مثال میں فرمایا کہ دیو بند میں ایک قبرہ اس میں محض چار پائی فن ہے لوگ اس پر فاتحہ پڑھتے ہیں جھزت شاہ ابوالمعائی کہ جیجے اور عصا ، کوقبر میں فن کیا گیا ہے یہ باتیں کون پسند کرسکتا ہے اور کون اجازت دے سکتا ہے سید کی تعظیم کیول کی جاتی ہے۔

(ملفوظ ۱۸۰۰) ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ سید کی تعظیم محض اس بناء پر کی جاتی ہے کہ روایت سے اس کا سید ہو تامعلوم ہوا ہے بھی تو اتر ہے بھی محض شہرت ہے بس بہی ورجہ حلال آباد کے جبہ کا بھی ہے گو خبر متواتر سے نہیں ایسی چیز وں کو سند کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ کوئی احکام میں سے تھوڑا ہی ہیں صرف ادب کا درجہ ہے جس کیلئے تو کسی چیز کی بھی حاجت نہیں۔

## طلباءكي ذمانت

(ملفوظ ۲۸۱) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که بیطلباء کا طبقه نبایت ذبین ہوتا ہے اساتذہ تک کو ہریشان کردیتے ہیں بعض طلبہ یباں پرسوال کھے کر بھیجے ہیں میں لکھ دیتا ہوں کدا ہے اساتذہ ہے پوچھو پھر لکھتے ہیں کہ پوچھا تھا تسلی نہیں ہوئی میں لکھتا ہوں کہ وہ تقریر لکھو کہتم نے کیا سوال کیا اور انہوں نے کیا تقریر کی بس گم ہوجاتے ہیں اس وقت ایک طالب علم کی ذبانت کی حکایت یادآئی۔ میں جس وقت کا نبور مدرسہ میں تھا تو ایک غلطی پر میں نے اس طالب علم کی رونی بند کردی یادآئی۔ میں جس وقت کا نبور مدرسہ میں تھا تو ایک غلطی پر میں نے اس طالب علم کی رونی بند کردی اس بیارات نے ایک رفتی بند کردی

خدائے راست مسلم ہزرگواری وحلم ﴿ ﴿ کَهِ جَرَم بِینِد وِنان برقرار میدارد (اللہ تعالیٰ ہی کیلئے بزرگواری اورحلم ٹابت ہے جوجرم دیکھتا ہے اورروٹی بند نہیں کرتا۔۱۲) میں نے لکھا کہ میاںتم نے تو خود ہی جواب دیایا مجھے سوچنے اورغوروفکر کرنے کی بھی تکلیف نہ ہوئی کہ بیاتو خدا ہی کا کام ہے کہ باوجود جرم اورقصور کے بھی بندہ کارزق بندنہیں کرتا پھرمخلوق سے اس کی کیوں تو قع رکھتے ہو۔

اسباب پرتر تب فضل خداوندی ہے

نبارد ہوا تانہ گوئی ببار ﷺ زمین نادر تانہ گوئی ببار (جب تک آپ کا تنکم نہ ہو بارش نہیں ہوسکتی۔اور جب تک آپ کا تکم نہ ہوز مین کوئی چیزا گانہیں سکتی ۱۲)۔

پانی بالذات بیاس نبیس بھا تا وہی بھائے ہیں۔ ورنہ وہی پانی مستسقی کی بیاس کو کیوں نہیں بھا تا۔ای طرح آگے خود فعل نہیں کرتی یہ بھی حق تعالیٰ ہی کا تھم ہے کہ وہ کھا نا پکاو بی ہے آگے کا تلبس محض ظاہری ہے اس کی بالکل ایسی مثال ہے کہ ملازم ریلوے نے ریل روکئے کیلئے سرخ جھنڈی دکھلائی اوروہ کھڑی ہوگئی ظاہر ہے کہ جھنڈی میں کوئی خاص اٹر نہیں محض آسانی کے واسطے ایک اصطلاح مقرر کرلی ہے کہ کہاں شور فل مجائے کیں گے کہ روکور وکوتو یہ جھنڈی محض آیک علامت ہے ورنہ اصل روکنے والاتو و ریور ہے جھتہ ہیں نظر نہیں آتا

جرخ کوکب بیسلیقہ ہے۔ ستمگاری میں ﷺ کوئی معشوق ہے اس پر دہ زنگاری میں عشق منہاں عشق منہاں میں عشق منہاں میں عشق من پیداؤ معشوقم نہاں ہیں یار بیروں فتنہ اور در جہال (میراعشق تو ظاہر ہور ہاہے اور میرامعشوق پوشیدہ ہے مجبوب تو دعقل وا دراک ہے بھی ، باہر ہے اور اس کاعشق سارے جہان میں ہے۔ ۱۲)

اور فرماتے ہیں \_ ماہمہ شیران و لے شیرعلم اللہ اللہ شان ازباد باشد ومبدم حملہ شان پیداؤ ناپیداست باد ہے آئکہ تاپیدا است ہرگزیم مباد
(ہمسبشرہیں۔گرجھنڈے کے شیرہیں۔(لیعن جیسے جھنڈے پرشیر کی تصویر بنادی
جائے اور ہوا کی وجہ سے جھنڈ البے قو معلوم ہوا کہ) شیر بار بار ہملہ کرر ہاہے (لیکن حقیقت میں اس
کو حرکت دینے والی ہوا ہے گر) اس جھنڈے کے شیروں کا حملہ تو ظاہر ہور ہا ہے اور اسل حرکت
دینے والی) ہوانظر نہیں آتی۔( یہی حال تمام کا نتات کے افعال کا ہے کہ ظاہر میں اون کا موں کے
کرنے والے ہم نظر آتے ہیں گروہ سب کام بغیراؤن خداوند کے ہوئی نیس سکتے ۔ آگے بطور دعا
کے فرماتے ہیں کہ) جونظر نہیں آتا اس سے (تعلق) کم نہوں ال)۔

ای طرح تمام عالم میں ان کا تصرف ہے اور وہ خود نظر نہیں آتے گویہ سب تصرفات انہیں کے ہیں راز ق نظر نہیں آتا رزق نظر آتا ہے اس سے بیدہ ہری سمجھے کہ رازق کوئی ہے ہی نہیں ان فلا سفہ اور دہریوں کی مثال ایس ہے جیسے ایک چیونٹی لکھے ہوئے کا غذیر چلی اس پرحروف لکھے دکھے کہ کہ کہتے اچھے حروف بن رہے ہیں۔ دوسری چیونٹی نے کہا یہ خود بخو دنہیں ہے بلکہ یہ قلم نے بنائے ہیں نے بنائے ہیں کے بنائے ہیں کہ ان کہا کہ قلم کیا بناتا وہ قلم کس کے ہاتھ میں ہے اس ہاتھ نے بنائے ہیں چوتھی نے کہا کہ ہاتھ نے بنائے ہیں چوتھی نے کہا کہ ہاتھ کیا بناتا وہ قلم کس کے ہاتھ میں ہے اس ہاتھ نے بنائے ہیں چوتھی نے کہا کہ ہاتھ کیا بناتا جس نے ہاتھ کو بنایا ہے سب اس کا کمال ہے غرض ایک حقیقت پر پہنچ گئی ہوئے ہیں اور حقیقت سے بے خبر ہیں۔

## عوام الناس اوراہل اللہ کا مصائب کے وفت فرق

(ملفوظ ۲۸۳) ایک سلسله گفتگویی فرمایا که مصائب اور تکالیف توسب پرصور قرایک بی طرح کے آتے ہیں یعنی الله والوں پر بھی اور دنیا داروں پر بھی مگر دونوں کی حالت میں زمین و آسان کا فرق ہوتا ہے یہ بیار بھی ہوتے ہیں تو آئیس بید خیال نہیں ہوتا کہ ہائے بیاری بڑھ جائے گوئو کیا ہوگا بلکہ ان کی بیرحالت گی تو کیا ہوگا ہائے کھانے کوئل شعلاتو کیا ہوگا بلکہ ان کی بیرحالت ہوتی ہے کہ ہرحال میں ان کوسکون ہوتا ہوان کے قلب میں ایک چیز الی مخفی ہے کہ اس کے ہوئے ہوئی ہوئی ہوتی ہوتی ہوئی بھی نہ ہو بخلاف دنیا ہوئی ہوتی ہوتی ہوتی ہے تو مصائب اور تکالیف کا ندآ نا دلیل متبولیت کی داروں کے کہ ان کی حالت اس کے قلس ہوتی ہے تو مصائب اور تکالیف کا ندآ نا دلیل متبولیت کی داروں کے کہ ان کی حالت اس کے قلس ہوتی ہے تو مصائب اور تکالیف کا ندآ نا دلیل متبولیت کی داروں کے کہ ان کی حالت اس کے قلس ہوتی ہے تو مصائب اور تکالیف کا ندآ نا دلیل متبولیت کی

نہیں اس کئے کہ ایسا تو ہو ہے ہو ہے انہیاء کے لئے بھی نہیں ہواان پر بھی ہوئی کا دور کے ایسا تو ہو مقبول سے اورا کیے فرعون کو دکھے لیجئے جارسو یا ساڑھے چارسو برس خدائی کا دعوی کیا بھی سر میں بھی درد نہ ہوا خالا نکد وہ مردود تھا جناب رسول اللہ عظیمتے ہیں کہ بہینوں آپ کا چولہا گرم نہیں ہوا ہن یا نہیں چڑھی تو کیا نعوذ باللہ کوئی کہ سکتا ہے کہ ظاہری تکلیف نہ ہونے کی جبہ سے فرعون کو فضیلت ہوگئی یا پہ مقبولیت کی دلیل ہے علت (مرض) اور ذلت (نقص جاہ) اور قلت (نقص بال) فضیلت ہوگئی یا پہ مقبولیت کی دلیل ہے علت (مرض) اور ذلت (نقص جاہ) اور قلت (نقص بال) گیا ای تو ان حضرات کوزیور ہے ایک بزرگ کو ساری عمر میں ایک روز ایک وقت پیٹ بھر کرکھانا مل گیا ای کہ رزاں اور تر ساں تھے چہرہ ذروتھا جم میں رعشہ تھا اور آنکھوں ہے آنے وجازی تھے لوگوں نے عرض کیا کہ دھنرت کیسے مزاج ہیں فر بایا کہ آج پیٹ بھر کرکھانا کھایا ہے خوف اس کا ہے کہ جمھ پر دنیا کو فراخ کیا گیا گیا ہیں اس مقبلے کہ ایک کیا جو بیا گئی پر چھیفت تھی بیش کی ان حضرات کی نظروں میں ۔

فراخ کیا گیا گہیں آخرت تو تک نہیں کی گئی پر چھیفت تھی بیش کی ان حضرات کی نظروں میں ۔

فراخ کیا گیا گیا ہیں تاریخوں کے سلسلہ کو غیر سلسل دکھ کرنا ظرین کو پر بیشانی ہوتی اس لئے شائع کیا جاتا ہے شاید تاریخوں کے سلسلہ کو غیر سلسل دکھ کرنا ظرین کو پر بیشانی ہوتی اس لئے اطلاع اعرض کردیا گیا۔ ۱۳ میا۔ ۱۳ میں اسلیہ کو غیر سلسل دکھ کرنا ظرین کو پر بیشانی ہوتی اس لئے اطلاع اعرض کردیا گیا۔ ۱۳ میں کہ سلسلہ کو غیر سلسل دکھ کرنا ظرین کو پر بیشانی ہوتی اس لئے اطلاع اعرض کردیا گیا۔ ۱۳ میں کو بر بیشانی ہوتی اس لئے اطلاع اعرض کردیا گیا۔ ۱۳ میں کو بر بیشانی ہوتی اس لئے اللہ عاظر کی کو بر بیشانی ہوتی اس لئے اللہ عاظر کرن کردیا گیا۔ ۱۳ میں کی سلسلہ کو غیر کی کرنا ظری کی کی کو بر بیشانی ہوتی اس کی کی کو بر بیشانی ہوتی اس کی کی کو بر کی کو بر بیشانی ہوتی اس کی کی کو بر کی کی کو بر بیشانی ہوتی کی کی کو بر بھی کی کو بر کی کی کو بھی کی کو بر کی کی کو کو کی کی کی کو بر کی کو کی کو کی کی کو کی کھی کی کو کی کی کو کو کھی کی کو کو کی کو کو کی کو کی کی

## ۱۳۳۳ موال المكرّم ۱۳۵۰ ه مجلس بعدنما زظهر يوم دوشنبه ايك صاحب كاحضرت والاكودق كرنا:

۔ خراجہ صا سب نے عرض کیا کہ جھ سے مشورہ لیتے ہیں فربایا کہ آپ مشورہ ندویں مشورہ ایسے خفس سے لینا چاہیے جوہ اسطہ نہ بناہو آپ کا مشورہ تو میرا ہی مشورہ ہوگا کہ آپ بوجہ تو سط کے من وجہ میر سے ساتھ ملی ہیں اور من وجہ ان کے ساتھ ملی ہیں اس لئے آپ کومشورہ نہیں دینا چاہیے دوسری بات سیہ ہے کہ اگر کسی سے مشورہ لیس تو خود سوچ کر مجھ سے اپنی طرف سے نہیں اگر کوئی گر بر ہوتو اس کواپی طرف منسوب کریں مجھ سے بید نظام کریں کہ فلال سے مشورہ لیا فلال نے مشورہ دیا عرض کیا کہ میں معافی چاہتا ہوں آئندہ ایسا پھر نہیں کروں گا فرمایا اس پرتواعتر اض ہو چکا جس کا بھی جواب نہیں ملا پھر کیوں اس کا اعادہ کیا بہت ہی خوش فہم ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عقل کا بھی جواب نہیں ملا پھر کیوں اس کا اعادہ کیا بہت ہی خوش فہم ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عقل کے بیچھے لئے لئے پھر تے ہیں اب ان سے میہ بوچھئے کہ اس کا اعادہ کیوں ہوا مگر بو چھنے پر بھی سے صاحب خاموش رہے فرمایا اگر جواب نہیں دیتے جھوڑ ہے کوئی ہمارا کام تھوڑ ابی سے میں کرتا ہوں اور رہ بھی کوئی ہمارا کام تھوڑ ابی کوئیں دیا ہوگاں اور اور پر بھان ہوئے ۔ آپ کواندازہ ہوگیا ہوگا ان لوگوں کی کس قدر رعایت کرتا ہوں اور رہ بھی کوئیس دیا ہے۔

#### اوب الخطاب:

( ملفوظ ۲۸۵ ) ملقب بدادب الخطاب ايك مولوى صاحب أو وارد تشريف إائے حضرت والا كے اس دريافت فرمانے پر كه كہاں سے تشريف لائے نهايت آ ہستہ سے جواب ديا جس كو حضرت والا تدس سكفر ما يا كہ مجھے آ ہے ہے ہے شكايت ہے كه آ ہے نے ايكى بست آ واز سے جواب ديا جس كو ميں نہيں سكا كيا اس سے دوسر سے كواذيت نہيں ہي ني اس پر انہوں نے بلند آ واز سے عرض كيا كہ فلاں مقام سے آيا ہوں فرمايا كه اب بيد دوسرى اذيت آ ہے نے پہنچائى كه جوسوال ميں نے كہا تھا اس كا جواب نہيں مجھا گيا اب بيد وسرا سوال بي بيدا ہوگيا اس كا جواب ديجے عرض كيا كہ قصور ہوا فرمايا اس كو قصور نہيں كہتے اس كو بے فكرى كہتے ہيں اس كی فكر ہی نہيں كہ جارى كى بات سے دوسر سے كواذيت تو نہ پہنچائى ميں نہيں كہتا كہ اذيت ميں اس كی فكر ہی نہيں كہ جارى كى بات سے دوسر سے كواذيت تو نہ پہنچائى ميں نہيں كہتا كہ اذيت خرورى سے عرض كيا كہ جہ كو يہاں كے اصول اور قواعد معلوم نہيں فرمايا كہ بي فعيك سے مگر بعض خرورى سے عرض كيا كہ بي فعيك سے مگر بعض

باتیں اور بعض اصول خاص ہوتے ہیں خاص خاص مقام کے لئے ان میں تو جہل عذر ہے لیکن سے مہم بوانا اور آ ہستہ ہے بولنا بینوسب جگہ کیلئے طبعًا اذبت کا سبب ہیں اس میں تلطی کرنا بے فکری ہے ہے جہل سے نہیں غرض قتم اول میں تو ایک درجہ میں معذور ہو سکتے تنھے کہ قواعد نہ معلوم ہونے کی دجہ ہے کسی قاعدہ کے خلاف ہوجا تا مگراس طرح بولناجیسے نواب صاحب بولتے ہیں کی دوسرا سمجھ ہی نہ ہے اس میں کیامعذوری مجھی جائے دوسرے آپ عالم ہیں آپ یہ بتلا کیں کہ کیااس کا تعلق قواعدے ہے عرض کیا کہ ہیں فر مایا کہ پھر بیمیرے سوال کا جواب آپ کے نزدیک کس طرح ہوگیا اس پر بیصاحب خاموش رہے فرمایا کہ بہتیسری اذیت پہنچائی کے سوال کاجواب ہی ندار دکیا ہو گیا آپ اوگوں کوآخر لکھ پڑھ کر کہاں ڈبودیا کیافلطی کے اقرار میں ہٹی ہوتی ہے کیاتم لوگوں کے د ماغوں میں خناس بھراہے بس واقعی بات وہی ہے جومیں کہدر ہاہوں کہاس کا اہتمام ہی نہیں کہ دوسر ہے کوکلفت نہ ہو گوا ذیت کا قصد نہیں ہوتا مگر اس کا بھی قصد نہیں کہ دوسرے کوا ذیت نہ پہنچ آخرا ہے کان کہاں ہے لاؤں کہ بے بولے ہی س نیا کروں اس پروہ صاحب کچھ بولے مگر ای آ ہت۔ آواز ہے فرمایا کہ پھروہی حزکت ہوئی باوجوداتی تقریر کے اور سمجھانے کے اب میں اخیر بات کہنا ہوں کہ آپ بیفرض کر لیجئے کہ میں بہرا ہوں اس فرض کے بعداول میری شکایت کا جواب د بیجئے آپ کے نزدیک تو وہ چیز لاشے ہے جس کے متعلق میں سوال کرر ہاہوں مگر میں بے اصول گفتگوے گھبرا تاہوں یہ بھی ایک وجہ ہے میرے مناظرہ کو پہند نہ کرنے کی آجکل ہےاصول ً نفتگو ہوتی ہےادراس ہے مجھ کو دحشت ہوتی ہے ہاں اگراصول کے ماتحت گفتگو ہوتو اپنی ساری عمراس کے لئے وقف کرنے کو تیار ہوں میں تواجھے خاصے لکھے پڑھوں کورات دن دیکھیا ہوں ان سے سابقہ پڑتار ہتا ہے کہان کی ایک بات بھی الا ماشاءاللہ اصول کی نہیں ہوتی حالا تکہاریب بھی ہیں عالم بھی ہیں فاصل بھی ہیں مناظر بھی ہیں منطقی فلسفی بھی ہیں مگر ایک بات بھی اصول کی نہیں بس وہی پڑھنے اور گئے کا فرق ہے جوا کٹر کہا کرتا ہوں پھران صاحب کی طرف متوجہ ہو کرفر مایا کہ آپ جواب دیں میںصبر کئے بیٹھا ہوں آخر بشر ہوں کیوں ستاتے ہوای بل بوتے پرمحبت کا دعوی کر کے آئے تنے کہ بات کا جواب تک بھی ندار داس پروہ صاحب کچھ بولے مگروہی آ ہستہ آ واز ہے

گرچه بدنای ست نزد عاقلان این مانی خواتیم ننگ دنام را انتی جزوادب الخطاب م

شیخ ہےا ہے حالات کی اطلاع کرتے رہنا ضروری ہے

(ملفوظ ۲۸۲) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ شیخ ہے اپنے حالات کی اطلاع کرتے رہنا بہت ضروری ہے بدوں اس کے اصلاح نہیں ہوسکتی اس کی الیم مثال ہے جیسے علیم صاحب ایک نسخ لکھ دیں اور بیساری عمر پیتار ہے اور حالات کی اطلاع ندد سے کیا علاج ہوسکتا ہے۔

## ایک خط میں ایک مضمون لکھنے کی ہدایت

(ملفوظ ۲۸۷) خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کے یہاں یہ بھی ایک طریق اوراصول ہے کہ ایک ایک بات الگ!لگ طے ہوتی ہے یہ بڑا ہی! جھااصول ہے فرمایا کہ جی ہاں اگر جار ہاتوں کی ایک دم تحقیق شروع ہوجائے تو خلط مبحث ہوجائے پتہ ہی چل کرنہ دے کہ کیا ہور ہاہے بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک ہی خط میں دو مضمون لکھ کر بھیج دیے ہیں میں ان میں ے کسی مضمون کا بھی جواب نہیں دیتا۔ یہ لکھ دیتا ہوں کہ ایک خط میں ایک مضمون لکھو جب اس کا جواب پہنچ جائے تب دوسرامضمون لکھویہ باتیں اصولی ہیں مثلاً ایک شخص کو چند مقد مات عدالت میں پیش کرنا ہے ایک مال کا ایک فوجداری کا تو کیاوہ ایک ہی درخواست دونوں کے متعلق دے سکتا ہے ہرگز نہیں حاکم کے گا کہ الگ الگ درخواست دواس کا رازیبی ہے کہ خلط مبحث سے پریشانی نہ ہواصولی بات ہر شابانی کو پریشانی نہیں ہوتی پریشانی جب بھی ہوگی ہے اصولی سے ہوگی۔ شاباشی کی بات بریشا باشی

(ملفوظ ۲۸۸) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آئ صبح جن صاحب نے گڑ بڑکی اوراب بھی خواجہ صاحب کے واسطے سے گفتگو کی انہوں نے ایک صاف بات کو کس قدر الجھایا قلوب میں صفائی نہیں رہی حالا نکہ میرک گفتگو کی انہوں نے ایک صاف بات کو کسی تحضے کا قصد اور ارادہ ہی نہیں صفائی نہیں رہی حالا نکہ میرک گفتگو نہا ہے کا فی تحق کا قصد اور ارادہ ہی نہیں کرتے خواجہ صاحب جو بعد نماز فجر ملے متصان کی خوش نہی پراور بجھ کی بات پرشاباشی لی باتوں پر حضرت والانے ان کوشاباشی دی فرمایا کہ دیکھ لیجئے گا شاباشی کی بات پرشاباشی ملتی ہے خدانخوستہ کوئی آئے والوں سے مجھ کوعد اوت تھوڑ ای ہوہ لوگ جیسا برتاؤ کرتے ہیں ویسائی ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے اس سے میری مختی اور عدم مختی کا نداز ہ ہوسکتا ہے۔

ازخودمشورہ دینانا مناسب ہے

(ملفوظ ۲۸۹) خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ بعض لوگ متورہ لیتے ہیں کہ جمیں کیا کرتا چاہیے فر مایا کہ مشورہ دید بناچا ہے ایک مسلمان کی اعانت ہے ہاں ازخود مشورہ دید بناچا ہے بعض خیرخواہ ہمدردی کی دجہ سے ازخود مشورہ دید ہیتے ہیں جس کا انجام اکثر بہت براہوتا ہے البت اگر کوئی خود بوجھے مسلمان ہے اعانت کرنا چاہے اور مشورہ دید بینا چاہیے گرساتھ ہی میں بی بھی کہہ دیا جادے کہ اگر تمہاری ہم جھ کرمت کروورنہ جادے کہ اگر تمہاری دائے ہم کے کرمت کروورنہ اس کا ہم پر کلفت کا اثر ہوگا۔

طريق كالصل ادب

(ملفوظ۲۹۰) ایک سلسلهٔ تفتگو میں فر مایا که اس طریق کاادب لوگوں کومعلوم نہیں اب تو

ادب تنکلفات کا نام ہے ہاتھ چوم لئے پیچیلے پیروں ہٹ گئے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے مُرطریق کا بیاد بنہیں طریق کااصل ادب بیہے کہ جس ہے دین کاتعلق رکھنا چاہیےاس کو تکلیف نہ پہنچائے بیاس طریق میں ادب کا ادنی درجہ ہےادراب تو ادب تعظیم کا نام ہے۔

#### بےاصولی کی بات سے تکلیف

(ملفوظ ۲۹۱) فرمایا کہ ہےاصولی بات سے تکایف ہوتی ہے جتی کہ اگر ہےاصول معاملہ میرے ساتھ نہ ہودوسرے کے ساتھ ہوتب بھی دیکھ کرنا گواری ہوتی ہے پس اس نا گواری کا اُثر اپن ہی ذات کے ساتھ خاص نہیں میں تو اپنے دوستوں سے میہ چاہتا ہوں کہ سب کے سب اصول کے پابند بن جادیں کسی کواپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچے میسلوک کا بڑا حصہ ہے۔

#### حضرت مرزا جانحانال مظهركي حكايات لطافت

(ملفوظ ۲۹۳) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بزرگوں میں ایسے نطیف المحراج گزرے بیں کہ بادشاہوں کی بھی ان کے سامنے کوئی حقیقت نہ تھی جیسے حفرت مرز امظہر جان جاتاں آیک مرتبہ بادشاہ زیارے کو آ نے اوران کو بیاس معلوم ہوئی اس وقت کوئی پاس نہ تھا اس لئے بادشاہ فود اضحہ اورصراحی پر کٹوارہ ڈھک دیا اور بیٹھ گئے مگر بادشاہ کونود پانی لیکر بینا بوجہ قلاف عادت ہونے کے گراں ہوا اس لئے عرض کیا کہ اگراجازت ہوتو قدمت کیلئے کوئی آ دی بھیج دوں فر مایا کہ کیا ضرورت ہے بادشاہ نے اصرار کیا اس پر فر مایا کہ ایساہی آ دی ہوگا جیت آ ہو جود ہیں دیکھئے صراحی پر کٹورا میڑھا ڈھک دیا ہے ای وقت سے سر میں درداور طبیعت پریشان ہے بیہ ہی حالت لطافت کی حضرت مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی تھی ایک مرتبہ نائی تجامت بنائی شروع کردی کو استرہ او غیرہ کو دھولیا تھا گر جب تجامت بنائی شروع کردی کو استرہ الب پر لگاتے ہی فر مایا کہ ہوآتی ہاس کو دھولو پھر حاضرین سے فر مایا کہ دھوکر تولایا ہی ہوگا گر جب تجامت بنائی شروع کردی گر جب البی کہ دوسرے کو ) تکویج ہی ہو (یعنی کاوش ہو ) تو بیچارہ کیا کر حضرت کی بھی گر جب البی کہ دوسرے کو ) تکویج ہی ہو (یعنی کاوش ہو ) تو بیچارہ کیا کر حضرت کی بھی گئی اس قدر قبل گر جب البی کی مرتبہ مولوی سیدصا حب جیب ہستی تھی ہوئی و تو ارتھانہ کہی بیک کی آ واز نی گئی نہ کبھی غصہ کی آ واز سی گئی اس قدر قبل گیا ہوں کی کر بیس کرسکتا ہے ایک مرتبہ مولوی سیدصا حب تھابڑ ہوگی کیوں ہوگی کیان کی رئیس کرسکتا ہے ایک مرتبہ مولوی سیدصا حب تھابڑ ہے لوگ بڑو ہوگی کیان کی رئیس کرسکتا ہے ایک مرتبہ مولوی سیدصا حب

برادر مولوی حسین احمد صاحب نے جائے کا انظام اپنے متعلق کررکھا تھا ایک روز حضرت نے بیالی مند سے لگا کرفر مایا کہ کچے بانی کا اثر ہے جائے میں انہوں نے دوسرے وقت خوب جوش دیا بھر مند سے لگا کرفر مایا کہ کچے بانی کا اثر ہے جائے میں انہوں نے دوسرے وقت خوب جوش دیا بھر بھی فر مایا وہ جیران تھے ہدرجہ بعیدان کو احتمال ہوا کہ بیالی دھوکر تولیہ سے خشک نہیں کی اسلئے بیالی کو خوب خشک کیا اس میں لی کرفر مایا کہ اس میں وہ اثر نہیں میں کہتا ہوں کہ بادشا ہوں کی لطاونت مزاج کی کیا حقیقت ہے ایسے حضرات کے سامنے۔

## تو قع کی تکلیف بیہودگی کی تکلیف سےاشد ہے

(ملفوظ ۲۹۳) ' ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آنے والوں سے ان کی بیبود گیوں پر تکلیف ضرور ہوتی ہے مگران سے کسی منفعت کی تو قع کی تکلیف نہیں ہوتی بیتو قع کی تکلیف بیبود گیوں کی تکلیف سے اشد ہے اب تو صرف یہ تکلیف اس سے ہوتی ہے کہ تو قع تو اور جواب کی تھی اور ملا اور جواب مگر منفعت کی تو قع کی تو تکلیف نہیں ہوتی ۔ خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ بہتو معلوم ہوہی جاتا ہوگا قرائن سے کہ بیاس مزان کا آدی ہے اور اس فیم کا فرمایا کہ معلوم ہو جائے رہمی بیبودہ حرکت سے طبعاً تکلیف ضرور ہوگی گوفصد تکلیف د ہے کا نہ ہواس کی ایسی مثال ہے کہ کسی کے سوئی چجود دی جائے گوقصد نہ ہو گراس سے تکلیف تو ضرور ہوگی وہ تو نہیں رک سکتی اس خیال سے کہ یہ چجود دی جائے گوقصد نہ ہوگر اس سے تکلیف تو ضرور ہوگی وہ تو نہیں رک سکتی اس خیال سے کہ یہ جبود دی جائے گوقصد نہ ہوگر اس سے تکلیف تو ضرور ہوگی وہ تو نہیں رک سکتی اس خیال سے کہ یہ بہترہ می یا قصد نہ ہوگر اس معذور ہمچھ کر شخت مواخذہ نہ کریں گے گر تکلیف تو ہو ہی گی۔

## تقرير ميل حضرت حكيم الأمت يمبسوط الكلام تق

(ملفوظ۲۹۳) ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کے آپ دیکھ لیجئے بجھے بدنام کیا جاتا ہے جن صاحب کو میں بیٹھ جانے کو میں نے کہا تھا مگر رسہ کر رہنمیہ پر بھی اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئے دیکھئے انصاف کیجئے جب ایک باٹ کوتھر بیماً بتاا دیا گیا پھراس میں کس طرح معذور سمجھا جائے یہ قصد تو نہیں ہوتا کہ تکلیف نہ ہو طرح معذور سمجھا جائے یہ قصد تو نہیں ہوتا کہ تکلیف نہ ہو اس کا سبب بے فکری ہے میں یہ بھی تاویل نہیں کرسکتا کہ میرے کلام کو بوجہ تنگ یا ادق ہونے کے اس کا سبب بے فکری ہے میں یہ بھی تاویل نہیں کرسکتا کہ میرے کلام کو بوجہ تنگ یا ادق ہونے کے سمجھ نہیں سکتے کیونکہ میں تقریر میں بہت مبسوط الکلام ہوں البتہ تحریر میری تنگ ہوتی ہوتی ہوتی کے اسلے کہ اہل علم خاطب ہوتے ہیں تقریر میں نہایت بسط ہوتا ہے بہت ہی کھلی ہوئی ہوتی ہے تنگی نہیں ہوتی الل علم خاطب ہوتے ہیں تقریر میں نہایت بسط ہوتا ہے بہت ہی کھلی ہوئی ہوتی ہے تنگی نہیں ہوتی

کہ دوسرا سمجھ نہ سکیگر بات رہے اجزاء کلام کی طرف توجہ ہیں کرتے بس رہے ہماری خزالی۔ ریل میں عورتوں کے ساتھ ہونے سے پریشانی

ا کیے مولوی صاحب عورتوں کاسفرریل میں ساتھ ہونا اور اس پر پریشائی اور تکایف کا ہونا بیان کرر ہے <u>تھے ح</u>ضرت والا نے فرمایا کہ میں تو ریل کوزندہ جنازہ کہا کرتا ہوں اورعورتوں کوزندہ اسباب مگرمر دہ اسباب ہے زیا دہ تکلیف دہ۔مردہ اسباب کوقلی نوکر کے سریررکھ سکتے ہیں مگراس زندہ کو کیا کرے ای سلسلہ میں فرمایا کہ ریہ ہند دستان کی عورتیں جنت کی حوریں ہیں بیان میں ایک خاص بات ہے کہا گر خاوند بیوی کوجھوڑ کر چلا جائے تو جس کونے میں چھوڑ کر جائے گادس برس کے بعد پھراس ہی کونے میں بیٹھی ملے گی۔ بیاثر ہے۔صفت قیاصہ ات الطوف ۔ گادس برس کے بعد پھراس ہی کونے میں بیٹھی ملے گی۔ بیاثر ہے۔صفت قیاصہ ات الطوف ۔ کا جوحوروں کے باب میں وارڈ ہے میضرور ہے کہ ان میں سلیقہ بہت کم ہے مگر عفیف ہونا اتنی بڑی صفت ہے کہ اس کے سامنے ان کا پھوڑ بنا کچھ بھی اٹر نہیں رکھتا میں تو یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ پھوڑ عورت عفیف ضرورہوتی ہے مگریہ ضرور نہیں کہ ہرعفیف پھوڑبھی ہو پس اگرعورت کا پھوڑ بن تا گوار ہوتو اس کی عفت پر نظر کر کے اس آیت کو پڑھ لیا کروحن تعالی فرماتے ہیں: ف ان کر هنمو هن فعسسي ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا \_يعنى ممكن ٢٠٠٠ يكرايك چيزتم كونا پند ہو اوراللہ تعالیٰ ای میں خیر کثیرر کھ دیں ہے ہی کیاتھوڑی بات ہے کہوہ پیبیاں سوائے ہمارے کسی پرنظر نہیں کرتیں حضرت باستشناء شاذ و نادرعورت کودسوسہ بھی نہیں ہوتا غیرمردوں کاایک مولوی صاحب نے اپنے ایک خادم ہے اپناایک واقعہ بیان کیا اس خادم نے مجھ ہے روایت کی کہ میں نے ایک بہلی کا کراہے کیا جب بہلی شہر کے کنارے پر پینچی تو وہاں اس بہلی والے کامکان تھا وہاں اس نے بہلی کوروکا اس کی بیوی اس کو کھا نا دینے آئی وہ بہلی بان اس قندر بدشکل تھا کہ شاید ہی کوئی اور دوسرااییا ہواور و والی حسین که شاید ہی کوئی اور دوسری ہوگگر میں اس وفتت اس کو دیکھے رہاتھا کہ یہ میری طرف بھی نظر کرتی ہے یانہیں مگر اس نے ایک نظر بھی اس طرف نہیں دیکھا اور شو ہر کو کھا نا د ہے کر چلی گئی اس کوفر ماتے ہیں ہے

ولاراہے کہ واری دل دروبند 🏠 وگر جبتم ازہمہ عالم فروبند

(جوایک محبوب حاصل ہو گیا ہے۔ای ہے دل لگائے رہو۔باتی سارے جہان کی طرف ہے آئکھ بند کرلو۔۱۲)

فرمایا کہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ ہندوستان کی عورتمں حوریں ہیں جن کی صفت میں ارشاد ہے: فیٹھی قصرات المطرف کئم یقطیم کھی آئسر کئے گہا ہم و کہ جائں۔ (ان میں نیکی نگاہ والیاں ہوں گی کہان اوگوں ہے پہلے ان پر ختو کسی آدمی نے تصرف کیا ہوگا اور خس جن نے نگاہ والیاں ہوں گی کہان اوگوں ہے پہلے ان پر ختو کسی آدمی ہوائے اپنے شوہر کے کسی طرف نظر میں کرتیں ہیں کرتیں ہی ہو ہو نے کی رہم ہندستان ہی میں تھی گونتی ہے گر مغثا اس کا محف محبت تھا۔ نامشق کی میں کرتیں ہیں کرتیں ہوں گی ۔ یہ بھی تجربہ سے نبیس کرتیں ہوں گی ۔ یہ بھی تجربہ سے نبیس کرتیں ہوں گی ۔ یہ بھی تجربہ سے معلوم ہوا کہ دومرا شوہر کر کے بھی عورت پہلے شوہر کو بھولتی نہیں اب دومر ہوں گی ۔ یہ بھی تجربہ سے کام لینا بھا ہے کہ اس کے دل کو اپنے ہاتھ میں دیکھے اور اس کے اس معاملہ میں تخی نہ کرے مثلا اگروہ سابتی فاوند کے لئے دعا کرے یا ایصال تو اب کرے یہا تھر و بیار ہا آگر مزاحمت کرے گا اس کوخت صدمہ ہوگا اور پھرآئیں میں بے لطفی پیدا ہوجا نے کا اندیشہ ہاس ہی لئے بعض حکماء اس کو خت صدمہ ہوگا اور پھرآئیں میں بے لطفی پیدا ہوجا نے کا اندیشہ ہاس ہی لئے بعض حکماء اس کو خت صدمہ ہوگا اور پھرآئیں میں بے لطفی پیدا ہوجا نے کا اندیشہ ہاس ہی لئے بعض حکماء اس کوخت صدمہ ہوگا اور گرآئیں میں بے لطفی بیدا ہوجا نے کا اندیشہ ہاس ہی لئے بعض حکماء اس کو خت صدمہ ہوگا اور کر لے مراس کی دلجوئی کا بہت زیادہ اجتمام رکھتا کہا تی کودل میں کوئی قادت نہیں تو نکاح ضرور کر لے مراس کی دلجوئی کا بہت زیادہ اجتمام رکھتا کہا تی کودل میں کوئی تا ہیں۔ ہو انہ ہو

### بےفکری کے کر شھے

(ملفوظ ۲۹۱) خواجہ صاحب نے عرض گیا جن صاحب نے میرے واسطے سے گفتگو کی تھی اور ان کو مجد میں بیٹے جانے کو حضرت والا نے فرمایا تھا۔ وہ پھر میرے واسطے سے کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں فرمایا کہ وہ ابھی دق کر چکے ہیں پہلے میہ معلوم کر لیجئے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں تب اجازت دوں گاخواجہ صاحب نے ان صاحب سے دریا فت کر کے عرض کیا کہ اپنے قصور کی معافی چاہتے ہیں فرمایا کہ اب اجازت ہے آپ کو واسطہ بننے کی ان سے بو چھئے کہ آخرا یک ایسی صرح کا بات میں خلطی کی اور باوجود کر رسمہ کر رسمیہ کے بھی آب اپنی حرکت سے بازن آئے اس کی کیا وہ بھی

عرض کیا کہ بیرنہ معلوم تھا کہ اتنی تی بات ہے متاثر ہوجا تیں گے فر مایاان ہے یو چھنے کہ اگر کوئی متا تر بھی نہ ہو*کسی کو تکلیف بھی نہ ہو*گروہ خطاب لغوتو ہوا جب د*وسرا نہین سکا عرض کیا کہ بیشک لغو* ہوا فرمایاان سے یو جھتے کہ اب اس کا کیا تد ارک ہے عرض کیا کہ معافی کا خواستگار ہوں آئندہ الیمی بڑی غلطی نہ کراوں گا فرمایا کے معلوم ہوتا ہے ان میں فضول گوئی کا بھی مرض ہے اس کا توبیہ مطلب ہوا کہ جیموٹی غلطی سروں گا جس کا دوسر لے لفظوں میں یہ حاصل ہوا کہ تھوڑی ہی تکلیف دینا تو گوارا ہے زیادہ گوار انہیں اینے نز دیک تو بڑا سوچ کر جواب دیا کہاس برکوئی اشکال نہ پڑے مگر و بی ہیہود گی کی ہیہود گی یہاں ایسوں کی گز رمشکل ہے بیتوالی جگہ کار آید ہوں گے جہال مجلس آرائی اورخالی در بارواری ہوتی ہواورکوئی بات نہیں بیسب بے فکری کے کر شمے ہیں جب استفادہ انسان کومقصور ہوتا ہے تو فکر ہے کام لیتا ہے عرض کیا کہ آئندہ ایسانہ کروں گااور جو ہوااس کی معافی جا ہتا ہوں فر مایا کہ جو کیا اس میں سوال ہے کہ کیوں ہوا اور کیوں ایسا کیاریہ کہتے ہوں گے کہ کہال آ تھنے اور میں کہنا ہوں کہ کن سے یالا پڑا عرض کیا کہ جواس کا مدارک ہومیں اس کے لئے تیار ہوں فرمایا کہ بات تو کام کی کہی مگراس وقت تو تدارک کا سوال نہیں سوال ہیہ ہے کہ ایسا کیوں کیا پھرفر مایا کہ دیہاتی لوگ آئے ہیں وہ بھی الی حرکت نہیں کرتے بیران دیہا تیوں ہے بھی یر لے دیہاتی ہیں کیاا تنابھی نہیں سمجھتے کہ آہتہ بولنے سے دوسرا ندسنے گا آئی بھی خبرنہیں دورھ یتے بیجے ہیں عرض کیا کہ معافی جا ہتا ہوں فر مایا کہ معاف ہے مگر چونکہ آپ کو مجھ ہے مناسبت نہیں اور نفع کیلئے جائین کی منا سبت شرط ہاس کئے میں آپ کی خدمت سے معذور ہول عرض کیا کہ آئندہ جوکام یا جو بات کروں گاسوج اورفکر کے ساتھ کروں گا دریا فت فرمایا کہ قیام کب تک رہے گا عرض کیا کہ کل بعد نماز فجر چلا جاؤں گا فرمایا کہ مناسب ہے عرض کیا کہ مکا تبت کی اجازت فر مادی جائے فر مایا کہ اس وقت قلب پراٹر ہے اور می<sup>جی نہی</sup>ں بتلاسکتا کہ اب زاکل ہونہ اس کا زاکل کرنامیرےاختیار میں ہے اس لئے اس وقت اس قتم کا تذکرہ بھی نہ کریں جہاں تک معاملہ پہنچ چکا اس کووباں ہی تک جیموڑ و یا جائے عرض کیا کہ کل جار ہا ہوں فر مایا کدر ہیں یا جائیں میں منع نہیں کرتا اور یہ میں رنج ہے نہیں کہہ رہاہوں اگرر ہیں سرآ نکھوں پیگران کو پیسبق ملا ہے اب کہیں ایس

حرکت نہ کریں گے بیتواس کوادب سمجھے کہآ ہتہ ہو لے اور یہ نہ سمجھے کہا گرز وریتے نہ بولاتو دوسرا ہے گانہیں تکلیف ہوگی بس رسموں نے تباہ کیا ہے اس کی تعلیم دیجاتی ہے کہ بلندآ واز ہے نہ بولو و کیھئے اپنا تو کام کیکر آتے ہیں اپنی ہی حاجت مگر دوسرے کو اہتمام کرنا پڑے بیتو آنے والے کا فرض ہے کہ آ کرصاف اور بوری ہات کہہ دے اورائی آ واز ہے بوئے کہ دوسرااس کوئن سکے پیہ سب گفتگوخواجہ صاحب کے واسطے سے ہوئی خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ بیمعلوم کرنا جا ہے ہیں کہ میں جانے کے وقت مصافحہ کرسکتا ہوں فر مایا کر سکتے ہیں صبح کو بہت سورے جا کمیں گے اس وقت میں یہاں نہوں گاان ہے کہد دیجئے کہ بعدنما زمغرب ایسی جگہ کھڑ ہے ہوجا کیں یہاں مجھ کو میشبه نه ہو کہ بیرے انتظار میں ہیں خانقاہ کے درواز ہ پر کھڑے ہوجا نمیں جب میں جانے لگوں تو زبان ہے کہہ دیں کہ میں شبح کوجار ہاہوں ملتا جا ہتا ہوں میں انشاء الله مصافحه کراوں گا بعض لوگ مصافحہ کیلئے ایسی جگہ بیٹھتے ہیں کہ مجھ کو بیمسوں ہو کہ میر ے منتظر ہیں قلب پر بار ہوتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نقاضا ہے کہ اٹھوہم تمہارے انتظار میں ہیں سوالی جگہ بیٹھنا یا کھڑا ہونا جا ہے جس ے دوسرے کویہ نہ معلوم ہو کہ بیہ میرے انتظار میں ہے خواجہ صاحب نے عرض کیا حضرت وہ صاحب میراشکریدادا کررہے تھے کہتم کوہزی تکلیف ہوئی فرمایانہیں جی مسلمان کی خدمت طاعت ہےای کوفر ماتے ہیں

طریقت بجز خدمت خلق نیست این به سیج و تجاده و دلق نیست (طریقت خدمت خلق بی ہے۔ (صرف) تبیج و مصلی کا نام نیس ہے۔ ۱۲)

خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ حضرت وہ اس وقت مجلس میں آگر بیٹھ سکتے ہیں فر مایا کہ کیول نہیں بیٹھ سکتے خدانخوات ہجے کو کسی سے بغض تھوڑا ہی ہے اس وقت ان سے تکلیف بینچی تھی اس کے مسجد میں بیٹھ جانے کو کہد دیا تھا اب وہ معاملہ ہی ختم ہو گیا لہٰذا کلفت بھی ختم ہوگئی خواجہ صاحب کی اطلاع پروہ صاحب میں آگر بیٹھ گئے ۔ حضرت والاکاتر حم اور شفقت طالبول کے صاحب کی اطلاع پروہ صاحب بینز جو بچے معاملہ بصورت مواخذ ویا محاسبہ کیا جاتا ہے وہ اصلاح کی خوض سے ہوتا ہے احتمر جامع المنہ )

#### انسان کو مایوس نه ہونا جا ہے

ا کے سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ انسان کو مایوس نہ ہونا جا ہیے حق تعالیٰ سے ( ماغوظ ۲۹۷ ) انہی امیدرکھنی جاہیےوہ بندہ کےظن کے ساتھ ہیں جیسا بندہ ان کے ساتھ گمان رکھتا ہے ویسا ہی معاملہ اس کے ساتھ فرماتے ہیں بڑی رحیم کریم ذات ہے مگر بیشرط ہے کہ طلب ہواور کام میں لگارہے جوبھی ہو سکے کرتا رہے پھروہ اپنے بندے کیساتھ رحمت اورفضل ہی کامعاملہ فرماتے ہیں وہ کسی کی محنت اور طلب کورائےگاں یا فراموش نہیں فر ماتے ایک شخص کامقولہ مجھ کو بیحد پسند آیا کہ کئے جاؤ اور لئے جاؤ واقعی الیی ہی ذات ہے اس قائل نے بہت بڑے اوراہم مضمون کود ولفظول میں بیان کر دیا ہاں لگا رہنا شرط ہے اور ایک بیضروری امر ہے کہ ماضی اور مستقتبل کی فکر میں نہ پڑے اس سے بھی انسان بڑی دولت سے محروم رہتا ہے اور میر بھی تو ماسوااللہ ہی کی مشغولی ہے خلاصہ میرے بیان کاریہ ہے کہ قصد ہے ماضی اور مستقبل کے مراقبہ کی ضرورت نہیں۔اگر بدون قصد خیال آجائے تو ماضی کی کوتا ہیوں پر تو ہداستغفار کرلیا کرے بس کافی ہے پچھلے معاصی کا کاوش کے ساتھ استحضار بھی تمھی حجاب بن کر خسران کاسبب ہوجا تا ہے اور ندآ کندہ کیلئے تجویز ات کی ضرورت یے بھی ضرر رساں ہے نہ اس کی ضرورت کہ میں پہلے کیا تھا اور اب کیا ہو گیا اور میں پچھ ہوا پانہیں کن جھگڑوں میں وفت ضائع کیا کام میں لگوان فضولیات کو جھوڑ و \_کسی حالت میں جھی مایوس نه ہوتو وہ تو دربار ہی عجیب ہے کوئی شخص کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہوا یک لمحہ ایک منٹ میں کا پاپٹ جاتی ہے بشرطیکہ خلوص کے ساتھ اس طرف متوجہ ہو کرر جوع کرے اور آئندہ کیلئے عزم ا منقلال کا کرے پھرتوجس نے بھی ساری عمراللہ کا نام نہ لیا ہواورا پنی تمام عمر کا حصہ معاصی اور لہو ولعب میں برباد کیا ہواس کیلئے بھی رحمت کا درواز ہ کھلا ہوا ہے اس کوفر ماتے ہیں۔

بازآباز برآنچه بستی بازآ این گرکافر و گیروبت پرتی بازآ این درگه مادرگه نومیدی نیست این صدر باراگرتوبه فلستی بازآ د ترسیم محمد دختری به کاری میش در باراگرتوبه فلستی به کاری تا

( توجو کچھ بھی ہے (حتی کہ ) اگر کا فروشٹرک اور ہے دین بھی ہے بھر بھی تو ہہ کر لے ( تو ہم قبول کرلیں سے کیونکہ ) یہ ہماری درگاہ ہے جہاں مایوی نہیں ہے اور اگر سوبار تو ہہ کر کے پھرتوڑ دی ہو۔اور پھرتو ہر کرلو۔ تب بھی قبول ہے )۔

جو بندے کے لئے مشکل ہے وہ خدا کے لئے آ سان ہے ایسی ذات ہے کون مایوں ' ہوسکتا ہے اس کوفر ماتے ہیں

نو مگو مارابدال شہ بار نیست ﷺ باکریمال کارہا دشوار نیست (توبیمت کہدکہ ہماری رسائی اس در بارتک نہیں ہے کیونکہ کریموں کیلئے کوئی کام مشکل نہیں ہےوہ اینے کرم سےتم کوخودا بی طرف تھینج لیس گے۔۱۲)

رحت حق ہروقت اپ بندوں کے لئے بخشش کا بہاند ڈھویڈتی ہے کی بن اکٹم جوامام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شخ بھی ہیں ان کی وفات کے بعد کی نے ان کوخواب میں دیکھا ہو تھا حق تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا فرما یا جھے کو صاضر کر کے ارشاد ہوا کہ ار ہے بوڑھے تو نے فلاں عمل کیا فلاں معاملہ کیا اس کا کیا جواب ہے میں فاموش رہا ارشاد ہوا کہ بولنا کیوں نہیں میں نے عرض کیا کدا ہے اللہ کیا جواب دول سوچ رہا ہوں ارشاد ہوا کہ کیا سوچ رہا ہے میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کیا جواب دول سوچ رہا ہوں ارشاد ہوا کہ کیا سوچ رہا ہے میں نے عرض کیا ہوئے میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کیا جواب دول سوچ رہا ہوں ارشاد ہوا کہ کیا سوچ رہا ہوں کہ آگر صدیث میں نے صدیت کی روایت کی ہے ان اللہ یست جبی من ذی المشیبة المسلم کم حق تعالیٰ میں ہوڑھے سے تو یہ کیا تھے۔ ہوں گئن میاں اس کا عکس دی کیدر ہا ہوں اب جران ہوں کہ آگر صدیث صحیح ہے قویہ کیا تھے۔ تو یہ کیا تھے۔ ہوں گئن میں شخ سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

ولم مید ہدوقت وقت ایں امید ہے کہ حق شرم داروزموئے سفید (میرادل ہروقت بیامیدر کھتاہے کہ حق تعالی بوڑھے آدمی کالحاظ فرماتے ہیں۔۱۲)

اورا یک حکایت ہے ایک نوجوان کی اگر ظاہر نظر ہے دیکھا جائے توایک مخرہ بن سا معلوم ہوتا ہے گر واقع میں منشاس کا خشیت تھا اس فخص کواپنے اعمال بدکی وجہ نے خوف تھا جب انقال ہوئے دگا تو اپنے ایک دوست کو وصیت کی کشش کے بعد میری داڑھی پر تھوڑ اسا آٹا اُل دینا چنانچہ ایسان کیا گیا کسی نے خواب میں دیکھا ہو چھا اس نے بیان کیا کہ نگیرین نے حق تعالی کے حکم جنانچہ ایسان کیا گیا کہ کی کیا وجہ تھی عرض کیا کوئی نیک عمل میرے ہاس نہ تھا مجھ کوخوف ہوااور بیرحدیث میں نے علماء سے تی تھی کہ اللہ تعالی ہوڑ ھا

ہمی نہ تھا اور بوڑھا بنا اختیاری بھی نہ تھا اسلئے میں نے وصیت کی تھی کہ میری داڑھی کو آٹا مل دیا تا کہ بوڑھوں کی ساتھ تشبہ تو ہوجائے اور بیہ اختیاری تھا تھم ہوا کہ جاؤ ای وجہ ہے بخشش کی جاتی ہے بین ممل تمہارالپندآیاد کی تھے رحمت حق بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے ای کوفر ماتے ہیں۔ جاتی من نکردم خلق تاسود ہے کئم ہیکہ تابر بندگان جودے کئم من نکردم خلق تاسود ہے کئم ہیکہ تابر بندگان جودے کئم (میں نے اپنے کسی نفع کے لئے مخلوق کو پیدائییں کیا بلکہ بندوں پر بخشش اور کرم کرنے کئے پیدا کیا ہے پیدا کیا ہے۔ ۱۲)

يبليلوگون كااختلاف

ب ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ پہلے لوگوں میں بھی اختلاف تھا مگرنفسانیت (ملفوظ ۲۹۸) ۔ ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ پہلے لوگوں میں بھی اختلاف تھا مگرنفسانیت ہے نہ ہوتا تھا مولوی تراب صاحب جنہوں نے قاضی مبارک وغیرہ پرحاشیہ بھی لکھا ہے مفتی سعداللہ صاحب ہے ان کی ملاقات ہوئی مولود پر پہلے ہے گفتگو ہوا کرتی تھی مولوی تراب صاحب نے کہا کہ مولوی صاحب ابھی تک تمہارا انکار چلائی جاتا ہے۔ مولوی سعداللہ صاحب نے کہا کہ مولوی صاحب ہم تم کھا کر کہتے ہے کہا کہ اورابھی تک تمہاراا صرار چلائی جاتا ہے انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب ہم تسم کھا کر کہتے ہیں کہ سوائے متابعت سنت رسول اللہ ﷺ کے اس احتیاط کااورکوئی داعی نہیں مولوی تراب صاحب نے کہا کہ الحمد للذآ ب اور ہم دونوں انشاء اللہ تعالیٰ ناجی ہیں ہم محبت کی وجداورتم متابعت کی وجد سے مناظرہ ختم ہوا ضدی نہ تھے۔

#### انسان بننامشکل ہے

(ملفوظ ۲۹۹) ایک صاحب کی خلطی پر تنبه فرماتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں اپ نداق کا اخفاء کرتا تو آج بہت خوش اخلاق مشہور ہوتا یہاں پرتو بہا نگ دہل ہتلادیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس سے پچھ ہے اگر اس سے زاکد کی ضرورت ہوتو کہیں اور جاؤ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر بزرگ بنتا ہے یاولی بنتا ہے یا قطب اورغوث بنتا ہے تو کہیں اور جاؤ اگر انسان بنتا ہے تو یہاں آؤاور ہے بھی کہا کرتا ہوں کہ بزرگ اور ولی قطب اورغوث بنتا تو آسان ہے مگر انسان بنتا مشکل ہے۔

#### قصدالسبيل اورامدا دالسلوك

(ملفوظ ۲۰۰۰) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ چونکہ فلال صاحب الدادالسلوک کو بیجھتے نہیں اس لئے قصد السبیل کواس کے معارض مجھیں گے پھر تعارض سیجھنے کے بعد دو ہی صور تمیں ہونگی یا تو امدادالسلوک ہے غیر معتقد ہوں گے یا قصد السبیل سے غیر معتقد ہوں گے اقصد السبیل سے غیر معتقد ہوں گے اس سیجھنے پر یہ نظیر ہتلائی کہ فلال مولوی صاحب ندوی نے قصد السبیل کود کی کر لکھا تھا کہ یہ فن بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے یہ صرح دلیل ہے نہ سیجھنے کی۔

## حضرت حاجی صاحب ؓ کی حضرت کونفیحت

(ملفوظ ۱۰۰۱) ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بڑی ہاں جوآ جکل دعوی نہیں کرتا وہی دباہوا نظر آتا ہے لوگ ای کے بیچھے پڑے رہتے ہیں آگروہ بھی زبان کھولے اور قلم ہاتھ میں لئے تب حقیقت معلوم ہو جنانچہ بھھ پرآئے دن عنایت فرماؤں کی عنایتیں ہوتی رئتی ہیں وجہوبی ہے جو میں نے عرض کی یعنی میری خاموشی حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرماد یا تھا کہ جو محص تم ہے الجھے سب رطب دیا بس اس کے حوالہ کر کے الگ ہوجاؤ ہڑی ہی یا کیزہ

تعلیم ہے اس کی بدولت بڑے بھیٹروں سے نجات ل<sup>گ</sup>ئی۔

#### تواضع كأكلمه:

(ملفوظ ۲۰۰۳) خوابہ صاحب نے عرض کیا کہ حضرت فلاں مولوی صاحب یے فرماتے ہے کہ جھے میں کبرکامرض بہت زیادہ تھا مگر خانقاہ کے زمانہ قیام میں وہ کبرجاتار ہااور یہ معلوم ہوا کہ میں پچھے میں کبرکامرض بہت زیادہ تھا مگر خانقاہ کے زمانہ قیام میں وہ کبرجاتار ہااور یہ معلوم ہوا کہ میں پچھے مہیں حضرت والا نے کہا آپ کے اس کہنے برمولا ناشہ بدر حمتہ اللہ علیہ کا کیا ملفوظ یا وآیا ایک شخص نے مولا ناکے علم کی تعریف کی مولا نانے فرمایا میراکیا خاک علم ہاں نے کہا آپ تواضع سے فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جی کم تواضع کا کم نہیں۔ یہ بات وہ شخص کہ سکتا ہے کہ جس کی دورتک علوم پرنظر ہواس کود کھے کریہ ہی تو اضع کا کہاں ہوا اس میں تو علم کیٹر کا دعوی ہوا پھر فرمایا کہ بڑے ہی کام کی بات فرمائی اس لئے کہ بعض نفی بھی اثبات پردلالت کرتی ہے۔

#### بدعت نہایت مذموم چیز ہے

(ملفوظ ۳۰۹۳) ایک مولوی صاحب کے سوال کاجواب دیتے ہوئے فرمایا کہ بدعت نہایت ہی ندموم چیز ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کوا یک عجیب جواب دیا تھا اس شخص کو چینک آئی بجائے المحد للہ اس نے کہا السلام بلیم ابن عمر شنے فرمایا کہ تجھے بھی سلام تیری ماں کو بھی سلام اس نے برامانا ۔ پس مقصور تعلیم دینا تھا کہ بے کل شرق سلام کرنا ایسا ہی براہے جیسا تمہارے سلام کے جواب میں ماں کوشامل کر لیمتا ہے کل ہونے کی وجہ ہے براسم بھا گیا اس میں بعض لوگوں سام کے جواب میں ماں کو شامل کر لیمتا ہے کہا ہوئے کی وجہ ہے براسم بھا گیا اس میں بعض لوگوں نے ایک نکتہ نکالا ہے کہ ماں کا ذکر اس لئے کیا کہا س نے تبھے الی تعلیم کی میہ بطور طعن کے تھا یہ بہت ہوئے جانی تعلیم کی میہ بطور طعن کے تھا یہ بہت ہوئے جانی القدر صحافی ہیں ہوئے ہیں جہاں حضور مطابقہ نے نہاں القدر صحافی ہیں ہوئے۔ نہاں تالی کے سفر میں جہاں حضور مطابقہ نے نہاں بہت ہوئے۔ نہاں کا ذکر اس نے تبھے ایس تبار یہاں تک کہ سفر میں جہاں حضور مطابقہ نے۔

# ۵ اشوال المكرّ م ۱۳۵۰ هجلس خاص بوفت صبح

#### فناءالرائى:

(ملفوظ ۲۰۰۷) (ملقب برفناء الرای) ایک نو واردصاحب سے حضرت والانے دریافت فرمایا کہ کہاں ہے آنا ہوا اور کس غرض ہے ۔عرض کیا کہ فلال مقام ہے آیا ہول اوراصلاح کی غرض ہے آیا ہوں فر مایا کہ ایک دن میں اصلاح ۔عرض کیا کہ تمین دن تھہر وں گا فر مایا کر تمین دن ہی سہی اتنی مدت میں تو جسماتی مرض مزمن بھی نہیں جاسکتا اس وفتت تو آنے کی غرض ملا قات ہی ر کھئے بیجھی ایک رسم ہے کہ اصلاح کے الفاظ ضرور کیے جائمیں جاہے وقت ہویا نہ ہوسویہ وقت محض ملا قات کیلئے رکھتے اس میں آپ کے لئے بھی سہولت ہوگی اور میرے لئے بھی آپ بھی عافیت ہے رہیں گےاور مجھ کوہمی عافیت رہے گی ہیفر ما کر دریا فت فرمایا کہ میرے جواب کے بعد بات صاف ہوجانا جا ہے آ ہے اپنی رائے پر قائم رہیں یانہیں مجھ کومعلوم ہوجانا جا ہے عرض کیا کہ ملاقات ہی کیلئے اس وقت کو طے کرایا ہے مگر حضرت والا اللہ اللہ کرنے کیلئے کوئی طریقہ تجویز فرمادیں فرمایا کہ بیتواس دفت آ پ نے ایس بات کہی کہ پنچوں کا کہنا سرآ نکھوں برگریرنالہ ای طرف کواتر ہے گاووسرے طالبانہ درخواست نہیں کی مدعیانہ تبحویز بھی خود ہی کرلیا کہ فلاں چیز کی تعلیم کردواس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے مریض طبیب سے کیے کدمیرے لئے خمیرہ تجویز کرد بھئے طبیب کوتو حق ہے کہ وہ جو جا ہے تجو ہز کرے مگر مریض کوحی نہیں تجو ہز کا اور اس وقت تو آپ کو کوئی درخواست بھی ندکرنا جا ہے تھی اس لئے کہ یہ وقت ملاقات کیلئے طے ہو چکا تھا میں آپ سے یو چھتا ہوں کدا گر دق کا مریض طبیب ہے یہ کہے کہ میرے لئے دودھ گھی تجویز کرد بیجئے تو کیااس کی بید درخواست بااصول ہے یا ہے اصول اورالیم درخواست تو خط سے بھی بوری ہو عتی تھی فضول آپ نے سفر کی صعوبت گوارا کی اور کرایہ صرف کیاا گرمختصر قیام ہوتو ملا قات ہی پراکتفا کرتا جا ہے اورا گرمطول قیام ہے تو ایسی درخواست کا مضا کقہ نہیں اب اس میرے جواب ہے معلوم ہو گیا ہوگا کہاس درخواست ہے آ گے کوئی اور چیز بھی ہے در نہ جہل میں ابتلار ہتااور ظاہر میں توبید درخواست خیرمعلوم ہوتی تھی مگر اس کی تہ میں رہے زہر اور ضرر ہے کہ اگر میں اس درخواست کو بورا کر دیتا تو خودرائی کامرض زیادہ قوت بکڑ جاتا ای ہی لئے میں نے کہاتھا کہاتی مدت میں تو مرض جسمانی مزمن بھی نہیں جاسکتا۔ چہ جائے کہ مرض باطنی آخراس باطنی مرض کا ظہور ہوکرر ہالوگ مجھ کو دہمی کہتے ہیں نیکن اگراس طرح نہ کروں تواصلاح کس طرح ہوا گر کوئی طبیب مریض کے حالات یر مطلع ہونے کے لئے کھود کرے تو آیا وہ طعیب شفیق کہلائے گا ہمدرد اور خیرخواہ کہلائے گا یاوہمی

ا ور بخت اور ظالم کہلائے گا جب تک مریض ہے کہتا ہے کہ میں ملا قات کوآ یا ہوں اس وفت تک تو خیر ہے اور جہاں اس نے کہا کہ علاج کی غرض ہے آیا ہون سوالات شروع ہو گئے بھوک کا کیا حال ہے بیاس کیسی ہے تیندآتی ہے یانہیں یہی قاعدہ طریق اصلاح میں ہے کہ جب تک ملاقات کا نام ہے کچے مطالبہ نہیں اور جہاں اصلاح کا نام لیا سوالات شروع ہو گئے طالب کے بعض حالات تووہ ہیں کہ جوسوالات پرموقوف ہیں اور بعض باتیں مصلح خودمثل طبیب کے قرائن ہے معلوم کرلیتا ہے مثالا طالب میں طلب صادق ہے مانہیں فہم اور عقل اس میں کیسے ہیں اگر طلب صادق ہے اور فہم ہے تو مناسبت ہوکر کام چل جاتا ہے اور کوئی بے لطفی بھی جانبین کو پیش نہیں آتی اورا گر طالب ان اوصاف ہے کورا ہے تو عدم مناسبت کی بناء پر نفع نہیں ہوتا بدنہی کی وجہ ہے گڑ برد کرتا ہے اس ہے مصلح کونکدرہوتا ہے اس کے تکدر سے مریض یعنی طالب کونکدرہوتا ہے اس لئے کا منہیں چاتا۔ بیہ طریق بیں علاج کے مربی جس کیلئے جواس کے حال کے مناسب سمجھتا ہے تبحویز کرتا ہے ا کثر جوطالب ہے گڑ بر ہوتی ہےوہ اضطرار ہے یا برنہی سے یا قصد سے یا جہل ہے نہیں ہوتی بلکہ ا کٹر بے فکری اورغفلت ہے ہوتی ہے رہی وجہ ہے کہ صلح کواس پر سخت نا گواری ہوتی ہے کہا گر رہے جا ہتا اور اہتمام کرتا نواس کا انسدا داور از الہ اس کے اختیار میں تھااب اس بے فکری اور غفلت کے دور کرنے کیلئے طالب کے مزاج کے موافق مرنی جومناسب سبھتا ہے تبویز کرتا اور برتاؤ کرتا ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جس میں کسی کوبھی مداخلت کرنا جائز نہیں جیسے طبیب جسمانی کی تجویز میں کسی کوئن مداخلت کانہیں ہاں ایک حق ہے کداگروہ مصلح یااس کی تجویز پہند نہ ہویا اس کو بر داشت ندکر سکے تو اس کاعلاج جھوڑ دے یااس ہے تعلق قطع کردے ورنہ تعلق رکھتے ہوئے اس راہ میں قدم رکھنے کے لئے مہلی شرط سے جس کوفر ماتے ہیں

دررہ منزل کیلیٰ کہ خطر ہاست بجاں ہے۔ شرط اول قدم آنست کہ مجنون باشی (لیلیٰ کے ملنے کے راہ میں جان کو بہت سے خطرات تو ہیں ہی مگراول شرط رہے کہ مجنوں بہنو۔۱۲)

اس راہ میں بدون اپنے کومٹائے اور فنا کئے کا میا بی مشکل ہے مٹ جانے سے مراد سے

ے کہ اپنے کوئس کے سپر دکرد ہے اور اپنے تمام خیالات اور راؤں کواس کی تجویز کے سامنے فنا کرد ہے مولا نارومیؓ اس کوفر ماتے ہیں۔

> قال را بگذار مردحال شو ہے پیش مرد سے کا ملے پامال شو (قال کوچیوڑ کرحال ہیدا کرد۔اور کسی کامل کے آگےا پئے کوفنا کردو۔۱۲)

اوراگراییانہیں کرسکنا تو کامیا بی مشکل ہے جب مربی کی ہر تنبیہ اوراس کی روک ٹوک پر تیرے دل میں کدورت بیدا ہوتی ہے تو آیا ہی کس بوتے پر تھا اور اس راہ میں قدم ہی کیوں رکھا تھا موا! نافر ماتے ہیں۔

توبیک زخے گریزانی زعشق کھ تو بجر نامے چہ میدانی زعشق چوں نداری طاقت سوزن زدن کھ پس توازشیرریاں کم دم بزن دربیر زخے توپرکینہ شوی کی پس کا بے صفل آئینہ شوی

( توایک کچو کے ہی کی وجہ سے عشق سے بھا گئے لگے۔ تو معلوم ہوا کہتم نام ہی کے عاشق تھے جب سوئی چیھنے کی برداشت نہیں ہے۔ توشیر کی تصویر بدن پر گدوانے کا خیال ہی چھوڑ دو۔ اگر ہر کچو کے بہتم کونا گواری ہوگی تو بے جی ال کے آئینہ کیسے بنو گے۔ ۱۲)۔

غيراختياري چيزين مقصود في الدين نہيں

شار میں ہے ہیں معلوم ہوگیا کہ ایسے خیالات ہی میں نہ پڑے اپنے کام میں لگنا چاہیے اور بید لگنا میں ساری عمر کے لئے ہے ہیں اس میں اپنی عمر کوختم کرد ہے ای کومولا نافر ماتے ہیں ماری عمر اش وی خراش ہیں تادم آخر و ہے فارغ مباش اندریں رہ می تراش وی خراش ہیں تادم آخر و ہے فارغ مباش (میں نے اپنے کسی نفع کے لئے مخلوق کو پیدانہیں کیا بلکہ بندوں پر بخشش اور کرم کرنے کیلئے پیدا کیا ہے۔ ۱۲)

خود کہ یابدایں چنیں بازاررا ہے کہ بیک گل می خری گلزار را (ایبابازار کس کوملتا ہے جہاں ایک پھول کے بدلہ میں پوراباغ ملتا ہو۔۱۲) اس لیے کہ مایوس نہ ہوجیسے ٹوٹے پھوٹے کی توفیق ہوکام میں لگےر ہوانشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ عطا ہور ہے گا۔

### صوفیاء کے زویک انسان عالم کبیر ہے

(مافوظ ٢٠٠١) ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ حکماء انسان کو عالم صغیر کہتے ہیں اور صوفیہ علی کہ ہے۔ استحداث و مسلم کی کہتے ہیں اور اگر کمی کوشیہ ہوکہ جن تعالی فرماتے ہیں استحداث و اللہ ملوت و الآر فی اسٹی کوٹ خلق النتامی ،جس میں تصریح ہے انسان کے صغیر ہونے کی اور اللہ ملوت و الآر فی اسٹی کہام میں تعارض معلوم ہوتا ہے اور حکماء کی تا ئید کلام پاک سے ہوتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ تعارض کی کھی اس لئے کہ انسان میں دو درجہ ہیں ایک کے اعتبار سے حکماء کا قول سے جے ہے تعنی مادہ کے اعتبار سے تو انسان عالم صغیر ہے جیسا لفظ خلق اس پر دال ہے اور دوح کے اعتبار سے عالم کہیر ہے اور اصل بات یہ ہے کہ صوفیہ کے اکثر دقائق لوگوں کی مجھ میں اور دوح کے اعتبار سے عالم کی بیر ہے اور اصل بات یہ ہے کہ صوفیہ کے اکثر دقائق لوگوں کی مجھ میں اور دوح کے اعتبار سے عالم کیر ہے اور اصل بات یہ ہے کہ صوفیہ کے اکثر دقائق لوگوں کی مجھ میں

نہیں آتے اس لئے ان کے اقوال کو بظاہر دلائل کے معارض سمجھ بیٹھتے ہیں حالانکہ وہ حقیقت ہوتی ہے مثلاً اس وقت میں نے ہی حکماءاورصو فیہ کے قول کو بیان کیا بتلا ہے ان میں کیا تعارض ہے۔ وعظ الظاہر کے بارے میں

( ملفوظ ٢٠٠٥) ايک مولوی صاحب کے سوال کے جواب ميں فرمايا کہ بيتو جاتل صوفيوں کے اقوال ہيں ان کوکيا خير کہ حقيقت شريعت کيا ہيں اصطلاح ميں احکام طاہرہ کوشريعت کہتے ہيں اور باطن کوطريقت اور اصل ايک ہی چيز ہاں کے بيد وورد ہے ہيں اور بدون دونوں ہے جمع ہو کے اور ممل کے انسان کی نجات نہيں باقی حقيقت وہ ای مجموعہ برمرتب ہاں لئے اگراس کے موافق ہے تو مقبول ور نہ وہ حقيقت ہی نہيں جس کوشر يعت رو کرے يا کہ بدد بنی ہا ہے ہی بدد بنی ہو اور جا بالوں نے اس فن کو بدنام کيا ہاں کی ایک مثال بیان کرتا ہوں مثلاً بيا کہ حقيت دو کہ ہر شے کے مالک حقیق اللہ تعالیٰ ہی ہیں مگر نظام عالم قائم رکھنے کہلئے اشیاء پر ہمارا نام رکھ ديا ہے ور نہ حقیقت میں بندوں کے اموال اور فس اور عزت اور آبر وسب کے مالک وہی ہیں غرض ہے ور نہ حقیقت کی حکمت کے لئے ان کی نسبت ہماری طرف فرمادی تا کہ گر ہو نہ ہواور نظام عالم قائم رہے اور بہ نسبت شریعت ہے ہیں اگر شریعت نہ ہوتو تمام عالم ہیں فساد ہر پا ہوجائے ہر شے برتے اور بہ نسبت شریعت ہے ہیں اگر شریعت نہ ہوتو تمام عالم ہیں فساد ہر پا ہوجائے ہر شریعت نہ ہوتو تمام عالم ہیں فساد ہر پا ہوجائے ہر شریعت نہ ہوتو تمام عالم ہیں فساد ہر پا ہوجائے ہر شریعت مقدسہ ہی نے ہو کہ ہیں تھاڑا) و تقائل (آپس ہیں لؤائی) ہر پار ہے شریعت مقدسہ ہی نے ہو کہ ہو سے مناسد کوروک رکھا ہے ای مضمون کو مولا ناروی رحمت اللہ علیہ نے ایک خاص عنوان سے بیان کیا ہے فرماتے ہیں ۔

مریبناں است اندرزیرویم کی فاش اگر گویم جہاں برہم زم حضرت حاجی صاحب نے بہی تفسیر فرمائی ہے کہ سریبناں تو حید کشفی ہے اور فاش گفتن اظہار ہے جہاں برہم زودن مفاسد کا ترتب ہے اور زنم میں استادالی السبب ہے ہیں اس نسستے حقوق ادراس کے احکام شریعت ہی نے بیان فرمائے ہیں اور جو درجہ اس نسبت کا ہے وہ بھی اک حقیقت ہے جو حقیقت متعارفہ کی ساتھ جمع ہو سکتی ہے ہیں دونوں حقیقوں میں بچھ تعارض نہیں ہیں۔ صحیح حقیقت ان دونوں کا مجموعہ ہے نہ وہ جس کو جاہل صوفی بیان کرتے ہیں کہ وہ تو واقع میں۔ حقیقت نہیں صرف جزوحقیقت ہے غرض حقیقت وہ ہے جس کوخودشر بعت نے بیان کیا ہے اور جس کو بیا گیا ہے اور جس کو بیا گی کہ بیان کرتے ہیں وہ حقیقت مزعومہ ہے حقیقت واقعہ نہیں میر اایک وعظ ہے الظاہر اس کا نام ہے اس میں اس کے متعلق بوری بحث ہے اس کود کھے لیا جائے۔

#### صفائي معاملات كاقحط

(ملفوظ ٢٠٠٨) ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کدروزمرہ کے معاملات میں لوگ ادھوری بات

کرتے ہیں جس نے دوسر نے کو پریشانی ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے ہمیشاس کا خیال رکھنا چاہے

گویا پیکل سلوک ہے کہا پنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے آج کال لوگوں نے وظا گف اور اور اور اور اور اور اور اور اس کہ کے کہا تھام احکام نے نظر ہٹالی جو تخت دھو کہ ہاور اشد فلطی ہے بات ہمیشہ پوری کہنا چاہے پوری بات کرنے ہے بھی پریشانی نہیں ہوتی میں تو رات دن ای بی کی تعلیم کرتا ہوں۔ ایک صاحب یہاں پرتشریف لائے تھے پہلاموقع تھا بچھ کو اجنی شخص کے خدمت کرتا ہوں۔ ایک صاحب یہاں پرتشریف لائے تھے پہلاموقع تھا بچھ کو اجنی شخص کے خدمت کرتا ہوں۔ ایک صاحب یہاں پرتشریف لائے تھے پہلاموقع تھا بچھ کو اجنی شخص کے خدمت دوڑ کرجوتے کا جوڑا میرے ہاتھ میں سے لیما چاہا میں نے انکار کیا اس پراصرار کیا بخت پریشانی دوڑ کرجوتے کا جوڑا میرے ہاتھ میں سے لیما چاہا میں نے انکار کیا اس پراصرار کیا بخت پریشانی ہوئی میں نے کہا کہ اپنا جی چاہا کرتے ہوتو کرلوجوتہ لئے کھڑے رہ وہیں نظے بیر چلا جاؤں گالوگ اس طرح پرایذ انجی پہنچاتے ہیں پھی پیم محض تمرداور سرکشی ہاطاعت کا مادہ بی لوگوں میں نہیں رہا کہاں تک اصلاح کی جائے۔

# فضل کسی کمال پرموقو ف نہیں

(ملفوظ ۲۰۹) ایک سلسله گفتگو میں فر مایا که سی مل کے صدور کواپنا کمال نہ سمجھے بلکہ حق تعالیٰ کی عطاء سمجھنا چاہیے اپنا کمال سمجھنے میں قلب میں دعوی استحقاق کا بپیدا ہوجائے گا اور بیہ شخت مصر ہے اپنے کوناقص ہی سمجھے اور ابنا کوئی استحقاق نہ سمجھے اسی میں خیر ہے ہاں باوجود ناقص سمجھنے کے ان کے فضل کا امید وار ہے فضل کسی کمال پر موقو نے نہیں ۔

## غيراختيارى مصائب بربتو فيق صبر

(ملفوظ ۱۳۱۰) ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جوغیرا ختیاری

بلائیں انسان پر آئی ہیں اللہ تعالیٰ ان پرصبر کی بھی تو فیق ویدیتے ہیں اور بلاؤں کے اور مصائب کے آنے میں بزی حکمتیں ہوتی ہیں ایک رحمت یہ ہے کہ بلائیں جو آئی ہیں وہ بھی بندر تکے لیے بھی حکمت سے خالی نہیں کہ ان کامخل ہوجائے بھراس سے مالا مال ہوجا تا ہے۔

# ۵ اشوال المكرّم وهوا هجلس بعدنما زظهر يوم سه شنبه

يفكري كانتيجه

(ملفیظا۳) ایک نو واردمولوی صاحب نے سوال کیا کہ حضرت نماز عید میں اگر واجب ترک ہو جائے اتنا ہی کہنے پائے تھے حضرت والا نے دریافت فرمایا کہ میں نے پہچا تا نہیں کون صاحب ہیں عرض کیا کہ میں فلال ہوں اور ضبح حاضر ہوا ہوں فرمایا کہ جھے مسائل جزئیہ یا دنہیں ہیں خود اپنی ضرورت کے وقت دوسرے علاء سے پوچھ بوچھ کو ممل کرتا ہوں دوسرے یہ کہ فقہ کے مسائل کی تحقیق کی جگہ نہیں ہوا کہ مستقل کا م ہا اور الحمد للدد یو بندا ورسہار نپور میں بڑے پیانہ پر ہور ہا ہا اور کیا آپ کے آنے کا مقصدان مسائل کی تحقیق ہے عرض کیا کہ ملا قات کی غرض سے حاضر ہوا ہوں فرمایا کھر بیزیا دتی کیوں کی ہر شے کامحل اور موقع ہوتا ہے اور میں اپنی حالت سے حاضر ہوا ہوں فرمایا پھر بیزیا دتی کیوں کی ہر شے کام کی اور موقع ہوتا ہے اور میں اپنی حالت سے کہا کہ میں اپنی حالت ہے کہا تھوٹا پڑھا تھوٹا پڑھا تھا آپ وہ بھی جول بھال گیا اور اس کام کرنے والے ماشاء اللہ بہت ہیں چر یہ کہی سارے مقاصد کی مشق کے لئے میں ہی ہوں اس کی بالکل ایک مثال ہے کہ آپ ہیں چر یہ کہی سارے مقاصد کی مشق کے لئے میں ہی ہوں اس کی بالکل ایک مثال ہے کہ آپ موزورہوں ہاں اکھریہ بھاوڑ اکوئی چاہو تو کوٹ چھیت بیٹ کر ہاتھ دوں۔

ای طرح مسائل فقہید کی تحقیق میرا کام نہیں جہاں بیکام ہوتا ہو وہاں جاؤاگر خاموش جیسے کی برداشت نہیں ہوسکتی تو خود جیسے بی کی کیا ضرورت ہے بس جیسے جیسے جوش اُنھتا ہے کہ لاؤ بے کار جیسے مسائل ہی بوچھ لیس بے کارے تو اچھا ہے آپ نے مجلس کی بیرتدر کی۔ میں بوچھتا ہوں کہ ویوانی کے حاکم کے یہاں کوئی فوجداری کا مقدمہ لیجائے بے جوڑ بات ہے یا نہیں خدا معلوم لوگوں کافہم کہاں گیا اور فہم تو بدنام ہی بدنام ہے اصل چیز وہی بے فکری ہے آگر فکر ہوتی تو پہلے

بەنور برسايا خوپ كہا ہے

مجھ ہے دریافت کر لیتے کہ میں فلال شخص ہوں صبح آیا ہوں مجھ کوایک مسئلہ معلوم کرنا ہے ا جازت جا ہتا ہوں مگر پڑھیں جو جی میں آیا کہنا شروع کر دیا کوئی اصول ہی نہیں یو لینے کے موقع پرخاموش اور خاموثی کے موقعہ پر بولنا۔

اب میں آپ ہی ہے ہو چھتا ہوں آپ کو بولنے کا براشوق ہے اب دیکھتا ہوں کیے بولے والے کا براشوق ہے اب دیکھتا ہوں کیے بولے والے ہیں وہ بوچھنے کی بات میہ ہے کہ اگر ہیں اس کام سے فارغ ہوتا جو میں نے اپنے ذمہ لیا ہے تو کیا پڑھنے کر میں فارغ نہیں پھر ہشغلہ نہیں تو سمجھ لیجئے کہ میں فارغ نہیں پھر مشغول آ دمی کو دوسر ہے شغل میں لگانا کیا ہے موقع نہیں اس کا جواب دیجئے اس پر وہ خاموش رہے۔ فرمایا جواب جے کہ آپ کوتو ہو لئے بلانے کا مشغلہ بسند ہے اب وہ بسندیدگی کہاں گئی۔

افسوس ہے کوں آپ لوگ آ کر خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور بھی کو بھی پریشان کرتے ہیں ہیں اپناس طرز کے متعلق آپ ہے کیاع خس کروں گر بھی عرض کرتا تھا اُس وقت کی خدمت ہیں اور جب ہے سفر بند ہوا ہے اس وقت کی خدمت ہیں زمین سفر کرتا تھا اُس وقت کی خدمت ہیں اور جب ہے سفر بند ہوا ہے اس وقت کی خدمت ہیں زمین آسان کا فرق ہے المحمد لللہ جب ہے گاتا ہو کر پڑ گیا ہوں اور اکثر اصلاح کے باب ہیں لوگوں سے لاائی بھڑ انکی رہتی ہے ہیں تو کھلی آ تھوں مشاہدہ کرتا ہوں کہ لوگوں کو بے حدفق ہے اس لئے ہیں خیر خوابی ہے آپ اور قت آپ کو محموس نہ خوابی ہے آپ کا نفع اس وقت آپ کو محموس نہ ہوگا گریباں ہے جانے کے بعد آپ محموس کریں گے تب اس بولنے پر خاموثی کو ترقیح ویں گے۔ اور گاگر یہاں سے جانے کے بعد آپ محموس کریں گے تب اس بو تب تو تعلیم کی ہوگا سے اور شروری بات عرض کرتا ہوں کہ اگر یہاں قیام طویل ہو تب تو تعلیم کی درخواست کا مضا لُقہ نہیں اور آگر قصیر ہوتو صرف ملا قات اور تجلس ہیں بیٹھنے پر اکتفا کرتا چا ہے یہ ضروری اصول ہیں اگر آپ کو بیاصول معلوم نہ تھے تو یہ کیا مشکل ہے کہ آپ مجھ سے دریا فت کر فیروری اصول ہیں اگر آپ کو بیاص کو خدا خارت کرے با ششاغ قبل قریب قریب سب ہی کو اس لیے گرنہیں دریا فت کیا اس بے فکری کو خدا خارت کرے با ششاغ قبل قریب قریب سب ہی کو اس بیا جی بیا تا ہوں کہ بین ہوتے اور اگر اس طرف متوجہ ہوئے بھی تو بیا مشکل ہے کہ آپ ہو جو بھی ہو تے ہیں ابتلاء سے یا تو اس طر بی کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے اور اگر اس طرف متوجہ ہوئے بھی تو

اگر غفلت ہے باز آیا جفا کی 🌣 تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی

حضرت بدراہ ہوی ہی نازک ہے قدم قدم پرغور اور فکر کی ضرورت ہے اس کی خواکت پرایک دکایت بارا آئی ایک مرید کوجو کہ شخ کی خدمت میں رہتے تھے وسوسہ ہوا کہ دنیا میں ہوے برے مشائ ہیں اوروں کو بھی چل کر دیکھنا چاہیے شاید وہاں نفع زیادہ ہو۔ شخ کو اطلاع ہوگئی قرائن سے یا کشف سے کہ مرید کو دوسری طرف میلان ہے کہ دنیا میں دوسرے مشائخ بھی ہیں مگر شخ نے فلا ہر نہیں فر مایا اوراس خاص لطیف عنوان سے فرمایا کہ بھائی ہز رگول مشائخ بھی ہیں مگر شخ نے فلا ہر نہیں فر مایا اوراس خاص لطیف عنوان سے فرمایا کہ بھائی ہز رگول نے سیاحت بھی کی ہے فیامٹ وارفی میا کہ بہت خوش ہوا کہ برانام بھی نہ ہوا اور کام سے سنت بھی اگر جی چاہئے مجمی سیاحت کرآؤ ہیمرید بہت خوش ہوا کہ برانام بھی نہ ہوا اور کام خصوصیت استعداد سے بچھ نظر نہیں آیا ہے ضروری نہیں کہ دوسری جگہ واقع میں بھی پچھ نہ تھا مگر خصوصیت استعداد سے منا سبت کے موقع کا اثر قلب یراس کا مصداق ہوتا ہے۔

آ فاقبہا گردیدہ ام مہر بتال ورزیدہ ام عملہ بسیارخوباں دیدہ ام کیکن تو چیزے دیگری ( نمام جہاں تھان ڈالے بہت محبوبوں ہے محبت کرکے آ زمایا، ہزاروں حسینوں کو دیکھائیکن تم تو کچھ چیز ہی اور ہو، جس کا بیان میں لانا ہی مشکل ہے )

ﷺ کی خدمت میں دالی آگئے دیکھ کرفر مایا کہ ہوآئے جی بھر گیا ،ار مان نکل گیا اب تو گھلے تو ژکر بیٹھو گے تب مرید کومعلوم ہوا کہ شنخ کومیرے خیال پراطلاع ہے دیکھئے کیسا سخت مریض تھا کیسا نازک علاج کیا۔

کام شروع کر کے چھوڑنا ہے برکتی کا سبب ہے

(ملفوظ ۳۱۳) ایک سلسانه گفتگویس فرمایا که میس طلبه کوذکر د شغل نہیں بتلا تا اس لئے کہ تجربہ ہے کہ ایک وقت میں دوکام نہیں ہو سکتے تو شروع کر کے جھوڑ تا پڑے گا شروع کر کے جھوڑ تا پہایت بے کہ ایک وقت میں دوکام نہیں ہو سکتے تو شروع کر کے جھوڑ تا پڑے گا شردع کر کے جھوڑ تا یہ نہایت بے برکتی کا سبب ہے بخاری کی حدیث آگی دلیل ہے حضو حقایق کے فرارشاد فرمایا" یا عبد الله لا تکن مشل ف لاں کان یہ صلی باللّیل شع تو کہ" (اے عبداللّذا سے خص کی طرح نہ ہوتا جورات کونماز پڑھا کرتا تھا پھرا س کو چھوڑ دیا۔ ۱۲) اور جونہ بھی چھوڑ اتو اس میں کی ہوگی جواہم ہے اورسلف کے جمع پر حاکرتا تھا پھرا س کو چھوڑ دیا۔ ۱۲) اور جونہ بھی چھوڑ اتو اس میں کی ہوگی جواہم ہے اورسلف کے جمع پر

قیاس نہ کیا جاوے اس وقت و لیک قوت نہیں ہے البت علم سے فارغ ہو کر ذکر وشغل شروع کرے اور ایسے وفت شروع کرنے کہ پھر کرتا ہی رہے چھوڑ نے بیس کہ بے برکتی سے محفوظ رہے۔

#### طلب صادق کی شان

(ملفوظ ۳۱۳) ایک سلسلۂ گفتگو میں فرمایا کہ کام کرنے والوں کی اور طلب صادق کی شان ہی جداہوتی ہے ایک سلطنت کے وزیرا یک بزرگ سے ملئے گئے بزرگ نے بادشاہ کا مزاح دریا فت کیا وزیر نے عرض کیاں کہ حضور بادشاہ کا مزاج تحقیق کرتے کو سے تو ساری عمر گذرگئی میں تو یہاں اپنا مزاج معلوم کرنے آیا بزرگ نے فرمایا کہ میں نے تو تمہاری دل جوئی کی غرض سے بو چھ لیا تھا۔ دیکھئے وزیر میں طلب صادق تھی کہیں کام کی بات کی ۔ بعض لوگ زمانہ طاعون میں شخطوط سے یو چھتے ہیں کہ طاعون و بال تو نہیں میں بیشعر لکھ دیتا ہول ہے۔

ما قصہ کندر و دارا نخواند ایم اللہ از ما بجز حکایت میر و دفا میری (ہم نے سکندرودار کے قصابیں پڑھے ہم ہے تو مجت کی باتوں کے سوااور بچھمت بوچھو۔ ۱۲)

ان فضولیات میں لوگ مبتلا ہیں جو دفت کا ضائع کرنا ہے دیکھئے اگر کوئی شخص طبیب کے باس جا کر بجائے نسخہ کھوانے کے طبیب سے بوجھے کہ تمہار ہے کس قدر اولا و ہے کہ مولا تا ہے اس کے متعلق بوجھ کن کرنا جا ہے حضرت مولا تا ہے وہو جس صاحب رحمة الله علیہ دیو بندی میرے اُستاد ہیں قبلہ ہیں کعبہ ہیں مگر مجھے آئ تک معلوم محمود حسن صاحب رحمة الله علیہ دیو بندی میرے اُستاد ہیں قبلہ ہیں کعبہ ہیں مگر مجھے آئ تک معلوم نہیں کہ دولا تا کے کس قدر اولا و ہیں نہ ہمارے بزرگوں کا پیطریق ہے۔

## احكام طريق بالكل مفقو د ہو گئے

(ملفوظ ۳۱۳) ایک صاحب کی خلطی پر تنبیه فرماتے ہوئے فرمایا کہ ای واسطے میں کہا کرتا ہوں کہ پہلے بذر لیعہ خطآنے کے متعلق دریا فت کرلیں تا کہ میں طے کرسکوں کہ کس لئے آئے ہو تا کہ بعد میں کسی شم کی بے لطفی بے مزگی نہ ہو یہاں آ کر گڑ بڑ کرتے ہیں سمجھانے پر بھی نہیں سیجھتے اس پر مجھ کو تغیر ہوتا ہے اور جب میں متغبہ کرتا ہوں تو مخاطب کو تکلیف ہوتی ہے پھر شکایت کرتے ہیں افسوس! اِس زمانہ ہیں اس طریق کے احکام ہالکل مسدود بلکہ مفقود ہو گئے بہاں آکر وہ احکام کا نوں ہیں پڑتے ہیں اس لئے وحشت ہوتی ہے اور مجھے منشدد کہتے ہیں حالانکہ ہیں اتنی رعایتیں اور سہولتیں کرتا ہوں کہ حقیقت شناسوں کو اس کی ضد کا شبہ ہوجاتا ہے چنا نچے خورجہ میں ایک بزرگ ولائتی ہیں ہیں اُن ہے ہول بھی ہوں میر ہے متعلق اُن کی بیرائے ہے کہ ساری با تمیں اچھی ہیں ہر مزاج میں مداہنت ( ڈھیلا بن ) ہے سوبیشہ تو کسی درجہ میں ہو بھی سکتا ہے مگر لوگوں کی رائے میں مزاج میں مداہنت ( ڈھیلا بن ) ہے سوبیشہ تو کسی درجہ میں ہو بھی سکتا ہے مگر لوگوں کی رائے میں طریق کا کھا جی اوا کرتا ذرائے میں ایس کی الدین ابن عربی رہمتہ اللہ علیہ کا رسالہ آ داب الشخ والمرید دیکھتا جا ہے کہ کیا کچھ کھھا ہے میر سے یہاں تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں جو انہوں نے مریداور شیخ کے آ داب اور طرز تعلیم کو لکھا ہے اور بیراہ تو عشاق اس کا عشر عشیر بھی نہیں جو انہوں نے مریدا در شیخ کے آ داب اور طرز تعلیم کو لکھا ہے اور بیراہ تو عشاق کے لئے ہے جس کی او ل شرط وہ ہے جس کو فرماتے ہیں ۔

دررہ منزل لیلا کہ خطرہاست بجال ہے ہے شرط اوّل قدم آنست کہ مجنون باتی اللی کے وصال کے راہ میں جان کو بہت خطرات ہیں۔ مراول شرط یہ ہے کہ مجنوں بنوا۔ ہر مطلوب کے لئے شرا تط ہو نے پرایک دکایت یادآ گئی ایک خان صاحب کسی درویش کے باس کیمیا سکھنے گئے اور ان کو بہت پر بیٹان کیا آخر انہوں نے اپنی جان بچانے کے لئے کہا کہ مولوی خوث علی شاہ صاحب جانتے ہیں اس خیال سے کہ مولوی صاحب و بین ہیں خان صاحب کا ان کے یہاں علاج ہوجائے گا خان صاحب نے وہاں جاکر کہا کہ کیمیا بتلا دوفر مایا نہیں بتلاتے کوئی تمہار سے باوا کے نوکر ہیں کیا کیمیا یوں ہی بتلا دی جاتی ہے۔ خدشیں کرو بھی مزاح ورست ہوگا بتلا دیں گے خان صاحب و صلح ہو ہے شام کو گھانس یات آبال کرخان صاحب کے سامنے رکھوا دیا کہ کھا ہے کہا کہ منہ میں چلانیوں عادت نہیں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ اکبرای برتے رکھوا دیا کہ کھا ہے کہا کہ منہ میں چلانیوں عادت نہیں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ اکبرای برتے رکھوا دیا کہ کھا ہے کہا کہ منہ میں چلان میں بہلی منزل ہے کسی نے خوب کہا ہے ۔

ابندائے عشق ہے روتا ہے کیا ہیکہ آگے آگے ویکھئے ہوتا ہے کیا خان صاحب کہتے ہیں کہا گر کیمیااس طرح حاصل ہوتی ہے تو لعنت ہے ایس کیمیا پر شاہ صاحب نے فرمایا کہ بے شک قابل لعنت تو ہے ہی حضرت کیمیا کیسی اونی درجہ کی می چیز ہے مگر بڑے بڑے سان والے لگونٹ بندوں کے پیچھے پھرتے ہیں اوروہ منہ بھی نہیں لگاتے جس کی وجہ
یہ ہے کہ اہل کمال میں ایک استوناء ہوتا ہے وقارالا مراء زیارت کرنے کے لئے حضرت مولانا
فضل الرحمٰن صاحب بنج مراوآ باوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گئے تھے مولانا نے ان کے نکلوا دیے کا
عظم دیا کہ نکالوصاحب زاد ہے نے کہا کہ وزیر ہیں فر مایا کہ ہوگا وزیر ہمیں ان سے کیا پچھ لینا ہے
بہت سفارش کے بعد چند کھنے تھم رنے کہا جازت وی حکیم عبد المجید خان صاحب کے یہاں وہلی
میں میں نے خود دیکھا ہے کہ بڑے بڑے رئیسوں کو چھڑک دیج تھے اور وہ خاموش بھیگی بلی ک
طرح سر جھکائے سنتے رہتے تھے محض اپنی غرض سے کہ صحت جسمانی کے لئے جاتے تھے اور جہاں
صحت نفس کے لیے جاتے ہیں وہاں انقیا داور فنا کی کیسی حالت ہونا چاہتے ظاہر ہے۔

### لوگ رنج دے کر جاتے ہیں:

(ملفوظ ٣١٥) ايك سلسلة گفتگو مين فرمايا كدا يك صاحب في جھے ہے كہا تھا كدلوگ يہاں ہے رنجيدہ ہوكر جاتے ہيں ميں نے كہا يہ كون نہيں كہا كدر بنج و ب كر جاتے ہيں ، گالياں ميں نہيں دينا، مارتا ميں نہيں ، ليتا ميں يجھن ہيں ، جھكوستاتے ہيں ، ظلم كرتے ہيں كر تبجب ب كظلم تو طلم نہ ہواورا ظہار مظلوميت ظلم ہوت تعالى فرماتے ہيں ؛ لَا يَسْحِيثُ السَلَّهُ الْسَحُهُورُ بِالسَّنُوءِ مِنَ اللَّهُ مَنْ ظُلِم مَنْ ظُلِم وَ كَانَ اللَّهُ سَمِيْعاً عَلَيْهاً . (التُدتعالى برى بات زبان براا نے كو بهند نہيں كرتے بجر مظلوم كے ۔ اور التُدتعالى خوب سنتے ہيں خوب جانے ہيں ) اس شكايت كم معن تو بہوك كرس بجھن نہ ہوئے اصلاح كى چركيا صورت ہوا ور

#### عوام کے عقائد میں غلو:

(ملفوظ ٣١٦) ایک سلسلۂ گفتگو میں فر مایا کہ آ جکل عاملین کی بدولت عوام کے عقائد بہت ہی فراب اور برباد ہو گئے خصوص تعویذ کے متعلق تو بہت ہی غلو ہو گیا ہے جس سے دین کا غلومعلوم ہوتا ہے ایک بینوان نے بمبئی سے خطا کھا تھا کہ کشتی کے لئے ایک تعویز دیدو تا کہ میں غالب رہا کروں میں نے لکھا کہ اگر دوسرا بھی ایسا ہی تعویز کلھوالا ئے بھر تعویز ول تعویز ول میں کشتی ہوگ

اگر عوام کے مقائد کی بھی حالت رہ ی تو غالبًا چندروز میں لوگوں کے ذہن میں نکاح کی بھی ضرورت ندر ہے گی اس لئے نکاح میں تو بھیڑا ہے وقت صرف ہوتا ہے ہتم ہم کی سعی اور کوشش میں تکالیف المحانی پڑتی ہیں مال صرف ہوتا ہے بھرآنے والی کا نان وفقہ غرض بڑے بھیڑے ہیں ہورخواست کیا کریں گے کہ ایسا تعویذ دیدو کہ بدوں عورت کے اولا وہوجایا کرے بھلا کس طرح اولا وہوجایا کرے گی آدم علیہ السلام کی تو پہلی سے حضرت خوابیدا ہوگئی مگر بھرایسا نہیں ہوا ہے اس کی چاہتے ہیں کہ خلاف معمول اولا و بیدا ہوجایا کرے۔ اگر میں تعویذ پر پانچ رو پیدمقرر کر دوں تو پھر گوئی ایک بھی تعویذ نہ بائے کے رو پیدمقرر کر دوں تو پھر گوئی ایک بھی تعویذ نہ بائے کے راح متعلق عقید ہے الحریث ہیں ۔

فضول گوئی ہے قلب پر بار:

(ملفوظ ۱۳۷) ایک صاحب کی نضول گوئی پر متنبه فرماتے ہوئے فرمایا کہ آپ زیادہ نہ بولا کریں اور آیک تجویزیں زیادہ نہ کیا کریں اور تجویز تو ہوی چیز ہے ہیں تو کسی کومشورہ بھی دینا تہیں جا ہتا خواہ مخواہ دوسرے پر بار ہورائے میں کیا ہے ااؤ میں ہزاروں رائے بیان کر دوں مثلاً رائے تو میری بیہ ہے کہ جھے کو سلطنت ال جائے پھر تمام انتظامات شریعت کے موافق کروں مگر کہیں تو تع بھی ہے ل جانے کی ۔ فعنول باتوں سے قلب پر بار ہوتا ہے ایک باتوں سے آپ کو اجتناب رکھنا جائے۔

۱۱ شوال المكرّم ۱۳۵۰ ه بوقت صبح ۸ بيج يوم چهارشنبه مرمت مسجد سے بقيدر قم واپس كرنے برا ظهارمسرت:

(ملفوظ ۳۱۸) فرمایا کدایک بات کهنا چاہتا تھا کدائی میں ایک مبق ہے مگر بھول بھول جاتا تھا دہ یہ ہے کہ یہاں پرایک مخلّہ ہے اِس میں جولا ہے آباد ہیں اور بحیین میں ہم لوگ بھی اس میں دہ چکے ہیں غریب لوگ ہیں اب چاروں کو ہم سے محبت ہے بجین کے زمانہ میں ہم اُن کے مگر ول میں اکثر جائے تھے وہ محبت اب تک جلی جاتی ہے اُس مخلّہ میں ایک مسجد ہے اس مجد میں گھر ول میں اکثر جائے تھے وہ محبت اب تک جلی جاتی ہے اُس مخلّہ میں ایک مسجد ہے اس مجد میں کے مرمت کی ضرورت چین آتی ہے تو وہ مجھ کو کھھ مرمت کی ضرورت چین آتی ہے تو وہ مجھ کو اطلاع کردیتے ہیں۔ میں بھٹر رسمجد کے ہتم منے اطلاع کردیتے ہیں۔ میں بھٹر رسمجد کے ہتم م

کہ جو وہ بھی جولا ہہ ہیں بذراجہ پر چہاطلاع دی کہ دس (۱۰) روپیے ضرورت ہے جس نے آٹھ روپیہ ہیں ہے۔ اس بیں سات روپیہ کرو اس نے اس بیں سات روپیہ کری اورانظام کرلوائس نے اس بیں سات روپیہ کری اورا بھا کہ اورا بھا کہ درائی کہ دیا گئے اس وقت سات ہی روپیہ کی ضرورت تھی بقیہ کا انتظام ہو گیا مجھ کو بڑی جیرت ہوئی اس لئے کہ آج کل مدارس اورا جمنوں میں بھی اس کا خیال جو اس غریب کو ہوا باوجوداس کے کہ وہاں پر منتظمین اور مہتم اہل علم اور علماء ہوتے ہیں مگر بھر بھی ان مدارس اور انجمنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو آگیا سب داخل خزانہ بچھ بھت ہی نہیں چال، اگر میر آم کی مدرسہ یا انجمن میں جاتی تو قیامت تک بھی واپس نہ ہوتی۔ اب اس مخض کی اس خوش فہمی سے اس قدر الحمینان ہوگیا کہ بھی اس طرف سے خلاف واقع کوئی بات نہ بھی جاوے گی اور نہ بلا ضرورت رقم کی اس خوش نہیں ہوا گی کہدی بیاری بات ہے ایک جاتی جاتی ہوائی ہوئی ہوا گئی کہ دیں بیاری بات ہے ایک جاتی جاتی ہوئی ہی کارخر بندنہ ہو۔ اس لئے کہ یہ با تمی تو آج کل اکثر علماء میں بھی نہیں میرا تو اس بات سے بے صد جی خوش ہوا اگر مسلمان ان باتوں کا خیال رکھیں تو کوئی بھی کارخر بندنہ ہو۔

حكايات علم مامون الرشيد:

(ملفوظ ۳۱۹)

ایک چیوٹی بچی کی ذہانت کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ جی جاہتا ہے کہ
ایسی لڑکیوں کو عالم بنایا جائے خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ حضرت پہلے بھی عورتیں اہل علم گذری
ہیں فربایا کہ ہری بری عالم گذری ہیں گوا کنڑ کومردوں کے برابر تفقہ عاصل نہیں ہوتا بچھ کی ہی رہتی
ہے گرگذری ہیں اہل علم ،احقر جامع نے عرض کیا کہ ایک عورت نے بنجاب ہیں نبوت کا دعویٰ کیا
تھا۔ فربایا کہ پہلے بھی الی عورتیں گذری ہیں مامون رشید کے زمانہ ہیں ایک عورت نے نبوت کا
دعویٰ کیا تھا اس سے کہا گیا کہ حضور علیہ فرماتے ہیں لا نب بعدی اس نے جواب دیالا نب بعدی می تو فرماتے ہیں لا نب بعدی اس نے جواب دیالا نبی
بعدی می تو فرماتے ہیں لا نبید ہے جہ بی تو نبیں فرمایا ہیں نبی تھوڑ اہی ہوں میں تو نبیہ ہوں۔
شرارت ہے بچھ بھی نہیں۔

ہی طرح مامون رشید ہی ہے زمانہ میں ایک شخص نے نبوت کاعویٰ کیا مامون رشید نے بلا کر پو چھا کہ نبی ہونے کا دعویٰ تو کیا ہے مگر میہ بتاؤ کہ کون سے نبی ہو کہا کہ موسیٰ ۔ مامون رشید نے کبا کہ انہوں نے تو عصاء کا مجزہ دکھایا تھاتم بھی دکھاؤ اُس نے جواب دیا کہ فرعون کے مقابلہ میں ابیا ہوا تھا اُس نے خدائی کا دعویٰ کہ وتو میں بھی ابیا ہوا تھا اُس کے خدائی کا دعویٰ کہ وتو میں بھی معمون رشید کو معلوم ہوا کہ حاجت مند ہے مجزہ دکھاؤں لوگ بڑے ہی شریب و تے ہیں بعد میں مامون رشید کے مخاطبت میں لوگوں میں اُس کی حاجت بوری کر کے اُس سے تو بہ کرادی فرمایا کہ مامون رشید کے مخاطبت میں لوگوں میں آزادی بہت تھی باو جوداس کے کہ نہایت جاہ د جلال کا بادشاہ تھا گرتھا نہایت علیم اس وجدت لوگ ایس ہے باکیاں کرتے تھا اور مامون رشید ہی کا ایک اور قصہ ہے: ایک شخص اس کے پاس لوگ ایس ہے تو باکہ اور قصہ ہے: ایک شخص اس کے پاس آیا اور سوال کیا کہ میں آج کو جا رہا ہوں خرج ہی فرض نہیں ، بھر سوال کیوں کرتے ہوں ، اُس نے باس ہوا ور اگر نہیں ہے تو بی فرض نہیں ، بھر سوال کیوں کرتے ہوں ، اُس نے جواب دیا کہ میں آب کے پاس جوآیا ہوں بادشاہ بچھ کر ہی آیا ہوں شفتی بچھ کر نیں آیا ہی کا م کے باس جوآیا ہوں بادشاہ بچھ کو خرورت ہوگی تو ان سے استفتاء کروں گا ہے نے شہر میں بہت علاء اور مفتی موجود ہیں اگر فتو ہو کی مجھ کو ضرورت ہوگی تو ان سے استفتاء کروں گا آب زیادہ فتو ہے نہ بھی اگر خرج دینا ہو جیجے ورنہ صاف انکار کرد بجے اس برا اور کانی خرج بی آگر ہے دیا۔

فرمایا کہ مامون رشید کی حلم کی بیر حالت تھی کہ غلام تک دبا گئتے تھے گر افسوس کہ تھا معتزلی۔ معتزلہ نے بہکا بہکا کراس کو خراب کیا تھا اس قتم کے علاء ہر زمانہ میں ہوئے ہیں خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ معتزلیوں کا عقیدہ کیا ہے فرمایا ایساہی عقیدہ ہے جیسے آج کل کے نیچر یوں کا عقیدہ ہے کہ جو بات عقل میں آگی اس کو مان لیا جو نہ آئی ا اکار کر دیا بیہ اگریزی کے نیچری ہیں اور معتزلی عربی ہے بیچری ہیں ابور کے معتزلی عربی ہے جیسے آج کل بھی بعضے عربی کے نیچری پیدا ہوئے ہیں۔ پہلے معتزلی اپنے کو معتزلی نہ کہتے تھے اس لئے کہ بیانی حق علاء کا بطریق خدمت کے خطاب دیا ہوا ہے اس لئے معتزلی پہلے اپنے کو اہل عدل اور اہل تو حید کہتے تھے بیر معتزلی لقب ایسا ہے جیسے رافضی گرکوئی رافضی معتزلی پہلے اپنے کو اہل عدل اور اہل تو حید کہتے تھے بیر معتزلی لقب ایسا ہے جیسے رافضی گرکوئی رافضی ساتھ معتزلی کھا تھا اس نے بیگھ کرا پی ہے وقوفی اور حماقت کا اظہار کیا۔ ایک صاحب نے عرض کیا ساتھ معتزلی کھا تھا اُس کی ایسی حالت نہتی ہے۔ ساتھ معتزلی کھا تھا اُس کی ایسی حالت نہتی فر مایا کہ وہ دیندار شخص تھا اُس کی ایسی حالت نہتی ہے۔ کہ مایا کہ وہ دیندار شخص تھا اُس کی ایسی حالت نہتی ہے۔ کہ معتر کی حالت نہتی ہے۔ کہ میا ایک کہ وہ دیندار شخص تھا اُس کی ایسی حالت نہتی ہے۔ کہ مور ایا کہ وہ دیندار شخص تھا اُس کی ایسی حالت نہتی ہے۔

### عورتوں کی عدم احتیاط پراظهارافسوں

(ملفوظ ۳۴۰) ایک صاحب نے اپی عزیزہ کے جل جانے کی اطلاع حضرت والا کوک حضرت والا کے سن کرافسوس آمیز لہجہ میں ان کوسلی کی اور دعاء عافیت فرمائی اور فرمایا کہ میخرا بیال حضرت والا نے سن کرافسوس آمیز لہجہ میں ان کوسلی کی اور دعاء عافیت فرمائی اور فرمایا کہ میں احتیاطی کی بیس کہ عورتوں میں احتیاط بالکل نہیں ہوتی۔ پائی پت میں ایک لڑکی اسی بداحتیاطی کی بدوات جل کرختم ہوگئی فرمایا کہ میں نے تو آج تک آگ سے سینکا تک نہیں اگر زیادہ سردی معلوم ہوئی کپڑے نیادہ میں خطرہ سے خالی نہیں اور میکورتیں تو ایسا غضب کرتی ہیں کہ ہوئی کپڑے نے کہ کوئی بان انٹکا ہوا ہے اُس کے ذراعہ سے آگ چار پائی کے بینچے رکھ لیتی ہیں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بان انٹکا ہوا ہے اُس کے ذراعہ سے آگ چار پائی تک بینچ گئی یازیادہ تب جانے سے خود آگ لگ گئی ہڑے بی خطرہ کی بات ہوتا ہے اُس کھی کوئی حادثہ پیش بات ہے آدی کوا پی طرف سے تو احتیاط کرنا جا ہے باو جودا حتیاط کے اگر پھر بھی کوئی حادثہ پیش آبات ہوتا ہے کہار میں اربان تو نہ ہوگا اور اپنی بدا حتیاطی کی وجہ سے جو حادثہ آتا ہے اُس میں اربان میں اربان میں اربان میں اربان میں ہوتا ہے کہا گراہیا کرتے تو محفوظ رہ سکتے۔

## ۲ اشوال المكرّم وصواح المجلس خاص بوفت صبح يوم چهارشنبه حضرت والاكى زيارت كيلئے ايك صاحب كى كلكته سے آمد:

(ملفوظ ۳۲۱) آج سے وی ہے والی گاڑی ہے دو صاحب حاضر ہوئے بعد مصافحہ حضرت والانے دریافت فرمایا کہ کہاں ہے آٹا ہوا اور کس غرض ہے؟ عرض کیا کہ کلکتہ ہے حاضری ہوئی اور بمبئی ہوکر جج کا ارادہ ہے ادر یہاں پر حاضری کی غرض محض حضرت والا کی زیارت ہے دریافت فرمایا کہ بیدو وسر ہے صاحب کون ہیں؟ عرض کیا کہ بیدیر ہے زیر ہیں فرمایا آپ بھی اس ہے قبل جمھے ہیں؟ عرض کیا کہ یہاں پر ایک مرتبہ حاضر ہوا تھا فرمایا کہ بالکل یا ذہیں میرا حافظ زیادہ تو ی نہیں ۔ بعض لوگوں کا حافظ غضب کا ہوتا ہے ایک عالم بزرگ حافظ محمظیم تھے جانوری ہوتا ہیں تھے اُن کے بوتے دیو بند میں درسیات سے فارغ ہوکر یہاں پر آئے بھی خصے بی عملوم ہوا کہ اُن کے بوتے ویو بند میں درسیات سے فارغ ہوکر یہاں پر آئے بھی کے معلوم ہوا کہ اُن کے بوتے ہیں بے حد جی خوش ہوا اس لئے کہ میں پہلے سے حافظ صاحب کے حافظ صاحب کے حافظ صاحب کے حافظ ساحب کے حافظ سے کا معتقد تھا ایک صوبہ دار تھے میر ہے ہم نام کا نپور میں انہوں نے حافظ صاحب کے حافظ سے کا معتقد تھا ایک صوبہ دار تھے میر ہے ہم نام کا نپور میں انہوں نے حافظ صاحب کے حافظ سے کے حافظ کے حافظ ساحب کے حافظ سے کے حافظ ساحب کے حافظ سے کہ حافظ ساحب کے حافظ ساحب کے حافظ سے کیا معتقد تھا ایک میں بھوں نے حافظ ساحب کے حافظ ساحب کے حافظ ساحب کے حافظ سے کہ میں بھوں نے حافظ ساحب کے حافظ ساحب کے حافظ سے کہ میں بھوں کے حافظ سے کہ حافظ ساحب کے حافظ سے کہ میں بھوں کے حافظ ساحب کے حافظ سے کہ میں بھوں کے حافظ سے کہ میں بھوں ہوں کہ کو کیا معتقد تھا ایک میں بھوں ہوں کے دائے کہ میں بھوں ہوں کے حافظ ساحب کے حافظ سے کہ کو کیا کہ میں بھوں کے دو بعد بھوں کے حافظ سے کہ کو کیا کہ کے دو بعد بھوں کے دو بعد بھوں کو کو بھوں کے دو بعد بھوں کے دو بھوں کے دو بعد بھوں کے دو بھوں کے

متعلق مجھے بیان کیا تھا کہ دس برس بعد بھی اگر کوئی مصافحہ کرتا فورا ہاتھ لگنے ہے بتلا و بیتے ہیں کہ فلان صاحب ہیں اور اُن کا نامینا ہو نائیمی عجیب ہی طرح پر ہوا تھا۔

ا یک مرتبه حضورصلی الله علیه وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی حضور نے فر مایا کہ بچھ ما گلو عرض کیا کہ حضور طبے گا جو میں مانگول گا فر مایا ہم اللہ ہے دعا کریں حے عرض کیا کہ تمنایہ ہے کہ اب آپ کودیکھاہے اس کے بعدان آنکھول ہے کسی کو نہ دیکھوں اگر دیکھوں تو آپ ہی کودیکھوں شبح کو سوتے ہے اُنٹھے تو نابیعا تھے مگرا کٹر حضوعہ اللہ کی زیارت ہوتی رہتی تھی۔اینی آنکھوں کونٹار کر دیا کتنی بڑی محبت کی بات ہے ایک صاحب نے عرض کیا کہ حافظ صاحب کے بوتے جو یہاں پرآئے تھے کیا حضرت سے بیعت بھی ہوگئے ہیں فر مایا کہ بیعت ہی ہونے آئے تھے میں نے بیعت کرلیا۔

اصلاح الدرس:

( ملقب بداصلاح الدرس) ایک صاحب نے اسے صاحبز اوے کی تعلیم کے متعلق حضرت والا ہے مشورہ جا ہا کہ میں ریہ جا ہتا ہوں کہ و مدرس ہونے کا اہل ہو جائے تو اُس کی کیاصور بت اختیار کی جائے فر مایا فنون کی کتابیں بھی پوری کرانا جا ہے اگر اُن میں کوتا ہی رہی تو استعداد کافی نہ پیدا ہوگی عرض کیا کہ اُس کا خیال ہیہ ہے کہ امسال دورہ ہوجائے اور اس کے بعد فنون کی کتابیں پوری کر لی جا کیں گی فر مایا کہ تنہا دورہ پہ طرز تو اچھانہیں معلوم ہوتا بلکہ پچھاسباق فنون کے بھی ہوجا کیں اور دورہ کا بھی سلسلہ رہے بیرا چھا ہے۔

عرض کیا کہ میری رائے میدہے کہ امسال فن ہی کی کتابیں بوری ہوجا کیں فریایا کہ اس کوبھی جی گوارانہیں کرتا کہ حدیث بالکل ہی رہ جائے اگر دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ پیطریق احیصا معلوم ہوتا ہے اپنے بزرگول کا ہمیشہ یہ ہی طرزر ہا ہے بیہ ہی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حدیث اورفن دونوں ساتھ ساتھ ہوں ان صاحب نے کچھ خاموش رہنے کے بعد پھر اس ہی مشورہ کا اعاد ہ کیا فرمایا کہ آپ ایک ہی بات کو کھر ل نہ کیا تیجئے میری طبیعت الجھتی ہے آپ ایک ہی بات کے پیجھیے پز جاتے ہیں میدنمرا ہے آپ کواس کا خیال رکھنا جاہئے اور اس طرز کو بالکل چھوڑ دیجئے اس ہے دوسرے کا وقت فضول خراب ہوتا ہے آپ میراوقت بھی فضول بانوں میں خراب کررہے ہیں اور

ا پنا بھی ایک بات کے پیچھے پڑ جانا کون عقل کی بات ہے ایک بات شروع ہوئی جواب ویدیا گیا بات ختم ہوئی آپ ہیں کہ بار بارای کا عادہ کررہے ہیں آخراس ہے آپ کامقصود کیا ہے کیا ہے، ی ا کیک کام رہ گیا ہے کہ بیٹھے ہوئے کھرل کئے جا نیں آپ کو دوسرے پر بارہونے کامطلق خیال نہیں اور پیمی آپ کی خاطر ہے بتلاد یا ایک مرتبہ دومر تبنہیں تین مرتبہ بتلاد یامشورہ دیدیا گیا دوسر ہیکو تو یہ بھی نہ بتلا تا کیونکہ آئ کل کسی کومشورہ دینا میرے مداق کے خلاف ہے آپ ساری و نیا کے اقوال ہی*ش کریں اور میں اُن کے متعلق تحقیقات کروں ہیکں قدر ت*کلیف مالا بطاق ہے ا*گر مجھ کوا*س یڑھنے رہھانے ہے دکچیں ہوتی تواہ بھی خدا کافضل ہے کہا گر کتاب لے کر میٹھوں تو ٹو ٹا بھوٹا یرْ ھاسکتا ہوں تگر بھربھی تیموڑ دینا اُس کی کافی دلیل ہے کہ دلجی پینہیں رہی اس لئے ایسی کاوٹ سے " ارانی ہوتی ہےاورجس چیز ہے دوسرے کوگرانی ہواُ س ہےا حتیا طار کھنا جا ہے دوسرے بیتو میری قدرت میں نہیں کہ ساری و نیا کے اقوال کی تو جیہ کیا کروں اور ہرا کیک کے جدا جدا جوابات دیا کروں پیتوایک سلسلہ ہو جادے گا جو بھی ختم ہی نہیں ہوسکتا تمبیرے اس حالت میں مشورہ لینے کا حاصل به ہوگا که رائے میری اور قبصه اُن کا بعنی ناظمان مدرسه کا اور لا متنا ہی عمل فلال صاحب کا نعنی طالب علم صاحب کابیہ جوڑ کیسے <u>سکے گا</u>ئیں اسلم یہی ہے چھوڑ ہے ان جھکڑوں کو ہور ہے گاجو ہونا ہوگا آپ سم عم میں بڑے اسا تذہموجور ہیں اورصاحب زادے خود بھی رائے رکھتے ہیں جیسا مناسب ہوگا آپ کرلیں گے، پھرفر مایا کہ فلاں مدرسہ کے متعلق بہت عرصہ سے درس و تدریس ے پارے میں مختلف مشورہ دے رہا ہوں مگر کوئی نہیں سنتا اُن کے استحسان کے متعلق توبیہ جواب کہ بالکل نھیک ۔ مگرعمل ندارد اب کیا جی جا ہے مشورہ دینے کو جب تجر بہ سے میں معلوم ہوگیا کہ اہل مدارس وہی کرتے ہیں جوان کے جی میں آتا ہے د ماغ سوزی کروا بیک مفید بات بتلاؤاور عمل اُس ہے نہ ہوریجی میرا تبرع اورا حسان تھا کہ میں نے آپ کورائے بھی دیدی اور وہ بھی کئی بار ور نہ جس بات برعمل کرنے کی اُمید نہ ہواس کے متعلق کچھ کہنا وہ فضول اور عبث بی ہوگا جس میں سوائے وقت بے کارکرنے کے اور پیچھنیں اہل علم کا طبقدا کٹر لوگوں کورسم پرست بتلا تا ہے مگر میں کہتا ہوں کہ نیالاء سب سے زیادہ رہم پرست ہیں کہ پُرانے معمولات کونہیں چھوڑتے گوضرورت اور

مصلحت واقعید کے خلاف ہی ہو۔حضرت مولا نا گنگوہی رحمۃ اللّٰدعلیہ نے فلال مدرسہ کے متعلق ا کیا۔ مشورہ فرمایا تھا کہ فلاں فلاں کتابیں درس ہے خارج کردو مگر اُس برئسی نے بھی عمل نہیں کیا حالا تکہ سب جان نثار ہی تھے مگر کیچھ بھی حضرت کے مشورہ کی برداہ ندکی گئی تھی بیہ قدر ہے ہزرگوں کے مشوروں کی ۔ ان اہل مدارس کی عمو مآپہ حالت ہے کہ جو دل میں ٹھان کی وہی کریں گئے کسی کی نہیں سنیں گے چنانچدمیری رائے امتحان کے بارہ میں بیہے کہ امتحان تقریری ہوتا جا ہے تقریر میں بہت جلد قلعی کھل جاتی ہے اورا گرکسی مصلحت ہے تحریری بھی ہوتو اس کی لطیف صورت یہ ہے کہ طالب علم کو کتاب دے دی جائے اور اس کے شروح اور حواشی جو مائلے سب دید ہے جا تھیں اور کہد دیا جائے کہ فلاں مقام حل کر کے اا وُ مگر کسی ہے مددمت لو کیونکہ مقصود تو ہے دیکھنا ہے کہ کتاب جو پڑھی ہےاُ س کو مجھ بھی گئے بیدد بکھنانہیں کہ بیہ کتاب کا حافظ بھی ہے یانہیں اس میں طلباء کوبھی ہوات اورامتحان کامقصود بھی حاصل اور متعارف طریق میں تو پوری مصیبت ہے چنا نچہ میں جس ز ماندمیں و بوبندیژهتا تھا امتحان کی تیاری میں تمام تمام شب جا گئے گذر جاتی نیندخراب تندرتی خراب جب تک ساری کتب حفظ ند ہوا متحان دے ہی نہیں سکتے ان تجارب کی بناء پر میں جس ز مانہ میں کا نیور تھا۔امتحان کے متعلق نہایت سہل قواعد وضوا پیامقرر کر دیئے تھے اس ہے اعلیٰ درجہ کی قابلیت حاصل ہوتی ہےاب اپنااختیار نہیں مشورہ ہی کیا تیر چلائے گا چنانچہ مدارس میں جو آئ کل امتحان کا طرز ہے کہ ساری کتا ہے محفوظ ہوتب امتحان دے سکتے ہیں اس کے متعلق میں نے اہلِ مدراس کورائے دی مگر ایک نے بھی نہیں تن ایک صاحب نے میرے بیا صول بن کر مجھ ے کہا کہا گھریزی مدارس میں بھی یہ ہی دستور ہے میں نے کہا کہا گھریزوں نے ہمارے بیبال کی مفید با تیں بعد تجربوں کے ہم ہی ہے تو لی ہیں ایک طریقہ میں نے بیہ جاری کیا تھا کہ ختم سال پر جہاں ہے کتاب جیموزی ہے آئندہ شروع سال میں وہاں ہی ہے اسباق شروع ہوجا نمیں اس میں ا یک دن کا بھی حرج واقع نہیں ہوتا جیسا جدید نظم میں ہوتا ہے کہ اسباق تجویز کئے جا ئیں ان کے تعارضات رفع کئے جائمیں بس ایہا ہوتا ہے کہ جیسے جمعرات کاسبق جنیاں ہے چھوڑ اتھا ہفتہ کے روز وہاں ہی ہے شروع کرادیا گیاا یک نفع اس میں بیتھا کہ طلبہ منتشر نہ ہوتے تھے مبق کے سلسلہ ی وجہ ہے بھر ضرورا تے تھے اورا گرکوئی نیاطالب علم آگیا تو اس کی وجہ جس درجہ کی قابلیت ہوئی اس کوان کا بوں میں شریک کر دیا جیہا وسط سال میں آنے والوں کے ساتھ ایہا ہی معاملہ کیا جاتا تھا اورا سی طرز میں بھگدڑ بھی نہ پرتی تھی کہ کی طرح کتاب ختم کراؤ چاہے طالب علم کمخت سمجھ یا نہ سمجھ اور جس کتاب کوختم نہ کرا کے بس وہ رہ گئی اُس کو چھوڑ دیتے ہیں یہ مفاسد ہیں اس رسم متعارف میں۔ اب تو یہ ہے کہ طالب علم اپنی ذہانت اور محنت سے کس قابل ہو جائے یا نہ ہو جائے ور نہ بدارس کی طرف سے نہ کوئی درس کے اصول ہیں نہ قواعد بہت ہی خراب حالت ہے۔ بھلا یہ لوگ جن سے ایک مدرسہ کا انتظام نہیں ہو سکتا سلطنت کا کیا انتظام کر سکتے ہیں ہے تا تا تاسیان کی حالت ہے۔ بھلا یہ جس بودی معراج اس کو بچھتے ہیں کہ ایک بردا سا پگڑ بندھ جائے اور ایک بردا سا پروائی خواہ بوائل جائے ہیں ہو گئے مولوی ، مولا نا۔ پھر فرمایا کہ رہم پرتی کی وجہ سے یہ جمود ہے اور بے حد جمود ہے اور ایک بردا سا پروائی علی میں ترقی کی وجہ سے یہ جمود ہے اور بے حد جمود ہے اور ایک بردا سا کہ میں ترقی کی وجہ سے یہ جمود ہے اور سے حد جمود ہے اور اگر ترقی کی طرف چلے قادات ہیں شریک ہو گئے کا گئر ایس میں شریک ہو گئے علوم میں ترقی نہیں کرتے جہل میں ترقی کرتے جلے جاتے ہیں اوراگر اس سے بھی ترقی کی تو پھران کی معرائ تہیں کرتے جہل میں ترقی کرتے جا ہو جاتے ہیں اوراگر اس سے بھی ترقی کی تو پھران کی معرائ تہیں کرتے جہل میں ترقی کرتے جا ہی جاتے ہیں اوراگر اس سے بھی ترقی کی تو پھران کی معرائ تہیں۔ ترقی جیل کی طرف ہوتی ہو باں پر پہنچ کر بھی ہوئے کہ بی اوراگر اس سے بھی ترقی کی تو پھران کی معرائ تیں۔

میں تج عرض کرتا کہ جواہل اللہ کے پاس نہیں رہے اُن کے قلوب جقیقت کے ادراک

ہوائل مُر دہ ہیں اوراس مُر دہ ہونے کے خاص آثار ہیں ایک اثر اس وقت بیان کرتا ہوں جن کا

ہوافقہ ہے میں اُن کا نام نہیں بتاؤں گا۔ گر بہت بڑے عالم ہیں ان کا مقولہ عرض کرتا ہوں جس
وقت حضرت مولا نامحمود حسن صاحب رحمة اللہ دہ ہو بندی جج کوتشریف لے گئے تو میرے متعلق سے مشہور کیا گیا بعض صاحدوں کی طرف ہے کہ اُس نے بعنی میں نے حدیث شریف کا دورہ شروع کرا دیا ہے تو وہ عالم صاحب فرماتے ہیں کہ کیا اس کا انتظار ہی تھا کہ مولا نا نعوذ باللہ یہاں سے

رخصت ہوں تو وہ عالم صاحب فرماتے ہیں کہ کیا اس کا انتظار ہی تھا کہ مولا نا نعوذ باللہ یہاں سے

رخصت ہوں تو وہ عالم صاحب فرماتے ہیں کہ کیا اس کا انتظار ہی تھا کہ مولا نا نعوذ باللہ یہاں سے

اگر میں مولانا ہی کے سامنے شروع کرا دیتا تو کون سا گناہ تھا۔ بلکہ حضرت مولانا ہی سب سے زیادہ خوش ہوتے تو حضرت کے رہتے ہوئے کون مانع تھا۔ پس ایسے لوگوں میں اس کی کی ہے کہ اہل اللہ کی جو تیاں سیر سی تیں بلکہ ترقی کر کے کہنا ہوں کہ جو تیاں نہیں کھا کیں کے وفکہ محض سیر سیری کرنے ہے جس کا منہیں چاتا ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میں نے کسی کی جو تیاں سیر سی نہیں کیں فرمایا کہ بیا اللہ تعالی کا فضل ہے کہ کسی کو بغیراس کے بھی عطا فرمادیں گرمیں اپنے برزگوں کا ہمیشہ دل سے نظام رہاا ورغلام سے بڑھ کرا پنے کو سمجھا اور خدمت نظام رکا اس وجہ ہے نہیں کی کہ میں سمجھتا تھا کہ میرا خدمت کرنا اپنے برزگوں کی تکلیف کا اور خدمت نظام رکا ان کو تا گوار ہوگا۔ باقی ان چیزوں میں قیاس نہیں چلتا۔ (تمت مقالة اصلاح الدرس)

دارالعلوم کی سر برستی سے استعفاء کے بارے میں ۔

ا ملفوظ ۳۲۳) الکی سلیدا گفتگو میں ایک مدرسہ کے متعلق فر مایا کہ جب سمی مشورہ پر عمل میں مشورہ پر عمل نہیں کرتے نہ خود کو کی مشورہ لیتے ہیں تو ایسی سر پرتی سے فائدہ ہی کیا۔ ای وجہ سے سر پرتی جھوڑ کر ملکی طبیعت ہوگئی اورا گر بھی پوچھتے بھی ہیں اور مشورہ بھی لیتے ہیں تو عمل نہیں کرتے ۔

ملکی طبیعت ہوگئی اورا گر بھی پوچھتے بھی ہیں اور مشورہ بھی لیتے ہیں تو عمل نہیں کرتے ۔

والدمرحوم كے اہل حقوق كى ادائيكى:

( ملفوظ ۲۲۳) فرمایا کداہل حقوق کے حقوق کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے ( اس کا واقعہ سے کہ صاحب ملفوظات نے اپنے والد صاحب مرحوم کی چار بیبیوں کا جن میں ایک حقیق ماں اور تین سو تیلی ما کمیں ہیں مہر جتنا حصد رسدا ہے ذمہ تھا ادا کرنا چا ہا اور منا سخہ ہے جس جس جس کا جتناحی تھا تاش کرکر کے بہنچایا اس کے متعلق مخاطبین سے فرمایا کہ ) دعا سیجھ کہ اللہ تعالی سب اہل حقوق کا حق جلد اواکر ہیں۔ اہل حقوق خود کہتے ہیں بیچار سے کہ صاحب اُس وقت مہرکی معافی عام تھی دینے کہ اور آئیس کرتا کہ اس معمول کی ضرور ہے تہیں۔ ہیں نے کہا کہ مجھ کو بھی ہے معمول معلوم ہوگیا گر بی گوار آئیس کرتا کہ اس معمول کو جہت سمجھا جاوے اور کسی کا حق محمل کی رکھا جائے ایک سال سے اہل حقوق کی تلاش ہور بی کو جہت سمجھا جاوے اور کسی کا حق محمل کوئی مدینہ میں کوئی مدینہ میں کوئی مدینہ میں کوئی حدر آباد میں کوئی کھی ہوئے ہیں الحمد و کھی کہ میں اور کوشش ہے کوئی مدینہ میں کوئی جمین کوئی حدر آباد میں کوئی بھی پورٹ جیلے ہوئے ہیں الحمد و کھی اللہ کے واسطے گیا ہے بعض باقی ہیں ان میں باوجود سمی اور کوشش کے جن کا پیتا نہ جیلی گان کا حصد اللہ کے واسطے گیا ہے بعض باقی ہیں ان میں باوجود سمی اور کوشش کے جن کا پیتا نہ جیلی گان کا حصد اللہ کے واسطے گیا ہے بعض باقی ہیں ان میں باوجود سمی اور کوشش کے جن کا پیتا نہ جیلی گان کا حصد اللہ کے واسطے گیا ہے بعض باقی ہیں ان میں باوجود سمی اور کوشش کے جن کا پیتا نہ جیلی گان کا حصد اللہ کے واسطے

خرج کر کے اُس کا تواب پہنچا دیا جائے گا انشاءاللہ ایسے موقع پر بیہ بی حکم ہے شریعت کا ،گر پھر سب کا پہنچ چل گیا۔ بعض کے حصہ میں ایک ایک بیسہ آیا بھراللہ وہ بھی اوا کیا گیا۔ ۱۲ جامع ) بوجہ عدم منا سبت طریق سلوک نازک ہے

(ملفوظ ۳۲۵) خواجه صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ طریق سلوک بہت نازک طریق ہے بطاہر ''وُ مَا جُعُلُ عَلَیْکُم طی الدِّینِ مِنْ حُوجِ '' کے خلاف معلوم ہوتا ہے فرمایا کہ میہ لوگ توجہ کریں تو آسان ہو جائے فرمایا کہ میہ لوگ توجہ کریں تو آسان ہو جائے حقیقت ہیں کوئی نزاکت نہیں گرچونکہ لوگول کواس راہ سے بوجہ عدم طلب مناسبت نہیں ۔ خدا اس لئے دشوار معلوم ہوتا ہے اورائی وجہ سے نازک ہونے کا حکم کیا جاتا ہے بس کوئی تعارض نہیں۔

۲۱شوال المكرّم ۱۳۵۰ همجلس بعدنما زظهر يوم چهارشنبه ار دوميس خطبه كی تجویز كانیا فتنه:

( ملفوظ ۲۳۱ )

قر مایا که آج کل ایک اور فتنظروع بور با ہو وید که اس پر زور دیا جار با ہے کہ خطبہ اردو میں بونا چاہئے ہو وہ طبقہ تو بالکل آزاد ہو گئے ہیں ایک بچری اور ایک جاہل صوفی ان دونوں میں احکام سے بالکل بی آزادی ہوگئ ہے خطبہ کے متعلق ایک رسالہ مولوی محمشفیع صاحب نے لکھ اس احکام ہے الاعب جو بعد بھی خطبۂ العو و بعہ عروبہ کو جمعہ کہتے ہیں میں ساحب نے لکھ دیا ہے کہ بیدنام بہت فضیح تو نہیں ہے بھد ابھی نہیں اگر پند ند ہوتو اور جو پند ہواور جی چاہ دو بی کہ بیدنام بہت فضیح تو نہیں ہے بھد ابھی نہیں اگر پند ند ہوتو اور جو پند ہواور جی علی اس رسالہ چاہ دہ بی اس کہ لیل اس مسئلہ کے متعلق ایک نہایت بجیب استدانال سمجھ میں آیا وہ بھی اس رسالہ میں لکھ دیا ہے اور وہ استدانال خفی کے لئے ہو وہ یہ کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ المحمد لللہ کہنے سے خطبادا ہوجائے گا اس ہے معلوم ہوا کہ خطبہ ذکر ہے تذکیر احکام بہنچانا) نہیں اور دوسری زبان میں پڑھنے نہیں پھر کیا فاکدہ اس کا جواب فاہر ہوگیا کہ جب وہ تذکر بین قربی تو جھنے کی بھی ضرورت نہیں اس استدانال کے ہوتے ہوئے ہم کو کسی اور استدانال کی تو تے ہوئے ہم کو کسی اور استدانال کی تو تے ہوئے ہم کو کسی اور استدانال کی تربیس تو بچھنے کی بھی ضرورت نہیں اس استدانال کے ہوتے ہوئے ہم کو کسی اور استدانال کی ضرورت بھی نہیں نہی نہیں آیا تھا اور اس کا ذکر ہونا خود قر آن فی تربیل نہیں نہی نہیں آیا تھا اور اس کا ذکر ہونا خود قر آن

شریف سے ثابت ہے کہ حق تعالی فرماتے ہیں ف اسْعُوا اللّٰی فِی کُوِ اللّٰه وَ فَدُوا الّٰبِیعُ اس کوؤکر فرمایا ہے واللّٰه کو فَدُوا الّٰبِیعُ اس کوؤکر فرمایا ہے وکری جمعنی تذکیر نیں فرمایا ہے وی اللّٰه کو فرمایا ہے وکری بہتنی اس لئے اس لیا گھر فرمایا ہے وہ فرمایا ہوجاوے اور فقہاء میں یہ تیاں ہی نہیں جاتا کہ مقصوداس ہے تفہیم ہے سویہ مقصود جس طرح حاصل ہوجاوے اور فقہاء میں یہ تیاں ہی نہیں چواہ ہے اس میں احکام کی تعلیم کی جاوے وہ محمت ہے ملت نہیں خود عید ہے متعلق روایات میں تصریح ہے کہ زائد مقصود کے لئے آپ نے ممبر سے نزول فرمایا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ د خطبہ کا معاملہ نہیں فرمایا۔

بہشتی زیور براعتراضات کا منشاءمعاصرت ہے:

ا کیے سلسلہ گفتنگو میں فر مایا کہ آج کل تو حق ناحق کو دیکھا ہی نہیں جاتا ہی ہد و سکھتے ہیں کہ بیلکھا کس نے بیان کیا کس نے بس پھر اگر لکھنے والا کہنے والا ان کے مُدال کے خلاف ہوا تو جا ہے اس کا قول ہی ہو گراس کے رو کی فکر میں لگ جاتے ہیں اب ہمئتی زیور ہی ہے اس میں تمام فقہ ہی کے مسائل ہیں جوفقہ کی کتابوں ہے لکھتے گئے ہیں مگر چونکہ میری طرف منسوب میں اس لئے وہ قابل رو ہیں ہے دین ہے یہ ایسا ہی ہے کہ ایک شخص نے اپنے حقیقی بھائی کو مال کی گالی دی کسی نے کہا کہ اس کی ماں اور تیری مال دوتھوڑا ہی ہیں جواب میں کہتا ہے کہ اس میں وو حیثیتیں ہیں ایک اس کی ماں ہونے کی اور ایک میری ماں ہونے کی اس کی ماں ہونے کی حیثیت ہے وہ الی ویسی ہے یمی حال اِن حاسدین کا ہے معاصرت بھی بڑے غضب کی چیز ہے اس میں خواہ کو اہ بھی حسد ہوتا ہے اس حسد ہے اس کو بھی کوئی کا منہیں کرنے دیتے ایک مثال سی ہے کہ نہ خور چلیں نہ دوسر ہے کو چلنے دیں اس مثال کا قصہ بیہ ہے کہ ایام عذر میں! یک سپاہی میدان جنگ میں زخمی ہو ً یا تھا ہے حکایت ماموں امدادعلی صاحب نے مجھ ہے بیان کی تھی وہ زخم کی وجہ کے قتل و حرکت نہ کرسکتا تھا شام قریب ہونے کوتھی خیال ہوا کہ رات تنہائی میں کیسے گذرے کی ویکھا کہ ا کیہ لالہ جی ملے جار ہے میں آ واز دی لالہ جی گھبرائے اس لئے کداورالشیں بھی مردہ پڑیں تھیں وہ منجها كەكوئى مروە بھوت ہوكر پكارر ہاہےاس نے كہا كەڭھېراؤنېيى ميں زندہ ہول زخمول كى وجەست نقل وحرکت نہیں کرسکتااور نہ آئندہ زندگی کی تو قع ہے میری کمرے روپیوں کی ہمیانی بندھی ہے ہیہ

یوں ہی بیکار جائے گی تم کھول کر لے جاؤ تمہارے ہی کا م آئیں گےروپید کا نام کن کر لالہ تی کے منہ میں پانی ہمرآ یا اس کے پاس مہنچے سیاہی کے پاس سے ایک تلوار رکھی تھی تلوار کا ایک ہاتھ اُس کی ٹانگوں پررسید کیالالہ جی نے کہا کہ مید کیا کیاسیا ہی نے کہا کہ بیوقوف ہوئے ہومیدان جنگ میں بھی کوئی روپیہ لئے کرآتا ہے بات یہ ہے کہ میں شب کو تنہا پڑار ہتا وحشت ہوتی ( حضرت والا نے مزاهاً فرمایا که تنها (جمع تن) کی ضرورت تھی تنہائی کی ضرورت نہتمی اب دونوں یا تیں کریں گے شب گذر جائے گی اس پر لالہ بی کیا کہتے ہیں کہاوت کا اوت نہ آپ چلے نداور کو چلنے دیے رہے ہی حالت آج کل اوگوں کی ہے کہ نہ آپ چلیں نہ اور کو چلنے دیں فلاں مولوی صاحب کو جو کہ محبت ہے یہاں بکٹرت آئے ہیں فلال مدرسہ میں ان کے بعض معاصرین نے بیہاں کے آنے پر کہا کہ میاں کبال جایا کرتے ہو وقت خراب کرنے کتب بنی کر واستعداد بڑھے گی ہے بھی وہی بات ہے کہ نہ خود کچھ حاصل کریں نہ اور کو کرنے دیں میں نے مولوی صاحب کے اس ذکر کرنے پر ان ہے یو چھا کہ میں دعویٰ تو نہیں کرتا مگر معاملہ کی بات ہے کہ جب سے یہاں آنے لگے ہو یکھ دری کتابوں میں بھی زائد سمجھ بیدا ہونے لگی ہےانہوں نے کہا کہ بہت کچھ جواشکالات ساری عمر میں بھی حل نہ ہوئے تتھے وہ یہاں کے آنے کی بدوات چندروز میں حل ہو گئے فر مایا کہان کا جواب تو يمي كافي ہے كديش درسيات ہى كى يحميل كے لئے جاتا ہوں اور يہ جواب تو أن كے مذاق كے موافق کتابوں کے متعلق ہے باتی اس ہے قطع نظر صحبت تووہ چیز ہے کہاس ہے ذوق سیجے پیدا ہوکر قر آن وحدیث کا مدلول سمجھ میں آنے لگتا ہے اور معترض کے اختلاف پر میں نکیرنہیں کرتا کیونکہ اختلاف پہلے بھی ہوا کرتا تھا مگر محبت والی ہی رہتی تھی فلاں مولوی صاحب ہیں ایک جاعت کے صدر ہیں ان تحریکات میں اُن کو مجھ ہے اختلاف ہے مگر خلاف نہ اس وقت تھا نہ اب ہے میں تحریک خلافت میں برابریکی کہتا تھا کہ اختلاف کا مضا نقه نہیں مگریے عداوت کیسی کہ سب وشتم کرتے ہوجوشریعت کے بھی خلاف اورشرافت کے بھی خلاف ۔

ایک مناظر مولوی صاحب کے لئے ذوق طریق کی تمنا:

(ملفوظ ۳۲۸) ایک مناظر مولوی صاحب کا ذکر تھا فر مایا کہ بڑے ہی تیز ہیں ایسے لوگوں کے لئے جی جا ہتا ہے کہ کچھذوق طریق کا بھی ہوجائے تو نورعلیٰ نور ہوجائے۔ ز مان تحریکات میں حضرت کیم الامت کے پیچھے نماز نہ ہونے کا فتو کی (مان تحریکات میں حضرت کیم الامت کے پیچھے نماز نہ ہونے کا فتو کی (ملفوظ ۲۲۹)

میرے معلق یوفو کی دیا کہ اس کے پیچھے نماز جائز نہیں میں نے کہا کہ مجھ کونماز پڑھانے کا ایساشوق ہجی نہیں ایک قریب کے قصبہ میں ایک مولوی صاحب نے بیان کیا تھا کہ اس کے پیچھے نماز جائز نہیں جب میں نے سا کہ میرے پیچھے نماز کو ناجائز کہتے ہیں تو میں نے ایک مضمون بصورت نہیں جب میں نے سا کہ میرے پیچھے نماز کو ناجائز کہتے ہیں تو میں نے ایک مضمون بصورت استفتاء لکھ کرمولوی شیرعلی کو آس باس کے مشاہیر علماء کے پاس بھیجا اُن میں وہ برزگ بھی تھے انہوں نے جاکروہ پر چدد یا کہ اس کے متعلق جو شرع تھم ہولکھ د بیجئے د کھے کہا کہ کون کہتا ہے کہ ان کے پیچھے نماز جائز نہیں کہنے گھے (غلافت کے متعلق مسئلہ ) اختلافی اوراج تباوی مسئلہ ہے اس میں غلونہ کرنا جا ہتے یا تو خود عدم جواز افتداء کو بیان کیا تھا اور پوچھنے پر بیفر مایا کہ عالت تدین کی ہے اس کے بعد پھرتو اسقد رزم ہوئے کہ ہدیہ ہیں تھے اس کے اور بھنے علماء نے اس کے بعد پھرتو اسقد رزم ہوئے کہ ہدیہ ہیں تھے اور بھنے علماء نے اس کے بعد پھرتو اسقد رزم ہوئے کہ ہدیہ ہیں تھے نگے اور بھنے علماء نے اس کے بعد پھرتو اسقد رزم ہوئے کہ ہدیہ ہیں تھے نگے اور بھنے علماء نے اس کے تو ریب قرار مواد کے ہیں بھرا کے اس کے بعد پھرتو اسقد رزم ہوئے کہ ہدیہ ہیں تھیں کے اور بھنے علماء نے اس کے بعد بھرتو استفرار مور کے کہ ہدیہ ہیں تھیں کے اور بھنے علماء نے اس کے بعد بھرتو استفرار مور کے کہ ہدیہ ہیں تھیں کے ایک کے قریب قریب تو بیات کیا تھیا ہوئے اس کے اس کے ان کی کے قریب تو بیات کیا تھیں کے اس کے اس کے ان کیا تھی کے اس کے اس کے اس کے اس کی کی کے اس کے کہ بدیہ کے کہ مور کے کہ ہدیہ ہوئے کے کہ کو کے کہ بدیہ کے کہ کو کے کہ کے کہ بدیہ کے کہ کو کے کے کہ بدیہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کہ کی کی کے کہ کو کہ کو کے کہ کو کے کو کہ کو کو کو کے کو کے کہ کو کے کہ کو کے کہ بدیر کے کہ کو کے کہ کو کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کو کے کر کے کو کے کہ کو کہ کو کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کے کی کو کر کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کے کو کے کو کے کہ کو کے کو کے کہ کو کو کے کو کو کے کہ کو کے کہ کو کے کو کو کے کہ ک

## لوگوں کی بے فکری اور غفلت کی حد

(ملفوظ ۳۳۱) فرمایا که کی روز ہوئے ہیں ایک منی آرڈ رآیا تھا کو پن ہیں کچھ نہ لکھا تھا کہ کس مد کا روپیہ ہے ہیں نے بہی لکھ کر واپس کر دیا آج پھر دوبارہ آیا پھر وہی کو بن پر پچھ نہیں باد جود میک خلطی پر سننبہ کر دیا تکر پھر و بی حرکت آج پھر واپس کیا بیصالت ہے لوگوں کی بے فکری اور خفلت کی اب کیسے ان کا کوئی غلام بن جائے آ دمی بتلا دینے پرتوسمجھ جائے ایسے ایسے فلمند میرے حصہ میں آگئے میں تو کہا کرتا ہوں کہ اور جگہ ہزرگی بنتی ہے اور یہاں انسانیت بنتی ہے اگر آ دمی بنتا ہوتو میں خادم موجود ہوں اور اگر ہزرگی لینا ہوتو اور بہت جگہ ہیں گوآ دمیت کا ہزرگی ہے ادنی درجہ ہے گر ہزرگی کے طور پر یہ بھی کہا کرتا ہوں ہے گر ہزرگی کے طور پر یہ بھی کہا کرتا ہوں کے میں اس کے ادنی ہونے پرتفری کے طور پر یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ میں نے قاعدہ بغدادی کا مکتب کھول رکھا ہے اور دوسری جگہوں میں ہدایہ در مختار کا مکتب ہے ختم کرنے کی شرط یہی قاعدہ بغدادی ہے بیابیا قاعدہ بغدادی ہے جیسے ایک شاعرہ کہتا ہے۔

زامد شدی و شیخ شدی دانشند این جمله شدی و لیصلمان نه شدی

مرمیں نے اس نے کو بسنہیں کیااس لئے اس کواس طرح بدل دیا ہے:

زابد شدی و شخ شدی دانشمند این جمله شدی ولیکن انسان نه شدی

میں نے بڑے بڑے بڑا کے خاص خاص مریدوں سے جنہوں نے یہاں آ کرتعلیم
کا سلسلہ جاری کرنا چاہا ہو چھا کہ تم کوشنے نے کیا بٹلا یا تھا جہاں جہاں اور جس جس سے تحقیق کیا بس
اوراد وظا نف ہی کی تعلیم معلیم ہوئی اصلاح کا پیتہ نہیں حضرت میں نے علماء کو دیکھا بعضے ان میں
مشاکنے کی طرف سے صاحب اجازت بھی ہیں مگر غلطیوں میں جتلا ہیں آج کل پینلطی عام ہوگئ
مشاکنے کی طرف سے صاحب اجازت بھی ہیں مگر غلطیوں میں جتلا ہیں آج کل پینلطی عام ہوگئ
کے مقصود کو غیر مقصود کو کر مقصود ہے حالانکہ یہ معین مقصود ہے اس ہی دجہ سے پالکل بہتر ہیں
کود نے بھا ندنے کو جوش و خردش کو حک اور بکاء کوتی ہو کو اصل سیجھتے ہیں انتہائی کمال ان لوگوں کے
خریف سے ہی چیز ہیں ہیں خدا بچائے جہل سے ایسوں نے لوگوں کو گراہ کر دیا کیفیات نفسانیہ کو
طریق سجھ بیٹھے حالانکہ بیہ چیز ہیں کچھ بھی کمال نہیں بعضوں نے برسوں مجاہدے کئے ، خد سیس
کیس مختیں کیس بیش وراحت کو چھوڑ اشب شب بھر جاگے گر حقیقت سے بے خبری سبب تیلی کے
کیس مختیں کیس بیش وراحت کو چیوڑ اشب شب بھر جاگے گر حقیقت سے بے خبری سبب تیلی کے
کیل کی طرح و ہیں کے و ہیں دیسے صوفی بنا آسان نہیں فرماتے ہیں:

صوفی نشود؟ صافی تا ورمکشد جائے بسیار سفر باید تا پخته شود جامے

یہ چیزیں کمال کی نہیں کہ رو لئے کیڑے بھاڑ لئے جنگلوں میں دیوانہ وارنکل پڑے ای

کے متعلق کہا گیاہے کہ:

صد سال میتوال به تمنا گریستن

عرفی اگر به گریا میسر شدے وصال

## ایک خطرمیں جارتعویذ وں کی درخواست گراں ہے

(ملفوظ۳۳) فرمایا کرتعویذوں کے متعلق ایک خط آیا ہے اکھے ہی عارتعویذ مانے ہیں اگر دس خط ہوں اور سب میں ایک ایک تعویذ کی فرمائش ہو بیتو آسان ہے مگر چارتعویذوں کی فرمائش ایک خط ہوں اور سب میں ایک ایک تعویذ کی فرمائش ایک خط میں بیگر اس ہے ایک تعویذ لکھ کر بھیج دوں گا اور لکھ دوں گا کہ جتنی ضرورت ہوکسی نے قبل کرا لیمنا کہ میں نے لکھ دیا ہے کہ اتنی فرصت کس کو ہے ایک لکھ دیا ہے باتی نقل کرالیمنا۔

#### عورت کے خط پرشو ہر کے دستخطاضر وری ہیں

(ملفوظ ٣٣٣) فرمایا که ایک بی بی کا پہلے خطآ یا تھا اس پران کے شوہر کے دستخط نہ تھے اس لئے واپس کر دیا گیا بھر دستخط ہو کرآئے تو پہتا نامحرم سے تصوایا اُن نامحرم کے خطاکو میں پہتیا نہا تھا اور اُن کا رشتہ بھی ان بی بی ہے جھے کو معلوم تھا میں نے تنبیہ کی تو پھر بیٹے کے ہاتھ سے پہتا تھ وایا اس تنبیہ سے ان بی بی نے یہ نصیحت بھی حاصل کی کہ اُن کا قصد اپنے بیٹے اور ان نامحرم کے ساتھ سبیاں پرآنے کا تھا لیکن اب یہ قصد بھی ملتوی کیا بلکہ اپنے شوہر کے ساتھ آنے کا قصد کر رہی ہیں دور ان تحریر میں ان بی بی نے یہ بھی لکھا تھا کہ ذیارت کے جوش محبت میں ایسا قصد کیا تھا حضرت والا نے اس لفظ پر بھی تنبیہ فرمائی کہ یہ لفظ بازاری ہے بجائے محبت کے تمنا کا لفظ عورت کوا یہے موقع پر استعال کرنا جا ہے جوا یک متین لفظ ہے ایسالفظ مر دمر دکو کہے تو مضا نقہ نہیں جا مع عرض موقع پر استعال کرنا جا ہے جوا یک متین لفظ ہے ایسالفظ مر دمر دکو کہے تو مضا نقہ نہیں جا مع عرض مرتا ہے کہ سبحان اللہ کیسے کیسے دقائی پر نظر ہے اور کس قد رلطیف اور مؤثر طرز تربیت ہے۔

#### آ ماده اورآ ماده (لطيفه)

(ملفوظ۳۳) ایک مولوی صاحب تین بیجوالی گاڑی ہے حاضر ہوئے حضرت والا کے دریافت کرنے برعرض کیا کہ ایک مناظرہ کے سلسلہ میں وہلی جانا ہوا تھا وہاں ہے واپس آ رہا ہوں دریافت فرمایا کہ کیا مناظرہ تھا مناظرہ آریوں ہے تھا عرض کیا کہ غیر مقلدوں سے بوچھا پھر کیا ہوا عرض کیا کہ غیر مقلدوں سے بوچھا پھر کیا ہوا عرض کیا کہ وہ آ مادہ تر آ گیا پھر فرمایا کہ آپ کواعلان کردینا تھا کہ آمادہ فرآ گیا پھر فرمایا کہ جہنے ہیں گرصرف ہٹ اورضد ہے۔

اصلاح نفس کے لئے خودعلاج تبحویز کرنا بھداین ہے

( ملفوظ ۳۳۵) ایک خط کے سلسلہ میں فرمایا کہ یہ تکھا ہے کہ میرے نفس کی اصلاح کے

کئے ذکر وشغل بھی تعلیم فرمایا جاوے فرمایا کہ کیا بھدا پن ہے بیلکھنا چاہئے تھا کہ میر بے نفس کی اصلاح کے لئے جومناسب ہوتعلیم فرماویں میں نے جواب میں لکھ دیا ہے کہ جب خود علاج تجوین کرتے ہوءتو پھر دوسرے کی کیا ضرورت ہے جوجی چاہے وہ پڑھ لیا کروکیا ہے ہودگی ہے اب اگر اس کے جواب میں پچھے ذکروشغل لکھ دیتا تو ہیخص ہمیشہ کے لئے جہل میں مبتلا رہتا اور یہ بجھتا کہ ذکروشغل سے اصلاح ہوجاتی ہے۔

#### بیعت میںعجلت نہ کرنے میں حکمت

(ملفوظ ٣٣١) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ میں جوخطوط کے جواب میں لوگوں کی ہے ہودگیوں پر ستنبہ کرتا ہوں تو بعضے خفا ہو کرا ہے جواب لکھتے ہیں کہ میں اس جواب کا اظہار نہیں کرتا دوستوں کورنج ہوگا بلکہ بھاڈ کرردی میں ڈال دیتا ہوں ان ہی وجود سے میں بیعت کرنے میں عجلت کو مناسب نہیں سمجھتا سخت ضرورت ہاں کی کہ جس سے تعلق پیدا کر ہاں کے عقا کد کی اعمال کی اخلاق کو خوب دیکھ بھال لے ممکن ہے کہ کل کوکوئی کھٹک بیدا ہوتو اس کا پہلے ہی معلوم ہوجا ناضروری ہے۔

#### اولا د کا ہونا اور نہ ہونا دونو ں نعمت ہیں :

(ملفوظ ٣٣٧) ايک صاحب کے سوال کے جواب ميں فرمایا کہ جیے اولا د کا ہونا نعمت ہے۔ ایسے ہی نہ ہونا بھی نعمت ہے میں تو اللہ کاشکرا داکر تا ہوں کہ جھے کواس سے محفوظ رکھا بچوں کی تربیت بڑی ہی مشکل چیز ہے مجھے کو تو بڑی البھون ہوتی ایک د ق لگ جاتی بچوں کی تربیت کے لئے بڑے ہوئے ہی حکیم کی ضرورت ہے۔

## ےاشوال المکرّم م<mark>وسوا ہ</mark> مجلس خاص بوقت صبح یوم پنج شنبہ متمرد کے نکالنے پرمعندور ہونا:

(ملفوظ ۳۳۸) ۔ ایک صاحب کی غلطی پرمواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ لوگ سیدھی اور ہمل بات کو کس قدر اُلجھا دیتے اور سخت بنادیتے ہیں گفتگو کے ختم تک بیبھی توفیق ندہوئی کہ بیہ کہہ دیتے کہ مجھ کواس کاعلم ندتھا کہ بیرمصافحہ کا موقع ہے یانہیں باتی غلطی کا تو اقرار کیا کرتے خناس د ماغوں

میں گفسا ہوا ہے میں ای کونگالنا جا ہتا ہوں جس شخص میں اتنا تمرد ہواں کی اصلاح کی اُ مید کیا گ جائے رہیمی حس نہ ہوئی کہ دوسرے پراس کا کیا اثر ہوگا بتلائے ایسے متمرد کے نکالنے پر بھی میں معذور ہوں یانہیں بیا چھا ہوا کہ میں نے بواسطہ گفتگو کی جس سے مزاج میں کوئی تغیر نہیں ہوا ور نہ الزام دیتے کہ بھے پریختی کی اس لئے گڑ ہرد میں پڑا گیا مگراب تو کوئی شبہ ہی نہیں رہااور نہ کسی تاویل کی ''نجائش رہی کیا ٹھکا نا ہے اس بدنہی کا خیر ہمیشہ کو گئے چیچیا چھٹا اس لئے کہ بہت نا گواری کے ساتھ فيصله مواا أرمين براوراست تفتكوكرتايا تيزي ہے كچھكہتا توبيا خال موسكتا تھا كەمغلوب موكرايسا خبط ہوگیا اس میں شبہ کی گنجائش رہ سکتی تھی اور اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہی، بیجارے بہت می پریشانیوں ہے ناتج گئے دیکھئے میں اس قدر تنج و کا قرنہ کروں تو بیلعی ان کی ٹس طرح کھلے اور میہ چور س طرح بکڑے جائیں مادہ تو تھا ہی کسی اور کو نکلتا اس مادہ کی الیمی مثال ہے کہ کسی حوض کی تہیہ میں كيجز اور گارا ہے اگر زورے ڈھيلا مارا جائے توسب ياني گدلا ہوجا تا ہے بات يہ ہے كہ واقع ميں خلوص نہیں ہوتا دھوکہ ہوجا تا ہے جبیبا مدینة شریف میں رہ کرمیل کچیل والانہیں رہ سکتا اللہ کاشکر ہے حضرت حاضی صاحب رحمة الله علیه کی برکت ہے ایسا ویسا یہاں پر بھی نہیں رہ سکتا آخر میں کہاں تك رعايت اورسامح كروں اگر ابيا برتاؤنه كروں تو بية ہى نه يبطي خلص اور غير مخلص كا و يكھيئے اد فيٰ ا د فی صنعتوں کولوگ نہیں سکھاتے بنب تک طلب اور خلوص پر اظمینان نہیں ہوجا تا اسی طرح جب تک ثبات ورسوخ تحقق نه ہو جائے اس وقت تک بیعت کرنا اور ہونا چاہیے ہی نہیں اور اس طرح جب تک خلوص پراطمینان نہ ہو جائے اس وقت تک ہدیہ لینا بھی نہیں جا ہے میرے یہاں بہت ہے تجربوں کے بعداصول اور قواعد مرتب ہوئے ہیں جن پرلوگ خفا ہیں۔

ہمت ہےزا کداینے ذمہ کام رکھنا خلاف عقل ہے

(ملفوظ ٣٣٩) ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کام اس قدر کرنا جائے جس کا تخل بے تکلف ہو سکے ہر کام کے لئے اس کی ضرورت ہے ہمت سے زائد اپنے فرمہ کام رکھ لینا عقل کے خلاف ہے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال عجیب و غریب بیان فرمائی تھی کہ جس قدر کام کا ذوق وشوق ہواس ہے بچھ کم کرنا جا ہے اسی طرح جس قد بھوک ہواس ہے بچھ کم کھانا جا ہے جسے بھی کہ اس میں پھرانے کے وقت بچھ تا کہ جھوڑ دیا جاتا ہے تا کہ وہ اس کے ذرایعہ ہے واپس آسکے اگر نہ چھوڑا جائے تو وہ لوٹ نہیں سکتی پھر از سر تو اہتمام کرنا

پڑتا ہے، س مثال کی خوبی پر ایک دوسری مثال کا قصہ بیان فر مایا گوہ دوسر ہے باب کا مضمون ہے وہ
قصہ مولوی گھر بلیمین صاحب والد مولوی محر شفیع صاحب سے نقل فر مایا وہ مولا نامحہ یعقوب صاحب
رحمۃ اللہ علیہ کے پاس زیادہ بیٹھتے تھے اور دل کھلا ہوا تھا اس لئے جو جی میں آتا کہ بھی دیتے ایک روز
مولا ناکے ایک مبسوط کلام کے بعد ان سے کہتے ہیں کہ کٹر ت کلام کو بزرگوں نے اچھا نہیں سجھا اور
آپ کٹر ت سے کلام کرتے ہیں یہ کیابات ہے مولا نانے فر مایا کہ تقلیل کلام خود مقصود بالذات نہیں
مقصود تو ہیہ ہے کہ فضول کلام نہ ہو گر مبتدی ابتداء تعدیل پر قادر نہیں ہوتا اس لئے معالجہ کے درجہ میں
بہت زیادہ نقلیل تجویز کرتے ہیں تا کہ اعتدال پر آجائے اس کی ایس مثال ہے کہ کا غذ لپٹا ہوار کھا
ہوتا ہے جب اس کو کھولتے ہیں تو وہ پھر ای طرح کپٹے ہیں جس سے وہ سیدھا ہوجا تا ہے اس واس طرح سیدھا
کرتے ہیں کہ اس کو دوسری مخالف طرف اس طرح کپٹے ہیں جس سے وہ سیدھا ہوجا تا ہے اس درجہ
میں ضرورت ہے تقلیل کلام کی ورنہ وہ خود مقصود بالذات نہیں مولا نا کے علوم عجیب ہوتے تھے بڑی
ہیں ضرورت ہے تقلیل کلام کی ورنہ وہ خود مقصود بالذات نہیں مولا نا کے علوم عجیب ہوتے تھے بڑی
ہیں ضرورت ہے تقلیل کلام کی ورنہ وہ خود مقصود بالذات نہیں مولا نا کے علوم عجیب ہوتے تھے بڑی

راه طریقیت میں شیخ مبصر کی ضرورت:

(ملفوظ ۳۳۰) ایک سلسله گفتگویی فرمایا کدایک صاحب نے لکھا تھا کہ جھے کوجیسی محبت آپ ہے پہلےتھی ابنجیس رہی میں نے لکھا کہ پھر ویٹی ضرر کیا ہوا یہ بھی نکھا تھا کہ نماز میں خشوع و خضوع نہیں رہا میں نے لکھا کہ اختیاری ورجہ نہیں رہا یا غیرا ختیاری نہیں رہا یہ بھی لکھا تھا کہ پہلی خضوع نہیں رہا میں باد کر کے دل ڈھونڈ تا ہے اس پر فرمایا کہ باتھی ول ڈھونڈ تا ہے اس پر فرمایا کہ ان کوتو میری محبت شدر ہے پر حسرت ہے آگر جق سجانہ و تعالیٰ کے ساتھ بھی محبت طبعی نہ ہوتو اس میں ان کوتو میری محبت شعبی نہ ہوتو اس میں محب کوئی ضرر نہیں عقیادا ختیار سے مامور بہ ہے وہ ہوتا جا ہے وہ کافی ہے اس ہی لئے شیخ مبصر کی اس میں خرار ہا خطرات ہیں۔

مخالفين كقلوب مين بهى حضورصلى الله عليه وسلم كى عظمت

(مَلْقُوظ اسم ) ایک سلسله گفتگویس فرمایا که جوحضورعلیه الصلوٰ قوالسلام کے غلام بیل وہ تو

ہیں ہی مگر جو مخالف ہیں اُن کے قلوب میں بھی حضور کی عظمت ہے اَگر کوئی مخالف کھخص نبوت کا بھی مصدق تقید بین کرنے والا ) نہ ہوتو اور کمالات اور عادات واخلاق حضور کے ایسے ہیں کہ ان کا تو انکار ہو ہی نہیں سکتا ۔

# فضوليات ميں وہ مبتلا ہيں جن کوعا قبت کی فکرنہیں

(ملفوظ ۱۳۲۲) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که فضولیات میں وہ لوگ مبتلا ہیں جن کوعا قبت کی فکرنہیں اور جن کوفکر ہے وہ تو شب وروزای ادھیزئن میں گئے ہوئے ہیں اور واقعی آ دمی کواپئی فکر کرنی چاہنے اپنی خیر منانا چاہئے دوسروں کے متعلق نہ اس کو مشورہ کی ضرورت نہ فتوئی حاصل کرنی چاہئے اپنی خیر منانا چاہئے دوسروں کے متعلق نہ اس کو مشورہ کی ضرورت اس کوایک مثال ہے بچھے ایک شخص پر بھانسی کا مقدمہ ہے اور ایک پر مار بیٹ کا را بیٹ کا مقدمہ ہو کہ اس کے بیائے اگر مار بیٹ والا بھانسی والے کے پاس جائے کہ جھے کو بچاؤ اور وہ اس کے ساتھ ہو کہ اس کے بچائے کی فکر میں لگ جائے تو لوگ اس کو کیا کہیں گے بہتھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نیز تو۔

طریق میں دو چیز ول کا تزکیہ:

(ملفوظ ۳۳۳) ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ طریق بہت ہی مہل ہے جھے جیسے نادان آ دمی نے جب اس کو سمجھ لیا پھر کیا مشکل رہا اب میں اس کو سہل عنوان سے سمجھا تا ہوں کہ اس طریق کا حاصل نفس کا تزکیہ ہے اور جس چیز سے تزکیہ کیا جا تا ہے وہ دو چیزیں ہیں شہوت اور کبراوران کا علاج کا مل کی صحبت ہے کیونکہ وہ اس راہ سے گذر چکا ہے اس کواس راہ کی تمام گھاٹیاں معلوم جیں۔ وہ طالب کو اس کنارے سے اس کنارے لے جا کر کھڑ اکر دیتا ہے مالب کا کام صرف میر ہے کہ اپنے کواس کے بہر دکر کے وہ جو تعلیم کرے اس کو بحالائے اس میں سر طالب کا کام صرف میر ہے کہ اپنے کو اس کے بہر دکر کے وہ جو تعلیم کرے اس کو بحالائے اس میں سر موفوق نہ کرے ای کومولا نافر ماتے جس:

فكرورائ خود و درعالم رندي نيست ١٦٠ كفرست درين ند بهب خود بيي وخو درائي

(اینی رائے اور فکر عالم رندی میں بالکل چھوڑ نے ضروری ہیں خود بنی اورخو درائی اس راہ میں مشل کفر کے ہیں )

## حفرت حاجی صاحب فن طریقیت کے امام تھے:

(مافوظ ۱۳۲۳) ایک سلسله گفتگویی فرمایا که ہمارے حضرت حاجی صاحب رخمة الند علیہ اس فن کے امام تصحدیث شریف میں آیا ہے الم غیبة الشد من الزنا ریتومسلم ہے کہ احکام میں متعدد حکمتیں ہوتی ہیں چنانچہ اس کی ایک حکمت تو مشہور ہے وہ یہ کہ زناخق الله ہے اور فیبت مق العبد ہے اور ایک حکمت حضرت نے اپنے علوم موہو بہ ہے ایک مرتبہ بیان فرمائی وہ یہ کہ فیبت گناہ جاہی ہے اور زنا گناہ باہی ہے لیعنی منشاء فیبت کا تکبر ہے جو بعد فیبت کے بھی باتی رہتا ہے اور اس لئے اکثر فیبت کے بھی باتی رہتا ہے اور اس لئے اکثر فیبت کرنے والے کو غدمت نہیں ہوتی ہے اور اپنے کو گنبگار نہیں سمجھتا بخلاف زنا کرنے والے کے کہ اس کوندامت بھی ہوتی ہے اور اپنے کو گنبگار بھی سمجھتا ہے ان اللہ کیا شحکانا ہے ان علوم موہو بہ کی اطافت کا اور جو حکمتیں خود منصوص ہیں وہ ان وار دات سے بھی زیادہ لطیف ہیں۔

# ٤ اشوال المكرّم و ١٠٥٠ هجلس بعد نما زظهر يوم بنج شنبه چندوا قعات بجين حضرت حكيم الامت:

سب کے بائے ملا کرخوب کس کر با تدھ دیتے اور بڑ کرسو گئے پھر والدصاحب بھی آ کر لیٹ گئے ا تفاق ہے بارش آئی تو والدصاحب اٹھے اور ہم کو بھی اٹھایا بجین کی نیند تھی ہوں ہول کر کے پھرسو گئے والدصاحب جمنا ئے نہیں اٹھتے تو پڑار ہے دیااورا پی حیار پائی تحسیق اب وہاں تینوں حیار یا ئیاں ا کی ساتھ جلی آرہی ہیں بے صدغصہ ہوئے اور فرمایا کدائی الی حرکتیں کرتے ہیں اب سب بھیگ رہے ہیں جاتو ڈھونٹراا تفاق سے جلدی میں ری کا شنے کے لئے حاقو بھی نہ ملا آخرخود ہی باور چی خانہ ہے جیا تو تلاش کر کے لائے اور ان رسیوں کو کا ٹا تب وہاں سے جیار پائیاں اٹھ سکیں صحیح تو یا دہیں کہ اس حرکت برکوئی چیت لگایانہیں ایک اور کھیل باد آیا یہ بھی میر ٹھ کا واقعہ ہی ہے دیوالی کے روز شب کوجو دوکانوں کے سامنے چراغ جلتے رکھدیئے جاتے تھے ہم دونوں بھائی کئی سال تک ایسا کرتے کہ رومال ہاتھ میں لے کرایک طرف سے بجھاتے ہوئے چلے گئے اور واپسی میں دوسری طرف کے بچھاد ہے مگرکوئی کچھنیں کہتا جالانکہ ہاری کوئی حکومت نہھی مگر والدصاحب کا ٹنا ظاتھا حتیٰ كه برا تك نہيں مانتے تصفر ماياا يك مرتبه مير ٹھ ميں مياں الہي بخش صاحب مرحوم کی کوشی ميں جومسجد تھی سب نمازیوں کے جوتے جمع کر ہے اس کے شامیانہ پر بھینک دیئے نمازیوں میں غل مچا کہ جوتے کیا ہوئے ایک مخص نے کہا کہ بیاٹک رہے ہیں مگر کسی نے پچھنہیں کہا بیضدا کافضل تھا باوجودہ ان حركتول كاذيت كس في بينجائي وه بى قصدر باجساكس في كهاب:

تم کو آتا ہے پیار پر غصہ ہی ہم کو غصہ پر پیاد آتا ہے سالہ کی طرف ہے ورنہ ایسی حرکتوں پر پٹائی ہوا کرتی ہے فرمایا کہ ایک صاحب تصییری کے ہماری سوتیلی والدہ کے بھائی بہت ہی نیک اور سادہ آ دمی تھے والدصاحب نے ان کو تھیکہ کے کام پر رکھ جھوڑ اتھا ایک مرتبہ کمریٹ ہے گری میں بھو کے بیا ہے پر بیتان گھر آ کے اور کھانا نکال کر کھانے میں مشغول ہوئے گھر کے ساسے بازار ہے میں نے سڑک پر سے ایک کتے کا بلہ جھوٹا سا پکڑ کر گھر آ کران کی وال کی رکائی میں رکھ دیا بیچارے روٹی جھوڑ کر کھڑ ہے ہوگئے اور پچھوٹا سا پکڑ کر گھر آ کران کی وال کی رکائی میں رکھ دیا بیچارے روٹی جھوڑ کر کھڑ ہے ہوگئے اور پچھوٹا سا پکڑ کر گھر آ کران کی وال کی رکائی میں رکھ دیا بیچارے روٹی جھوڑ کر کھڑ ہے کہا تھی اور ان شوخیوں کی ہوتی تھی لوگ والدصاحب کا نام لے کر کہتے کہان کے کارٹوں کی حرکت معلوم ہوتی ہے مگر کوئی بچھ کہتا نہ تھا اور ان شوخیوں پر بھی والد

صاحب کوغصد آتا تو بھائی کوزیادہ مارتے اور کوئی ہو چھتا تو فرماتے کے سکھلاتا ہے ہی ہے حالا تکہ یہ بات واقع کے خلاف ہوتی تھی میں خود بھی ایسی حرکتیں کرتا تھا گرمشہوریہ ہی تھا کہ بیسکھلاتا ہے ا یک مرتبه تائی صاحبے فی الدصاحب سے قرمایا کہ بھائی تم جیمو نے ہی کو کیوں مارتے ہو حالانکہ دنگادونوں ہی کرتے ہیں فرمایا دووجہ ہیں ایک تو پیر کے سبق یاد کر لیتا ہے میرے متعلق فرمایا اس لئے یہ پیارامعلوم ہوتا ہے اور ایک میہ کے میہ خودنہیں کرتا جھوٹا سکھلاتا ہے فرمایا میں ایک روز بیپٹا ہے کر ر ہاتھا بھائی صاحب نے آ کرمیرے سر پر پیٹا ب کرنا شروع کردیا ایک روز ایسا کہ بھائی پیٹا ب كررہے ہيں ميں نے ان كے سرير پيشاب كرنا شروع كرديا اتفاق ہے اس وقت والدصاحب تشریف لے آئے فرمایا یہ کیا حرکت ہے میں نے عرض کیا ایک روز انہوں نے میرے سریر پیشاب کیا تھا بھائی نے اس کا بالکل اٹکار کر دیا مختصری پٹائی ہوئی اس لئے کہ میرا دعویٰ ہی دعویٰ رہ گیا تھا ثبوت کچھے نہ تھا اور میر نے فعل کا مشاہدہ تھا غرض جو کسی کو نہ سوجھتی تھی وہ ہم دونوں بھا ئیوں کو سوجھتی تھی بھائی صاحب بچین میں مجھ ہے کہا کرتے تھے کہ ہم ایک کری پر بیٹے ہوں گے سامنے میز ہوگی اور بکار بکار کر کہتے ہوں کے کہ اوفلانے اوفلانے مراد حکومت تھی اورتم ایک جٹائی پر بیٹھے ہوگئے دو حیارلڑ کے سامنے ہو نگے ایک بچی ہاتھ میں ہوگی مطلب پیضا کہلڑ کے پڑھاؤ پڑے گر ایبا ہونے کے بعدان براس فرق کا ہیا تر ہوا کہاب ان کو بیرست ہوا کرتی تھی کہافسوس مجھ کو والد صاحب نے علم دین کیوں نہیں پڑھایا اور مجھ کو بھرانٹہ کبھی پیدسرت نہیں ہوئی کہ والدصاحب نے محھ کوعلم دنیا کیوں نہیں پڑھایا۔

مسلمان کی پہچان تو ڈاڑھی ہے ہوتی ہے:

دو شخص تعویذ لینے کے لئے حاضر ہوئے حضرت والا اُن لوگوں کی صورت و کچھ کریے امتیاز نہ فرما سکے کہ بیمسلمان ہیں یا ہمندواس لئے کہ حضرت والا کا معمول میہ ہے کہ اگر مسلمان ہوں تو تعویذ عطافر ماتے ہیں اور ہمندوؤں کواحتیا طافر مایا کرتے ہیں کہ بچے سوت کی جنجلی لے آؤ گنڈ ا بنادیا جائے گا اور انٹر ہیں بچھفر تی ہیں پڑتا لہٰذا اُن شخصوں سے میہ بی فرمایا کہ پانی لے آؤ پڑھ دوں گا اور ایک سوت کی چیلی لے آؤگٹڈ ابنادوں گا جب وہ چلے گئے فرمایا کہ آج کل بڑی آفت ہے بندومسلمانوں میں امتیاز ندر ہاا یک ی صورت ایک سالباس کس طرح پیچانا جائے داڑھی منڈانے کا ایسا عام روائح ہوگیا ہے کہ جیسا داڑھی رکھنا شعار اسلام تھا ویسا ہی بعض مقامات میں داڑھی منڈانا شعار اسلام ہوگیا ہے اس کے متعلق ایک حکایت یاد آئی سہار نپور میں ایک صاحب تھے جنگی برڈی داڑھی تھی وہ ہندوستان سے شام میں گئے تھے برڈی داڑھی کی وجہ سے بچارے بکڑے کے معلوم یہ ہوا کہ دہاں واڑھی رکھنا علامت ہے یہودی ہونے کی اور داڑھی منڈانا یا کٹانا علامت ہے معلوم یہ ہوا کہ دہاں واڑھی رکھنا علامت ہے تو رات میں نہ معلوم کیا ہوگی اس میں لفظی صنعت ہم مادرات سے دارالکفر ہے جہاں ظلمت ہی ظلمت ہو پھر فرمایا اب تو یہ حالت ہورہی ہے کہ اس حالت کود کھے کر یہ شعر یاد آتا ہے:

اے بسرا پردہ یٹرت بخواب ﷺ خیز کہ شدمشرق ومغرب خراب (اےوہ ذات جو مدینہ منورہ میں استراحت فرمار ہے ہیں اٹھئے کہ مشرق ومغرب خراب ہور ہے ہیں) ستانے کا تعویذ

(ملفوظ ٢٣٧) ايك فخض نے بہت ہى پست آواز سے تعویذ مانگا فرمایا کہ ذور ہے بولو
تاکہ میں من لول اس طرح پر بولنا کہ دوسرا من ہى نہ سکے کہاں سے سیکھا ہے اس نے بھر دوبارہ
عرض کیا مگر قریب قریب اس ہى لہجہ میں فرمایا کہ میں نے اب بھی نہیں سنا تیسری مرتبہ میں بلند
آواز سے عرض کیا ستاؤ کا تعویذ جا ہے فرمایا بندہ خدااول ہى دفعہ میں اس طرح کیوں نہ بولا تھا بھر
فرمایا جب جن تمہیں ستا تا ہے اور تم مجھے ستاتے ہوتو جن کے تعویذ کے ساتھ ایک تعویز تمہار ہے
لئے بھی چا ہے تاکم تم بھی کسی کونہ ستاؤ۔

حضرت والإ كاعفو وحلم

(ملفوظ ۳۴۸) ایک صاحب کا ذکر فرمایا که به فلال مولوی صاحب کے صاحبزاوے ہیں ایک شکین معاملہ میں تجنبے ہوئے ہیں یہال پر دُ عاءاورا یک عہدہ دار سے سفارش کے لئے آتے تے سختے میں نے دعاسفارش دونوں کر دیں سفارش میں بہلکھ دیا کہ آپ کو بعد تحقیقات صحیح جووا قعہ کاعلم

ہواس بڑمل اورا تنا اورلکھ دیا کہ مید میرے ہیں بھائی کے بیٹے ہیں میدس نے لکھ کران کو دکھلا بھی دیا کہا گریہ کافی ہوتو دکھے لیس ور نہ اور مضمون بدل دوں کہنے لگے بہت کافی ہے بہت زیادہ ہم لوگوں کو گالیاں دینے والے بیصاحب تھے گریہ انتقام کا موقعہ تھوڑا ہی تھا بلکہ امداد کا موقعہ تھا سو میں نے وعا بھی کی اور سفارش بھی کی اللہ تعالیٰ نے ان کونجات دی شخت پریشان تھے۔

حیات المسلمین برعمل سے فلاح دارین ہوگی

فرمایا میں نے مسلمانوں کے لئے کافی انتظام کر دیا ہے فلاح و نیا کا بھی (ملفوظ ۱۳۳۹) اور فلاح دین کا بھی یعنی رسالہ حیات اسلمین میں سب پچھ لکھ دیا ہے اگر اس پڑمل کریں انشاء اللہ دین و دنیا دونوں کی فلاح اس میں موجود ہے فر مایا کہ ربل کے سفر میں ایک گنوارکو کہتے سناتھا بڑے ہی کام کی بات کہدر ہاتھا کہ نیک رہواور ایک رہوتو حیاۃ اسلمین میں نیک ہونے کاراستہ بتلادیا ہے اور صیابتہ السلمین میں ایک ہونے کا راستہ بتلا دیا ہے اب عمل کرنا میلوگوں کی ہمت پر ہے اور صورت اس کی بہت مبل ہے وہ مد ہے کہ ہر جگہ پردس دس آ دمی ہم خیال ہو کر پنجابت کی صورت بنا لیں اور کام شروع کر دیں انتاءاللہ تعالیٰ دی ہی آ دی ہے ہم خیال ہوجائے ہے ساری بستی پراٹر ہوگا بس اتناعمل کافی ہے بھر جو کام بھی جس ہے لینا جا ہیں گے کوئی انکار نہ کرے گا صیابۃ اسلمین کا حاصل یہی ہے باتی جوملغ و واعظ ہیں ان ہے بس کا پیکا منہیں و ہتو صرف طریقہ بتلا سکتے ہیں اور ترغیب دے کئتے ہیں بیا نتظامی کام مقامی لوگوں کے کرنے کا ہے کہ وہ جماعتیں بنا کر کام کرتے رہیں اور مبلغ وقتا فو قتا پہنچ کرعام لوگوں کو نصائح کرتے رہیں اس کی برکت ہے انشاء اللہ تعالیٰ چندروز میں مسلمانوں کی حالت درست ہوسکتی ہے فلاح اور بہبود کا سہراان کے سربند سکتا ہے البته بيضرور ہے كە كام كرنے والے مخلص ہوں بيرنه ہوكہ غيرمخلص اول ہى ميں تھس جائيں ورنه پھر یہ ہوگا کہ صدر میں ہوں دوسرا کیے گامیں ہوں اگر مخلص حضرآت کام کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ کامیا بی ہوجائے گی اس لئے کہ جتنی ضر درتیں اس وقت مسلمانوں کو ہیں اس رسالہ میں سب ہیں صرف عملی صورت میں کام شروع کرنے کی ضرورت ہے لیکن اگرمسلمان کچھ کرنا ہی نہ جا ہیں تواس کامیرے باس کیاعلاج ہے۔

# ۸اشوال المكرّم معلی هجلس بعد نماز جمعه والدمرحوم كی ادائیگی حقوق کے لئے كاوش:

(ملفوظ ۱۳۵۰) فرمایا که اہل حقوق کاحق پہنچانے کی کوشش کررہا ہوں ہیہ وقت تھا کہ اپنے والدصا حب مرحوم کی جار بیبیوں کا حصہ مہران کے ورشکو پہنچانے کا اہتمام کیا جارہا تھا کسی ملفوظ میں اس کی تفصیل بھی ہو چکی ہے جی جا ہتا ہے کہ جلد سے جلد بین جائے جائے جتنی جلد حق بین جائے جائے میں اتن ہی جلد طبیعت ہلکی پیسکی ہوجائے گی حق تعالیٰ کی طرف سے غیب سے امداداس میں ہور ہی ہے ذرائع ایسے طبیعت ہلکی پیسکی ہوجائے گی حق تعالیٰ کی طرف سے غیب سے امداداس میں ہور ہی ہے ذرائع ایسے بیدا ہور ہے ہیں کہ جھ پرکوئی ذرہ برابر گرانی نہیں اور برابراہل حقوق کوان کے حق بہنے رہے ہیں۔ حضر سے ابوالحسن نوری

ایک صاحب نے ایک شخص کے متعلق عرض کیا کہ حضرت سے وہ مخفس سال بجرے مرید ہونے کا ارادہ کررہے ہیں مگریہ کہتے ہیں درخواست کرتے ہوئے خوف معلوم ہوتا ہے فرمایا کہ اس شخص کے قلب میں طریق کی وقعت اور عظمت ہے ہی تھی غنیمت ہے اس معاملہ میں ال کھوں پڑھوں ہے تو بیگنوار ہی اجھے ہیں ان کی جو بات ہوتی ہے بیسا ختہ اور سادگی ہے اور خلوص لئے ہوئے ہوتی ہے حضرت مولانا گنگوہی رحمة الله علیہ سے ایک شخص گاؤں کا رہنے والا مرید ہونے آیا حضرت نے جیساطریقہ ہے بیعت کامعاصی ہے تو بے کرادی اور نماز وغیرہ کی یا بندی کا امر فر مادیاوہ کہتا ہے کہ مولوی جی جن باتوں ہے تم نے توبہ کرائی ہے بیکا م تو بیس بھی کرتا بھی نہیں اور جو کرتا ہوں اس کی تو بہ کرائی بھی نہیں مصرت نے دریافت فرمایاوہ کیا ہے کہتا ہے کہ میں افیم کھا تا ہوں فر مایا احیصایہ بتلا کتنی کھا تا ہے اتنی میرے ہاتھ پرر کھ دے اس ارشاد کی وجہ ریھی کہاں وقت حضرت کی بینائی نه رہی تھی چنانچیاں نے ایک گولی بنا کر ہاتھ پرر کھ دی حضرت نے اس کا ایک حصہ تو ڈ کر اس کو دکھلا یا کہاتن کھالیا کر پھرتھوڑ ہے روز بعداور کی بتلا دی جاوے گی اس کی وجہ رہتھی کہافیون کے دفعة حيمور نے ہے بہت تكليف ہوتی ہے وہ كہتا ہے كہ بى جب توبەكر لى پھراتى اوراتى كيسى اور ڈب ا قیم کا جیب ہے نکال دوم بھینک کر مارا کہ جاا فیم میں نے تجھے چھوڑ دیااورا پنے گاؤں کو چل دیا گھر پہنچ كردست آنے نثروع ہو گئے حضرت مولانا ہے دعاء کے لئے كہلا كر بھيجا كرتا كدمين اچھا ہوجاؤں

کیجھ عرصہ بعد تندرست ہو کرآیا اور بعد تعارف دوروپیہ حضرت کی خدمت میں پیش کئے بعد اصرار حضرت نے قیول فرما لئے کہتا ہے کہ مولوی تی روسیئے تو لے کرر کھ لئے اور پیر یو چھا بھی تہیں کہ کیسے میں حضرت نے دریافت فرمایااب بتلا دے کیسے ہیں کہتا ہے کہ میں دورویہ پیماہوار کی افیون کھا تا تھا اس کے چھوڑ دینے پرنفس بڑا خوش ہوا کہ اب دورو پہیما ہوار بیجا کریں گے بڑا فائدہ ہوا میں نے کہا کہ تجھے خوش نہ ہونے دول گایہ دورویے اپنے ہیر کودیا کروں گااب بیانی زندگی تک دیا کروں گا میں کہتا ہوں کیاس دقیقہ کی طرف شیخ کامل کا ذہن پہنچے تو پہنچے نس کے کید خفی کو کیساسمجھاا وراس گنوار نے کیسے خلوص کے ساتھ تو بہ کی تکلف کا نام تک نہیں سلف میں البتہ بوے بوے لوگوں کی ایسی نظیریں موجود ہیں مثنوی مولا نا روی میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی پر بردی جدوجہد کے بعد غلبہ پایاا درائ کے سینے پر پڑھ کر بیٹھ گئے تکوارے اس کا کام تمام کرنا چاہتے تھے کہ اس نے آپ کے منہ پرتھوک دیا آپ جیبوڑ کرالگ ہو گئے اس یہودی کی جیرت کی کوئی انتہا نہ ر بن اس کے دریافت کرنے برفر مایا کہ ہمارا جو کام بھی ہوتا ہے اللہ کے واسطے ہوتا ہے فنس کے واسطے نہیں ہوتا جب تک تجھ کو بچیاڑ ااور تکوار تیرے قبل کواٹھائی پیسب اللہ کے لئے تھا جب تونے منہ پر تھوک دیا تو ایک نیا غصہ پیدا ہوا اس لئے شبہ پیدا ہو گیا کہاپ کہیں اس کاقتل نفس کے واسطے نہ ہو وس کئے چھوڑ ویاوہ یہودی ایمان لے آیا اب بھی اللہ کے بندے خلص ہیں کو کم سہی ابھی کاواقعہ ہے کہ یہال ایک مسجد جولا ہوں کے محلّہ میں ہے وہال کے مہتم کی درخواست پر کہ وہ بھی جولا ہے ہی ہیں اور غریب آ دی ہیں آٹھ روپیدیں نے مجد کی مرمت کی مدیس دیئے اور بیر کہد یا کہ فی الحال اتنا ہی انتظام ہوسکا بقید کا کچھاورا نتظام کرلیا جاوے انہوں نے اس میں سے سات روپیدر کھ لئے اور ا یک رو پسیواپس کر دیااور کہا کہا ب اتن ہی ضرورت تھی مدرسہوا لے یاانجمن والے قیامت تک بھی واپس نہ کرتے بعض طبیعتیں سلیم ہوتی ہیں ابوالحن نوریؓ ایک بزرگ ہیں ایک بار دریا کے کنارے کنارے جارہے تھے دیکھا کہایک شتی ہے شراب کے ملکے اُنز رہے ہیں معتصم باللہ کا زمانہ تھااس کے لئے وہ منگے آئے تھے مگراس اطلاع کے بعد بھی عصالے کر منکے تو ڑنے شروع کئے منکے دس تھے ان میں سے نوتو توڑ ڈالے اور ایک جھوڑ دیا معتصم باللہ کو اطلاع ہوئی بیر برگ بلوائے گئے معتصم باللہ نے دریافت کیا کہ آپ نے مشکور ڑے کیا آپ محتسب ہیں فرمایا کہ متسب وال کہا کس نے متسب بنایا فرمایا جس نے م کوباوشاہ بنایا ہو چھاا حتساب کی سند فرمایا ہے آ بیت سند ہے لیہ اُسٹینی اَقِیم اللہ صلّا لَوْا ہُوا اُور بِالْم عَرْو فِ وَ اللّه عَین الْمُنْکُو وَ اَصِیرُ عَلَیٰ مَا اَصَابَاکُ وریافت کیا کہ پھر آ ہے نے نو منظے تو ڑے ایک جھوڑ دیا اس کی کیا وجہ فرمایا کہ نو منظے تو ڑے کہ جلوس رہ ہویں پر قلب میں بجب پیدا ہوگیا تھا کہ ہم بھی ایسے ہیں کہ کی سے نیس ڈرتے چونکہ ہمارا ہر کام اللہ کے واسط ہوتا ہے نفس کے لئے ایک کام بھی نہیں ہوتا اس لئے ایک منکا چھوڑ دیا بین کر معصم باللہ پر واسط ہوتا ہوئی کہ گا کہ بیس آئ ہے آپ کو با قاعدہ محتسب بنا تا ہوں و کھے لیجئے ان برگھا ایک بیبت طاری ہوئی کہ گا کہ بیس آئ ہے آپ کو با قاعدہ محتسب بنا تا ہوں و کھے لیجئے ان برگھا ایک بیبت طاری ہوئی کہ گا کہ بیس آئ ہے آپ کو با قاعدہ محتسب بنا تا ہوں و کھے لیجئے ان برگھا وہ علوم جن کے متعلق فرماتے ہیں :

بنی اندر خود علوم انبیاء 🏠 ہے کتاب و بے معید و اوستاد

(بمٹانماز پڑھا کراورا پیھے کاموں کی نصیحت کیا کراور برے کاموں ہے منع کیا کر :ور تچھ پر جومصیبت واقع ہو ،اس پرصبر کیا کرتم اپنے اندر بغیر کسی مددگاراوراستاد کے انبیاء ملیم السلام جیسے علوم کامشاہدہ کروگے )۔

#### ريا كاعلاج:

(ملفوظ ۳۵۲) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کدریا کا علاح ہے کہ ا ایسے کام کرڈالے جس میں لوگ ریا کار سمجھیں اوراس کوشرمندگی ہو کہ لوگ جھے کوریا کار سمجھ رہے ہیں۔ جوشخص بحل سے ذرتا ہواس کو جنگل میں جا کر بچل کے سامنے کھڑا ہونا جیا ہے خوف نکل جائے گا گراس علاج کے لئے شنخ کامل کی رائے کی ضرورت ہے ورنہ نفس کو بہانہ ریا کی تقویت کامل جائے گا۔

#### امر بالمعروف کے دجوب کی شرا نظ

( ملفوظ ۳۵۳) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کدامر بالمعروف کے وجوب کی دونمرطیں ہیں ایک تو یہ کہ مخاطب سے تو تع ہوقبول کی اور کم از کم کسی ضرر کا خوف نہ ہواور ایک بید کہ مخاطب کواس کاعلم نہ ہواور اکثر یمی ہے کہ جہاں علم نہ ہو ہال تو تع ہوتی ہے تبول کی اورا گرعلم ہوتو اکثر نا گواری کا سبب ہوتا ہے۔

# واقعه دستار بندى حضرت حكيم الامت

(مافوظ ۲۵ الله و المحد الكيسلسلة الفتكو مين فرمايا كه جب بهم اوگوں كوفراغ كے بعد مدرسه سندا و المفوظ ۲۵ الله فتح ير بتى آيك بمرتبه مين نے اور فارغ طابعلموں نے حصرت مولا نامحمہ يعقوب صاحب رحمة الله عليه كى فدمت ميں عرض كيا كه حضرت بيم علوم ہوا كه بهم لوگوں كو مدرسه سندال رہى ہے مگر ہم این كواس كاابل نہيں سجھتے اس لئے اگر يهم وقوف كرديا جائے تو بہتر ہے ور نسدرسه كى بدنا ى عمر المان كو جوش آگيا فرمايا كہ كون كہتا ہے كه المبت نہيں ہے اپنا اساتذہ كے ساحنے اليا اى جھنا على ايافت بھى عاصل بى نہيں ہوئى مگر اپنے بزرگوں كى دعا كى بركت سے عمر جركبيں شرمندگى تبيں بوئى حسان بوئى مراپ نے بزرگوں كى دعا كى بركت سے عمر جركبيں شرمندگى تبيں بوئى حسان الله عاصوالحمد الله سادئى بيس ہوئى مراپ خاص حالت تقى نہايت بى وثوق سے فر مايا تھا سوالحمد الله سادئى على مراس كے ساتھ بى ميرى بيطبى حالت تقى اور ميں اس كو بے تكلف كه سكنا بوں كه ميں نے دين طبقات ميں ہوئى تو اراض نہيں كيا نه علماء كو نہ مشائح كواگر الن ہاں كى دات سے محمد علاق في تفتگو على الله تو الله قال كى درات كے خلاف تعقی اور ميں اس كو بے تكلف كه سكنا بوں كه ميں نے دين طبقات ميں ہوئى تو اس طبقات ميں بہت كي كو ہا تحد ہے نہيں جانے ديا جس ہوئى تو اس طبق ميں بہت كيں كى قتم كے بزرگ بوں كى كوتاراغ نہيں كارا على بہت كے ماتھ جيش تعمل ميں بہت كيں كو متم كے بزرگ بوں كى كوتاراغ نہيں كارا اللہ نہيں كارا اللہ تعمل كے بردرگ بوں كى كوتاراغ نہيں كار اللہ كے ماتھ جيش تم كون كوتاراغ نہيں كار ماتھ جيش كوتاراغ نہيں كار اللہ كار كوتاراغ نہيں كوتاراغ نہيں كار كوتاراغ نہيں كار كوتاراغ نہيں كوتاراغ نہيں كار كوتاراغ نہيں كوتار كوتار كوتا

# بزرگوں کے پاس بیٹھنے کی نیت

(ملفوظ ۲۵۵) ایک صاحب کے سوال کا جواب دیے ہوئے فرمایا کہ بزرگوں کے یاس
اس نیت سے بیٹھنا چاہئے کہ جیسے یہ ویندار ہیں ہم بھی ویسے ہی ہوجا کیں گے لیکن اس وقت دین
سے اتن وحشت ہے کہ نیت تو کیا کریں گے اس کے احتمال ہے بھی ڈرتے ہیں چنانچہ میں الدآباد
گیا تھا اور وعظ بھی ہوتے تھے گرا گریزی اسکولوں کے بعض طلباء نے وعظ میں آنے ہاں گئے
اجتمال کے ہم کو تو دنیا حاصل کرتا ہے کہ ہیں وعظ من کرہم فلاں صاحب کی طرح نہ ہوجا کیں ہیہ
صاحب بالتزام وعظ میں آتے اور متأثر ہوتے اب وہ ایک اسکول میں ہیڈ ماسٹر ہیں اور ہے ڈرایسا
ہے جیسے ایک ڈوم نے بیمن کر کہ چاند د کھنے سے روز وفرض ہوجا تا ہے بیہ ہما تھا کہ میں چاندہی نہ

ویکھوں گا جوروز ہ فرض ہو چنا نچہ رمضان المبارک کامہینہ آیا مگراس نے ندحیا ندویکھا نہ روز ہ رکھا اور گھر میں کو تھے کے اندر گھس کر بیٹھ گیا شب کو و ہیں موتا ہگا جب دو حیار دن گز ر گئے ہوی نے کہا کہ بیزوبردی مصیبت ہے کہ میں کہاں تک ہے بھینس کا گو براُ تھاؤں گی اور گھرے نکال دیا آخر جنگل میں پہنچا وہاں حاجت کا نقاضا ہوا اس ہے فارغ ہو کر آبدست لینے کے لئے تالاب پر پہنچا تو تالاب میں پانی کے اندر جا ندنظر آ گیا کہتا ہے کہ میں تو تجھ کود مکھتانہیں تو آئھوں میں روزہ فرض كرانے كے لئے كيوں كفسا آتا ہے تواليا ہى ان طلبه كاكہنا تھا كہم وعظ اس لئے نہيں سنتے كہم مى ہم بھی فلاں صاحب جیسے نہ بن جا کمیں اس کی نظیر رہ ہے کہ حکیم کے پاس اس لئے نہیں جاتے کہ کہیں تندرست نہ ہوجا ئیں ای طرح بید نیا پرست مواوی ٹوگوں ہے گھبراتے ہیں حالا نکہ محقق الل علم ناجائز نوکریاں تک جھوڑنے کوئیں فرماتے کے کہیں افلاس سبب نہ ہوجائے کفر کا کیونکہ اب تو معاصی ہی ہیں اور پھر کفر ہو گاپس جومعاصی و قابیہ ہو کفر کا اس کو تحقق مولوی جیموڑنے کونہیں کہتے ہی تو ناتجر بہ کار کا کام ہے محقق ابیانہیں کرسکتا ہے تو و دبات ہوگی کہ چڑھ جا بیٹے سولی پر رام بھلی کر ہے گا بعلم واعظوں کی بدولت لوگ کڑ ہڑ میں بڑ گئے ور نہ محقق کی بیشان ہوتی ہے کہ حضرت مواا نامحمہ تاسم صاحب رحمة الله عليه ايك زمانه مين دس رويه كے ملازم تفے حاجی صاحب سے عرض كيا كه اگراجازت ہوتو نوکری چھوڑ دوں حضرت نے فر مایا کہ مولوی صاحب ابھی تو آپ یو چھ ہی رہے میں بیہ بوچھنا دلیل ہےتر دو کی اور تر دو دلیل ہے خای کی اور خامی کی حالت میں ملازمت جھوڑ تا موجب تشویش ویر بیٹانی ہوگا جب پختگی ہوجائے گی رہے تڑا کر بھا کو کے غرض مختفتین کی بیٹان ہوتی ہےتم نے عطائی نسخے استعال کئے ہیں اس لئے فن طب کو بدنام کرتے ہوکسی حاذ ق کانسخہ نہیں استعال کیا جس ہے حقیقت معلوم ہو جاتی۔

حضرت شمس تبريزي اورحضرت حاجي صاحب كي اسان

(ملفوظ ۲۵۹) ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جی ہال حضرت مولا نامجمہ قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کی قدر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے سے بی معلوم ہوتی ہے فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندول کوایک نسان عطاء فرماتے ہیں جیسے شاہ مٹس تبریز کی اسان مولانا رومی ہوئے اور میری اسان مولوی محمہ قاسم صاحب سے یہ حضرات مجیب شان کے بزرگ تھے سلف کے نمونہ تھے اللہ کا بڑافضل ہے کہ ان حضرات کواپئی آنکھوں سے دیکھا یہ ہی وجہ ہے کہ اور کوئی نظروں میں نہیں ساتا ان حضرات میں کوئی بات تو تھی ہی کہ ان کی صحبت سے گنوار گھ جاال ایسے ہوجاتے تھے کہ بعضے علماء میں بھی آئ وہ چیز نظر نہیں آئی ان حضرات کی صحبت جس کونو یہ ہوگئی اس کی بیرھا اس ہوگئی جس کوفر ماتے ہیں:

آئن کہ بپارس آشنا شد ہو فی الحال بصورت طلاشد (جولو ہاپارس کی پھری ہے چھو بھی گیا فور آئی سونے کی شکل ہو گیا ۱۲۔)

مفتی الہی بخش حضرت سیدصا حب رحمة الله علیہ کے معتقد خاص تھے کسی کے سوال پر مفتی صاحب نے فر مایا تھا کہ سیدصاحب کے تعلق ہے پہلے بھی قرآن وحدیث پڑھے ہوئے تھے اوراب بھی وہیں قرآن وحدیث پڑھتے ہیں مگر فرق سے کہ کہ یہی قرآن وحدیث پہلے اور طرح کا نظرآ ناتھااب اورطرح کانظرآ تاہے ہے سویہ چیز بر دگوں کی صحبت سے ملتی ہے مگرافسوس آتی بردی چیز کولوگ جھوڑ ہے ہوئے ہیں اور صحبت اختیار نہیں کرتے بڑا ناز ہے علم پر کہ ہم عالم ہو گئے یا در کھو بدون اینے کومٹائے کیجینیں ہوتا مٹانے کے بیمعنی نہیں کہ کتا ہیں مٹادونییں نہیں اپنے کومٹادو کہ ہم کچھٹیں جب تک میہ بات نہ پیدا ہو مجھ لو کہ دوسرے معنی کرفنا ہو یعنی برباد ہوکورے ہو کچھ نہیں ہو اب رہا میشبہ کہ وہ چیز کیا ہے جو ہزرگول کی صحبت سے نصیب ہوتی ہے اور اپنے کو ان کے سپر د كرنے يرملتي ہے بات بيہ ہے كہ يہ تمجھانے ہے مطلق تمجھ ميں نہيں آسكتی اگر تمجھایا بھی تواہيا قصہ ہو جائے گا جیسے ایک اندھے حافظ جی کی حکایت ہے ٹیڑھی کھیر کی وہ اس طرح ہے کہ ایک حافظ جی تھے تابیتاان کی ایک لڑے نے دعوت کی کہنے گئے کیا کھلاؤ گے اس نے کہا کہ کھیراب گڑ بروشروع ہوتی ہےاور غلطی میں ابتلاء ہوتا ہے حافظ جی نے یو حیصا کہ کھیر کیسی ہوتی ہےاس نے کہا کہ سفید كنے لكے سفيد كيے كہتے ہيں ،اس نے كہا جيے بكلا حافظ جى نے يو چھا بكلا كيسا ہوتا ہے؟ اب وہ اس کو کیسے سمجھاتے ،اس نے سامنے بیٹھ کراور ہاتھ موڑ کرسامنے کو کر دیا کہ ایسا ہوتا ہے حافظ جی نے ہاتھ سے ٹول کرکہا کہ بھائی بیاتو ہوی ٹیڑھی کھیر ہے حلق سے بینچے کیسے اُتر ہے گی ویکھیئے مناسبت نہ ہونے کی وجہ ہے کس قدر حقیقت ہے دور ہوتے جلے گئے بیتو تھا نگا اور لڑکا تھا پیگا دعوت کی صرف واحد صورت تھی طباق بھر کر لاکر حافظ جی کے سامنے رکھ دیتا کہ لوکھا کر دیکھ لوکھے کیے کہیں ہوتی ہے اسے ہی آپ گھر کے ایسے ہی آپ گھبراتے ہیں گرآ ہے کوکسی محقق کے سپر دکر کے دیکھو وہ تم کوختی میں ندڈ الے گا کھیر کے طباق کی طرح تم پر طریق کوآسان کرد ہے گاجو بدون مشقت ہی صلق سے اُتر جائے گی۔

نیک ہونااور بات بنہیم ہونااور بات

(ملفوظ ۳۵۷) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ بعض لوگ نیک تو ہوتے ہیں مگر اُن میں فہم نہیں ہوتا نیک ہونااور بات ہے فہیم ہونااور بات ہے۔

اہل حق کواہل باطل سے جھکڑنے کاحق

(ملفوظ ۳۵۸) فرمایا که ایک درویش ہے میری گفتگو ہوئی انہوں نے کہا کہ اس آیت کا ترجمہ کیا جاوے۔

جندا روز یکہ پیش از روز و شب کئی فارغ از اندوہ و آزاد از طلب متحد بودیم باشاہ وجود تھم غیریت بھلی محو، بود (ہم نے ہرامت کے واسطے ذرج کرنے کا طریق مقرر کیا ہے کہ وہ اس طریق پر ذرج کرتے تھے توان لوگوں کو جائے کہ اس امر میں آپ ہے جھٹڑا نہ کریں ان لوگوں کو جا ہے کہ آپ سے جھٹڑا نہ کریں آپ ان ہے جھٹڑا نہ کریں اس عالم ناسوت سے پہلے کیاا چھاز مانہ تھا کہ ہم بغیر سی غم کے اور بغیر ضرورت ظلب کے شاہ وجود کے ساتھ متحد تھے اور غیریت کا تھم بالکلیہ کو تھا)

ان اشعار سے برعم خود وحدۃ الوجود کو ٹابت کرنا چاہا میں نے کہا کہ اس میں تو بودیم فرماتے ہیں ستیم نہیں فرماتے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اب تغائر ہے تو اس سے تو وحدۃ الوجود کی نفی ہوئی بس بہبوت رہ گئے بچونیس بولے اور اس تمام خاندان میں اس کی شہرت ہوگئی بچھ کو خیال ہوا کہ شاید ان اوگوں کو تا گوار ہوگا اس لیے کہ ان کہ پیر ہیں لیکنم عجیب بات ہے کہ اس کا عکس ہوا چنانچہ شخ صاحب کے بھینچے غلام کی الدین مرحوم جو کہ ہر پہلو سے ریاست کے روٹ و رواں تھے انھوں نے بچھ کو قصد ابلایا اور واقعہ کی تفضل بوچھی ہیں نے سب بیان کردیا تو سنگر بہت خوش ہوئے اور کہا کہ خوب کیا اور میں نے بھی ان درویش کے کہنے پر اتنا جو اب دیا مگرخود ابتدا خوش میں اور نہ کوئی ہو اگر حدود شرعیہ کی خوش ہوئی ہو اگر حدود شرعیہ کی اور ان کے اشعار پڑھنے سے متاثر میں بھی ہوا مگر حدود شرعیہ کی خواب دینا پڑا۔

## واپسی قرض کی یا داشت میں تحریر

( ملفوظ ۳۵۹) فرمایا کہ جولوگ ہوقت ضرورت مجھ سے پچھ ترض لے لیتے ہیں جب کوئی قیط اوا کرنے آتے ہیں تو ان کو پاس بیٹھالیتا ہوں اور اپنی یا دواشت میں وصول لکھ کران کو بھی دکھلا دیتا کہوں کہ دیکھویہ وصول یا بی لکھ لی ہے محض اس خیال ہے کہ ان کو یکسوئی ہوجائے یہ خیال نہ رہے کہ کہ شاید دصول لکھنایا د نہ دہے۔

## بخل لغوى

(ملفوظ ۳۱۰) ایک سلسله گفتگومیں فرمایا کہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اتنا بخل محمود ہے کہ جس ہے آ دمی انتظام کر سکے اور اپنے ول کوتشوئیش اور پریشانی ہے بچانے کے لیے بچھ پسیے اپنے پاس رکھے بدون اتنے بخل کے انسان منتظم نہیں ہوسکتا اور یہ بخل لغوی ہے شرقی نہیں حضرت حاجی صاحب رحمة الله علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آ دمی نفس کے بہلانے کو بچھ نہ بچھ خرورا پے پاس رکھے۔

#### ارشاد مامول امدادعلی صاحب:

(ملفوظ ۳۱) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا موں امداد علی صاحب عکیما نہ دو ماخ رکھتے تھے گوسلک میں ان ہے ہماراا فتلاف تھا گر بعضی یا تیں بڑے کام کی فرمایا کرتے تھے چنانچہ ایک باریہ فرمایا کہ میاں دوسروں کی جوتیوں کی حفاظت کی بدولت کہیں اپنی گھڑی نہ اضوا دینا واقع بڑے ہی کام کی بات ہوگ دوسروں کی فکر میں رہتے ہیں اپنی فکر نہیں کرتے جس ہدوسروں کی فکر میں رہتے ہیں اپنی فکر نہیں کرتے جس ہدوسروں کی کوئی خفیف کی مصلحت تو محفوظ ہو جاتی ہے مگر ابنا ضرو خطیم ہو جاتا ہے اور معدوح ظریف بھی بہت تھے ایک مرتبہ روز کی قیام تھا بارش ہو کرختم ہوئی تھی کچڑ ہور ہی تھی ایک صاحب کو دیکھا کہ جلدی جلدی جلدی چل رہے ہیں ماموں صاحب نے فرمایا کہ میاں کچڑ ہور ہی ہے اس طرح نہیں چلنا چلا کے اس طرح نہیں چلنا جوں ہے اس طرح نہیں چلنا ہوں ہے جاتی کو میا کہ جوں ہے ہوں کہ میں گرنہیں سکتا اقلیدس کی قاعدہ سے چلنا ہوں ہے ہوں کہ میں گرنہیں سکتا اقلیدس کی قاعدہ سے چلنا ہوں ہے ہوں ہو ہوں ہوئے ہوں کہ میں گرنہیں سکتا اقلیدس کی قاعدہ سے چلنا ہوں ہو ہو ہوں ہوئے ہوں کہ میں گرنہیں سکتا اقلیدس کی قاعدہ سے کہ ایک مولوی صاحب با ہر سے مہمان آئے اور ایک مولوی صاحب و ہوں کی تو ندنگی ہوئی تھی ملاقات کے وقت شکل بی روز کی بی کلیہ بھی واقعہ ہے کہ ایک مولوی صاحب با ہر سے مہمان آئے اور ایک مولوی صاحب و ہوں نے معانقہ نہیں ہوا مباطنہ ہو گیا یعنی صاحب و نوں نے معانقہ نہیں ہوا مباطنہ ہو گیا یعنی سے بیٹ سے پیٹ سے پیٹ بی ہیں گر ہوں گیا ۔

#### تربيت كاراز سمجهنين آتا

(ملفوظ۳۱۳) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہا ہے۔ ایسے بھی فہیم ٹوگ دنیا میں آباد ہیں یہاں پرایک صاحب آتے تھے یہ کہہ کر گئے ہیں کہ تربیت کے اس طرز کا بھید ہی تمجھ میں نہیں آتا ہتلا ہے۔ یہاں کون سے اسرار میں راز ہیں جو تمجھ میں نہیں آتے ۔

## کوتاه نظری اور کوژمغزی کی حد:

(ملفوظ۳۱۳) ایک صاحب کی نظمی پرمواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کدائیں کوتاہ نظری اور ایسی کوڑمغزی کی بھی کوئی حدہ پھر کہتے ہیں کہ ہم پر سختی کی جاتی ہے پہلے رنجیدہ کرتے ہیں پھر کچھ کہا جاتا ہے تورنجیدہ ہوتے ہیں ایسوں ہے تو بیہی کہنااسلم ہے کہ بس یہاں سے جاؤہم برے بی سہی کون ان کوڑ مغزوں کی جابلوسی اور غلامی کرے غیرت کے بھی تو خلاف ہے میں تو اپنے متعلق کسی شبہ کو دور کرنا بھی غیرت کے خلاف سمجھتا ہوں جیسے بیٹی کے بارہ میں کوئی بیام والا کہے کہ سنا ہے کہ تہماری بیٹی کافی ہے تو کیاوہ جواب میں رہے بیٹے گا کہ کانی نہیں بہت حسین ہے بلکہ یمی سنا ہے کہ گا کہ دہ صرف کانی بی بہت حسین ہے بلکہ یمی کے گا کہ دہ صرف کانی بی بہت سین اندھی ہے تم نہیں چا ہے تو کہیں اور جاوً تو کیا طریق کی اتن بھی وقعت نہ ہو دوسرا تو اعراض کرے اور ہم اس کو ترغیب دیں لیکن جس چیز کی اصلاح فرض ہے وہاں تبلیغ ہر حال میں فرض ہے گرتبلیغ کا رنگ اور ہے اور اس ترغیب کا رنگ اور جن میں وجدانی فرق ہے تو ایک کی نفی ہے دوسرے کی نفی لا زم نہیں آتی۔

# شوال المكرّم • ۱۳۵۸ هاس بوقت صبح يوم شنبه حضرت شيخ سعدي كي تحكمت

(ملفوظ ٣٦٠) ایک مضمون کے سلسلہ میں فرمایا کہ شخصدی علیا الرحمۃ بڑے کیم ہیں ہر معاملہ میں ان کا کلام موجود ہے تی کہ سلطنت کے معاملات میں بھی دائے دیتے ہیں میرا تو خیال ہے کہ آج کل اہل حکومت شخ بی کی تعلیم اور تجربات کا اکثر حصہ لیے ہوئے ہیں جس بڑمل درآ مہ ہو گئی بات پرکوئی بھی ممل کرے اس کا فائدہ پنچا ہی ہا گراہل حکومت مسلمان ہوتے تو اور بھی ورعلی نور ہوتا ایک صاحب نے عرض کیا کہ شخ علیہ الرحمۃ نے باوجود اس کے سلطنت نہیں کی مگر بھی اس قد رتجربات بیان فرمایا کہ روشن د ماغ تھے جب اللہ کی اطاعت ہوتی ہے قلب بھی ہیں ایک نور ہوتا ہے شخ نے جس قدر سلطنت کی بقاء کی تدابیر بیان فرمائی ہیں نہا ہے حکیمانہ ہیں میں ایک نور ہوتا ہے شخ نے جس قدر سلطنت کی بقاء کی تدابیر بیان فرمائی ہیں نہا ہے حکیمانہ ہیں میں ایک نور ہوتا ہے اور حاصل اکثر الی تا تہ کہ اور شریعت کے ماتحت اختیار کی جا کمی کوئی خرج نہیں بلکہ ایک خاص برکت ہوتی ہے اور حاصل اکثر تدابیر کا ہے کہ لاین خدع (بھینے معروف) ( کسی کودھو کہ ندد ہے )و لا یعند ع (بھیغہول) تدابیر کا ہے ہوکی دنہ کھاوے )۔

ليذيون كوساحرفرمانا

(ملفوظ ٣٦٥) فرمايا كهيس توليذيوں كوساحركها كرتا ہوں بات كرناان سے غضب ہے

مستفتل بعید کی فکر میں نہ پڑو

(ملفوظ ۳۲۱) ایک صاحب نے حضرت والا ہے کچھ مشورہ جا ہا جس کا تعلق مستقبل بعید سے تھا فر مایا کہ میں نہ پڑتا جا ہے کہ آ دمی کوالیسے مستقبل کے سوچ و بیچار میں نہ پڑتا جا ہے یہ ایسا سلسلہ ہے کہ تازیست اس سے نجات مشکل ہے اگر آ دمی اس کے بیچھے پڑے یا گل بن جائے بس راحت اس میں ہے کہ جو واقع ہوتا جائے یا اس کا وقوع غالب ہواس کا حق ادا کرتا رہے کمال کی غایب

سیری کی مذمت

(ملفوظ ۳۲۸) ایک صاحب کا تذکرہ ہوا فر مایا که کس ذوق ہے تو لوگ تعلق پیدا کرتے ہیں اور پھر پچھ بیں لوگ سیر ہوجاتے ہیں ای سیری کی مذمت میں کہتے ہیں ۔ مند ا

مصلحت تیست مراسیری ازال آب حیات 🦮 صناعف الله به کل زمان عطشی

(اوس آب حیات سے خدا کر ہے بھی سیری نہ خدا کر ہے اوس آب حیات کی بیاس مجھے ہردم بڑھتی ہی رہے)۔

فر مایااگرد لیطلب نه ہوتو ظاہری نباہ ہی ہوتو یہ ہی تھرنباہ ہے اکثر طلب بھی پیدا ہو جاتی ہے شرم آنا جا ہے کہ اصرار کر کے تو تعلق پیدا کیا دوسرا انکار کرر ہاتھا اب ضعف تعلق پروہ کیا کہے گا مہی مجھ کرنباہ کرے۔

## تبحرفي العلوم كافرض ہونا

(ملفوظ ۳۱۹) ایک صاحب نے عرض کیا کہ دھترت نے آج کل کے غالب حالات بر نظر کر ہے تبحر فی العلوم کوفرض میں فر مایا تھا جس ہے جھے کو قوضر وری جحر کا بے حد شوق ہو گیا ہے کیا سہولت کے ساتھ کوئی صورت پیدا ہو گئی ہے کہ وقت بھی زائد صرف نداور قابلیت بعقد رضر ورت بیدا ہو جائے فر مایا کہ بیکون مشکل ہے اس کی صورت ہیہ ہے کہ اگر کوئی شفیق استا د توجہ کر ہے تو اول ایک کتاب ادب کی پڑھا دے خواہ مفید الطابین ہی ہو گر اس طرح کہ اس میں صرف وخو کے تو اعد بھی ساتھ ساتھ جاری کراتا جاوے اورا سے تو اعد بجھے نیادہ نہیں ہیں پندرہ بیس ہول گے جس سے صرف اتنا معلوم ہو جائے کہ اس کلمہ بر زبر کیوں آیا زیر کیوں ہے اس کے بعد قر آن شریف کا خرجہ ای ظرح ہو کہ اس میں بھی تو اعد جاری کرائیں اور آئیک کتاب مدیث شریف کی پڑھا دی جائے مثلا مشارق الانور کہ بہت بڑی بھی نہیں اور آیک کتاب فقہ کی جیے قد دری اس کے بعد یا جائے مثلا مشارق الانور کہ بہت بڑی بھی نہیں اور آیک کتاب فقہ کی جیے قد دری اس کے بعد یا ساتھ ساتھ دو تین کتا ہیں صرف و نوی کی بھی پڑھا دی جا کیں اس سے مناسبت پیدا ہو کرضروری کا مطالعہ بہت ہیں اور آسان ہو جائے گا۔

#### بعيدوفات روح كوقلق وحزن

(ملفوظ ۲۷۰) ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت بعد مرجانے کے جسم کوقطع کرنے سے بااس کے احراق ہے کیاروح کوکوئی تکلیف ہوتی ہے فرمایاروح کا الم یعنی دکھ ہیں ہوتا البتہ قئتی وحزن ہوتا ہے جیسے مثلا کسی کی رضائی بدن ہے اتار کرجلاوی جائے تو چونکہ اس سے ایک زمانہ تیہ ملابست رہ چکی ہے اس پرقلق اور رنج ہوتا ہے مگر ایسی تکلیف نہیں ہوتی جا ہے بھاڑ ہے چیر ہے بس اسی طرح روح کوالی چیزوں ہے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہال قلق ضرور ہوتا ہے جس کی وجہ موانست ہے۔

## والدمرحوم كى ادائے رقوم مهر كى تقسيم كا ذكر:

(ملفوظ ۱۳۷۱)

اداے رقوم مہر کی تقسیم کے سلسلہ میں جس کا ذکراو پرآچکا ہے کہ اپنے والد صاحب مرحوم کے از واج اربعد کے مہر کے حصص مستحقین کو ادا کئے گئے فر مایا کہ میں نے کا ندھلے والوں کو جو بفضلہ تعالی معزز اور ذکی وسعت ہیں اور جن کا حصہ بہت ہی حقیر رقم تھی لکھا ہے کہ اس تھوڑی می کا قبول کرنا آپ لوگوں کی شان کے بالکل خلاف ہے کیکن اگر ادا نہ کرتا تو اور کیا کرتا وار کیا کرتا تو اور کیا کرتا وار کیا کرتا تو اور کیا کرتا وار کی شان کے بالکل خلاف ہے لیکن اگر ادا نہ کرتا تو اور کیا کرتا وار کیا کرتا ہو آپ حقرات کی دور زیادہ وقعت اور عظمت کا سب ہوگا اس کا متعلق ایک انتظام میں نے یہ کیا کہ ان صاحب مد ہوں کو براہ راست رقوم نہیں جیجیں کہ طبعاً زیادہ خلت کا سب ہوتا بلکہ مولوی زکر یا صاحب نہ ہوئ کہ درس حدیث مدرسہ مظاہر علوم سہار نبور کے ذریعہ سے بیمضمون اور رقم بھیج رہا ہوں آج سہار نبور کے ذریعہ سے بیمضمون اور رقم بھیج رہا ہوں آج سہار نبور کے ذریعہ سے بیمضمون اور رقم بھیج رہا ہوں آج سے اور آگر کوئی صاحب جانے والے ل گئے ان کے ہوں آج سے ایک نمیری وجہ سے کی برگر انی یابار نہ ہوان باتوں پر جھی کولوگ و ہمی کہتے ہیں۔ ہوں خیال ہے کہ میری وجہ سے کی برگر انی یابار نہ ہوان باتوں پر جھی کولوگ و ہمی کہتے ہیں۔

#### شوال المكرّم • ۱۳۵<u>م جلس بعد نما ذظهر يوم شنبه</u> م كريخل كريره المريرين

عوام کی کل کی رعایت ہے آزادی:

(ملفوظ ۱۳۷۱) ایک صاحب نے تعویذ مانگا فرمایا کہ یہاں تعویذ لینے آئے ہو کیا پچھلی اذیتیں پہنچانا بھول گئے اب ہرچاہتے ہیں کہ یہاں آنے کو بھی منع کر دوں کیا ایسی صورت نہیں ہوسکتی کے کسی کے ذریعہ سے ابنا کام نکال اواور مجھ کومعلوم بھی نہ ہو کہ کس کا کام ہے اب یہاں کیوں بیٹھے ہو کھے کوتمہاری صورت و کھے کرسب با تیں ستانے کی تازہ ہو گئیں فرمایا اگر کسی کے ساتھ تحل کا برتاؤ کیا جائے تو وہ آگے کو بیٹھتا ہے جو محفل کسی کی رعایت کرے ایت کہ دہ بھی دو ہرے کا فیال رکھے مگر آج کل کو گیٹھتا ہے جو محفل کسی کی رعایت کرے ایت کرنے ہوگا آزاد

وجاتے ہیں کیاصر کرنے ہے قلب ہے اٹر بھی مث جاتا ہے کیا سرخ روہو کرتعویذ ما تکتے ہیٹھے ایک میان دیا ہے کیا سرخ روہو کرتعویذ ما تکتے ہیٹھے ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت نے تو راہ بھی بتلا دی کہ کسی اور کے ذریعہ سے کام نکال لیٹا چہنے میں دمایت رکھتا ہوں کہ کسی کے کام میں خلل نے ہو گرلوگ میری رعایت کا خیال نہیں رکھتے۔ کا خیال نہیں رکھتے۔

## بلااستصاب مصالح مشوره دیناخلاف دین ہے:

(ملفوظ ۲۷۳) فرمایا کہ ایک خط آیا ہے بیصاحب اٹل علم ہیں لکھا ہے کہ دنیاوی معاملات میں تکلیف دینے کودل نہیں چاہتا تھا گرچونکہ ہیں اپنے کوغلام بناچکا ہوں اس لیے کوئی نقل دحر کت بلا مشورہ ذہیں کرنا چاہتا فلال معاملہ ہیں حضرت والا ہے مشورہ در کار ہے (جواب) بلااستیعا ب مصالح مشورہ دینا خلاف دین ہے اور جھے کواستیعا ب حاصل نہیں اس لیے میں مشورہ نہیں دے سکتا۔

## احكام اسلام كى پابندى سے غيرمسلم اقوام پراثر

(مافوظ ٣٤٣) اس کاذکر تھا کہ اگر مسلمان احکام اسلام کی پابندی پوری طرح کریں تو غیر مسلم اقوام پراس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے فر مایا ایک ماہواری رسالہ بیں ایک انگریز کے رسالہ کا ترجمہ لگا تھا بیں نے اس میں بید حکایت دیکھی کہ وہ انگریز عرب کے کسی علاقہ میں سیاحت کے لیے گیا اور اس نے وہاں چند بدوی رہنمائی وغیرہ کے لیے ملازم رکھے جواس کے ساتھ گھوڑ وں پر سوار ہوکر رہتے تھے اور کوئی کام بدون اس کی اجازت کے نہ کرتے تھے ایک مرتبہ ایسا تقاق ہوا کہ سب گھوڑ وں پر سوار جارہ ہے کہ کہ ان بدو یوں نے بغیراس کی اجازت ایک دم گھوڑ ہے دوک لیے اس کو تبجہ ہوا کہ بدون اس کی اجازت کے یہ کیا کیاد یکھا تو وہ سب از کر کسی جگہ پائی جمع تھا وہاں کو دیکھا رہا وہ انگریز لکھتا ہے کہ جس وقت میں نے ان کو اس حالت میں دیکھا ہو ان کی ایک عظمت میر سے قلب میں پیدا ہوئی ادھر میں نے اپنے کو دیکھا کہ الگ کھڑا ہوں تو اس وقت میں ان کی صف سے الگ کھڑا ہواں تو اس مقت میں میں میں جھا کہ اس کے معزز جماعت کے سامنے ایک ذلیل ان کی صف سے الگ کھڑا ہوا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ایک معزز جماعت کے سامنے ایک ذلیل ان کی صف سے الگ کھڑ اہوا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ایک معزز جماعت کے سامنے ایک ذلیل آدی کھڑا ہوبیں بیاول تاریخ تھی جس میں جھکوا سلام کے ساتھ محب ہوئی اور اس کے بعد سے آدی کھڑا ہوبی بیاول تاریخ تھی جس میں جھکوا سلام کے ساتھ محب ہوئی اور اس کے بعد سے آدی کھڑا ہوبی بیاول تاریخ تھی جس میں جھکوا سلام کے ساتھ محب ہوئی اور اس کے بعد سے

مجھ کوان بدووں پر حکمرانی کرتے ہوئے شرم معلوم ہوتی تھی فرمایا بیا گریزاس دوزے محبان اسلام میں داخل ہوگیا گوسلمان تو نہیں ہوا گر اسلام کی محبت وقعت وعظمت اس کے قلب میں پیدا ہوگئی فرمایا کہ ایک دوسرا واقعہ ہے بہاں کے ایک رئیس بیان کرتے تھے کدریل کے سفر میں میرا ایک اگریز کا ساتھ ہوگیا میں نماز کے وقت پر نماز پڑھنے لگا وہ اس سے قبل بہت ہی آزادی سے کر لگائے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ایم انجاز کہ خوک نماز پڑھنے دکھ کراس نے چر کمر نہیں لگائی نہایت اوب اوب سے ساتھ یا وال سے سلے کی مرکم نہیں لگائی نہایت اوب کے ساتھ یا وی سمیٹ کر میٹھ گیاا نمی رئیس کا ایک دوسر ہے ہمراہی سفرانگریز کے ساتھ ایک واقعہ ہوئے استخبال نے گئے فرائ کے ابعدا گریز نے ان سے کہا کہ میں بچھ یو چھ سکتا ہوں انھوں نے کہا کہ ضرور کنے لگا پیطریقہ استخبال کے ابھوں نے کے بعدا گریز نے ان سے کہا کہ میں بچھ یو چھ سکتا ہوں انھوں نے کہا کہ ضرور کنے لگا پیطریقہ استخبال میں تو ایک سے دیا کہ بیا سالم کی تعلیم نہیں کہنے لگا مجھ کو بھی تجب ہوا کہاں طریق میں تو ایک میں میں تو ایک میں جواب دیا کہ بیمیرافعل ہے اسلام کی تعلیم نہیں کہنے لگا مجھ کو بھی تجب ہوا کہ اس طریق میں تو ایک میں میں تو ایک میں جوابی کی تعلیم نہیں دے سکتا کی ہے دیائی کی تعلیم نہیں دے سکتا کی بیمی تو بیس کے ساتھ کی بے حیائی کی تعلیم نہیں دے سکتا کہ بیمی کی بے حیائی کی تعلیم نہیں دے سکتا کہ جواب کی کی کے بیمی تو بیمی کی بے حیائی کی تعلیم نہیں دے سکتا کی جوابی کی کو بیمی تو بیمی کی بے حیائی کی تعلیم نہیں دے سکتا کی کھی ہوئی ہی کی کے دیائی کی تعلیم نہیں دے سکتا کی کو بیمی نہیں کی دیائی کی تعلیم نہیں دے سکتا کی کھی ہوئی ہیں کی کو کھی ہیں پر کس کو در استواب کی کو بیمی نہیں دیائی کی تعلیم نہیں دے سکتا کی کھی ہوئی ہی کی کی کر کی کی کی کی کی کی کی کی کو کھی کو بیمی کی کی کی کو کھی کی کی کو کھی کی کی کی کی کھی کو بھی کی کی کو کھی کی کی کی کی کو کھی کی کی کو کھی کی کی کی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کی کی کی کو کھی کی کی کو کھی کی کی کی کو کھی کی کی کی کی کھی کی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کی کو کھی کی کی کو کھی کی کی کو کھی کی

#### عربی پڑھنے سے لیافت

(ملفوظ ٢٥٥٥) فرمايا بين تو كها كرتا بمول كدا كرع بي دين كي غرض ي بين نه بره هي تو دنيا بين كي غرض ي بين نه بره هي تو دنيا بين كي واسطي خرور بره هي اس اعلى درج كي قابليت بيدا به وجاتى ہے مرا جكل بهار ان اور كرتوں پاجاموں كود كي كرلوگ بيجھتے ہيں كہ يہ كيا جائے بهوں سے بيتو يونجى اول جلول ہيں اور انگريزى لباس جا ہو وہ گاڑھے ہى كا بوم كر بوكوث بتلون تواس كو قابليت كى دليل بيجھتے ہيں اور بهم ان سے بيد كہتے ہيں كه آپ كي زويك بيل اس عزت كے خلاف ہا ور بهار سے زويك وه لباس دين كے خلاف ہے اور بهار سے زويك وه لباس دين كے خلاف ہے اور بهار سے دولياس دين كے خلاف ہے۔

## اللدوالول كي عجيب شان

(ملفوظ ۲۷۲) ایک سلسله گفتگومیس فرمایا که الله والوں کی شان ہی جدا ہوتی ہے ان کو کسی ظاہری شان وشوکت کی ضرورت نہیں ہوتی ان کے اندر سب یچھ ہے بہت سے کمالات ان حضرات کے ایسے ہوتے ہیں کہ بیان میں بھی نہیں آسکتے اگر ذوق اور فہم سلیم ہوتو وجدان ہی ہے معلوم ہوسکتے ہیں اس پر میں ایک شعر پڑھا کرتا ہوں۔

خوبی ہمیں کرشمہ و ناز و خرام نیست کی بسیار شیوہ ہاست بتال را کہ نام نیست (تخن بید ظاہری ناز وانداز ہی نہیں ہے حسینوں کے اندر بہت سی ادائیں ایس ہوتی ہیں جو بیان میں نہیں آسکتیں)

> سوہم تم پر ہنتے ہیں جیساتم ہم پر ہنتے ہو۔ ان کی تو بیشان ہوتی ہے جس کوفر ماتے ہیں:

اے دل آل بہ کہ خراب از مے کلگون ہاشی تھے بے زرو گئج بھد حشمت قاروں ہاشی اور فرماتے ہیں:

ول برماست كه باحسن خدا داد آمد

دل فریبال بناتی ہمہ زیور بستند

اورفر ماتے ہیں:

نباشدابل باطن دریے آرایش ظاہر بنقاش اصحاحے نیست دیوار گلستال را

(اے دل بہتر ہے کہ شراب عشق میں مست رہواور بغیرظا ہری دولت و ثروت کے (عمدہ قلبی کی وجہ سے ایسے رہو کہ) قارون کے برابر سینکڑوں خزانوں کے مالک ہو) (محبوبان مجازی تو بناؤ سنگھار کے متاج ہیں جارامحبوب وہ ہے جس کوحسن حقیقی حاصل ہے) (اہل باطن ظاہری زیب و زینت کے در پے نہیں ہوتا (جیسا کہ) باغ کی دیوارکورنگ و روغن کے بھول بوٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اس پرتواصلی پھول کھلے ہوئے ہیں

ہم ترقی کے دشمن نہیں

(ملفوظ ۱۳۷۷) فرمایا کہ ہم کوتر تی کا دغمن کہا جاتا ہے حالانکہ ایسی دشمنی کواپی غرض کے لئے خود بھی پیند کرتے ہیں چنانچہ میں نے ایک صاحب سے سلسلہ گفتگو ہیں اس کی ایک مثال بیان کی تھی ہیں ہے ایک مثال بیان کی تھی ہیں ہے کہ باور چی آپ کا دس روپے کا ملازم ہے اس کو کسی مختص نے کہا کہ ہم تھے کو ہیں روپید میں گئے مارے یہاں آ جاؤاوروہ اس کو قبول کرلے اور آپ کومعلوم ہوتو کیا کہیں

ہے آپ یہ بی کہیں گے کہ بڑا ہی ہے وفا تھا ہمارا کچھ بھی خیال نہ کیا اورا گروہ انکار کرد ہے اوراس دی بیہ بی پر قناعت کرے اور بعد میں اس واقعہ کا آپ کوعلم ہو کہ اس نے بیس رو بیہ کوتبول نہیں کیا تو آپ براس کا کیا اثر ہوگا آپ یہ بی کہیں گے کہ بڑا ہی باوفا ہے تو دیکھے اس واقعہ میں اس کی ترقی قبول کرنے پر آپ خفا اور ترقی سے انکار کرنے پر خوش ہوئے سوا گر علماء بھی رضائے حق کے دائی قبول کرنے پر آپ خفا اور ترقی سے انکار کرنے پر خوش ہوئے سوا گر علماء بھی رضائے حق کے دائی ہوگا اور بہت ہی واسطے ایسا بی کریں تو ان پر کیوں الزام ہے یہ مثال من کر ہر منصف پر بے عدا تر ہوگا اور بہت ہی خوش ہوگا (بشر طریہ کے علماء بھی ایسے ہوں وقیل ماہم۔

## جد يد تعليم ما فته كونصف تعطيلات ، ابل الله كي صحبت كامشوره

فرمایا کہ میں تو انگریزی کے جدید تعلیم یافتہ طلبا کے متعلق ایک رائے ویا (ملفوظ ۲۵۸) کرتا ہوں کہ مختصر چھٹیاں اور تعطیلات جوان کوملتی ہیں ان کوتو وہ اپنے کھیل کود کے لیے رکھیں اور بڑی تعطیل کا نصف حصہ بھی کھیل کو دہیں صرف کریں اور نصف کسی اہل باطن اہل علم کی صحبت میں گذاریں اور جو پچھودہ کہیں اس کوسنا کریں اگر اعتقاد ہے بھی نہسنیں تو انکار ہے بھی نہ نیں خلو ذ ہن کی ساتھ سنا کریں میرا تو بیہ دعویٰ ہے کہا نشاءاللہ تعالی اس طرز سے چندروز میں ان کے قلب میں دین پیدا ہوجائے گا حضرت اس کی بڑی ضرورت ہے کہ آ دمی مسلمان تو ہواب تو اس کے لالے یر گئے ہیں کہ سلمان مسلمان ہی نہیں رہے نیز میں کہا کرتا ہوں کہ داماد بنانے کے لیے اڑے کے مالدار ہونے کود بکھتے ہوخوبصورت ہونے کود بکھتے ہولکھا پڑھا ہونے کود بکھتے ہومگر یہ بھی تو دیکھا کروکہ وہ مسلمان بھی ہے یانہیں اس میں ایمان بھی ہے یانہیں پریلی میں ایک انگریزی دان لڑ کا تھا بری صحبت سے اس کے عقا کدخراب ہو گئے تھے میں بریلی گیا ہوا تھاان کے داوانے مجھ ہے کہا کہ اس کونماز یڑھنے کو کہدد بیجئے میں نے بدون کسی تمہید کے صاف لفظوں میں یو چھا کہتم نماز کیوں نہیں پڑھتے کہا کہ میں اللہ تعالی کا قائل نہیں نماز کس کی پڑھوں وہ لڑ کا ایک مسلم کالج میں تعلیم پا تا تھا میں نے اس لڑ کے کے دادا ہے کہا کہ آپ نماز کی تبلیغ کراتے ہیں پہتو مسلمان بھی نہیں اس کو ادل اسلام کی تعلیم کی ضرورت ہےان بیچاروں کو بینکر بے حدصد مدہوااور مجھ ہے مشور ہ لیا کہ اب کیا کروں میں نے کہا کہ اس کواس کالج ہے اٹھا کر گورنمنٹ اسکول یا کالج میں داخل کروان کو

تعجب ہوا کہ مید کیابات ہے اسلامی کالج میں توبید کا فرہوااور غیراسلامی میں مسلمان ہوجاوے گامیں نے کہا کہ میں اس وقت تک اس کی حکمت نہ بتلا وَں گاغرض انھوں نے ایسا ہی کیا سوچونکہ اسلامی کالج میں سب ایک ہی مذہب کے تھے اس لیے آ زادی کے ساتھ جو جا ہتا تھا بکتا تھا اور گورنمنٹ کالج میں بہت ہے غیرمسلم بھی تھے وہ اسلام پر اعتراض کرتے تو قومیت کی محبت میں اس کو نا گوار ہوتا ان کو جواب دیتا اس طرح اسلام کا اثر قلب میں پیدا ہوتا رہا اور چندروز میں بیکا اور کٹر مسلمان ہو گیا یہ حکمت تھی اس سورت میں اور ایک تدبیرتھی نہایت دقیق اور میں تو بحمہ اللہ اکثر تداہیر ہی ہے کام لیتا ہوں وجہ یہ کہ اول تو مجھ میں قوت باطنی ہے نہیں ہاں قوت بطنی تو ہے دونو ل وقت پیٹ بھر کر کھالیالیکن میں کہتا ہوں کہ اگر قوت باطنی ہوتی بھی تو میں اس ہے کام نہ لیتا اس لیے کہ بیا نبیا علیہم السلام کی سنت نہیں مجال تھی کہ ابولہب اور ابوجہل ایمان سے رہ جاتے اگر حضور قوت باطنی ہے کام لیتے نیز عبدیت کے بھی خلاف ہے خدا پر حچوڑ دینا جا ہے اور تبلیغ و تدبیراس تفویض کےخلاف نہیں کیونکہ اس کا تھم خدا تعالی ہی نے کیا ہے پھرفر مایا جی سے جا ہتا ہے کہ مسلمان مسلمان ہوں پھرا گرامیر بمبیر بھی ہوں بلکہ سلاطین بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہاں میسائی نہ ہوں نيجيري ندہوں ہندونہ ہوں ملحد نہ ہوں دیکھیے میں صرف پیرچا ہتا ہوں ندامارت کا مخالف ہوں نہ سلطنت کا مگر نوگ مولو یوں کے متعلق نہ معلوم کیا کیا خیال بکائے بیٹھے ہیں کہ پیمسلمانوں کوپستی سکھلاتے ہیں۔

تقریر کے وقت عزم راسخ:

(ملفوظ ۳۷۹) فرمایا که میں جب تقریر کرتا ہوں اس وقت دل میں میئز م رائخ ہوتا ہے کہ مخاطب میں دین بیدا ہوجائے۔

# ٢٠ شوال المكرّم • ١٠٥ هجلس خاص بوفت صبح يوم يكشنبه

اولیاءاللہ کے تذکرہ میں برکت

(ملفوظ ۲۸۰) ایک گفتگو کے سلسلہ میں فرمایا کہ ایک آوارہ لڑکے کے متعلق اس کے دالدکو میں نے مشورہ دیا ہے کہ اس کو ہزرگوں کے حالات کی کتاب نزہمۃ البسا تبن پڑھنے کودے دی جائے اولیاءاللہ کے تذکرہ میں بری برکت ہوتی ہاور میں نے سیجی کہدیا ہے کہ جو حکایت ہجھ میں نہ آوے اس کوچیوڑ دیا جاوے اس میں خوش نہ کیا جاوے اس لیے کداس میں بعض حکایت ایک ہیں کہ ظاہر نظر میں ان کامضمون خلاف شریعت معلوم ہوتا ہے پھراس مشورہ کے متعلق بی فرمایا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مشقت نہ ہواور اصلاح ہو جائے اور بیطریقہ بزرگوں کی حکا تیوں کے دیکھتے سے حاصل ہوجاتا ہے کہ ظاہر میں کوئی خاص مجاہدہ نہیں اورا ندرا ندرسب پچھاٹر ہورہا ہے فرمایا کہ مقبولین حاصل ہوجاتا ہو کہ خاتم میں کوئی خاص مجاہدہ نہیں اورا ندرا ندرسب پچھاٹر ہورہا ہے فرمایا کہ مقبولین کے حالات ویکھنے اور بڑھنے کے بارہ میں جن تعالی بھی اپنے کلام پاک میں فرمائے ہیں و محکلاً نہوں کے حالات ویکھنے اور بڑھنے کے بارہ میں جن تعالی بھی اپنے کلام پاک میں فرمائے جی و محکلاً بیان کرتے ہیں جس سے آپ کے دل کو مضبوطی ویں فرمایا کہ نزیمۃ البساطین میں ایک ہزار سے بیان کرتے ہیں جو جہاں ایک ہزار شریکیں گے کہاں تک مادہ فاسد نہ نظے گا۔

#### طبيعت كاضعيف بهونا

(ملفوظ ۳۸۱) حضرت والانے ایک صاحب ہے پانی پینے کے لئے منگایا کٹورہ میں ا پانی زائد دیکھ کر فرمایا کہ اس کو کم کر کے لاؤ طبیعت اس قدرضعیف ہے کہ زائد پانی ہونے کی وجہ ہے طبیعت گھبراتی ہے تھوڑ اسا بھی نہیں بیا جاتا وسترخوان پر اگر روئی زائد آ جائے تو ایک روئی مجھی راحت ہے نہیں کھا سکتا اب بتلایئے بعضے انتظامات کی سے بناء کیسے سمجھاؤں میرے اس مواخذہ کرنے پر کہ بختے سے تکلیف ہوتی ہے کہتے تھے کہ سے بچھ میں نہیں آتا کہ دیکھنے ہے بھی تکلیف ہوتی ہے کہتے تھے کہ سے بچھ میں نہیں آتا کہ دیکھنے ہے بھی تکلیف ہوتی ہے ۔

## تبحر فی العلوم فرض ہونے میں حکمت

(ملفوظ ۳۸۲) ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت نے ایک بارفر مایا تھا کہ آج کل تبحر فی العلوم قریب قریب فرض میں ہے فرمایا جی ہاں وجہ اس کی بیہ ہے کہ پہلے زمانہ میں عام لوگوں میں انقیاد اور بزرگوں پراعتاد زیادہ ہوتا تھا ان کی تقلیم علم وعمل کے لئے کافی ہوتی تھی اب یہ بیس رہا تو بھراب کونسی صورت ہے حفاظت دین کی بس بیر حفاظت اس میں ہے کہ برخض ضروریات کا دری عالم ہواس لئے کہ ایسانہ کرنے میں نہ تو خود دین کو سمجھ سکتے ہیں اور سمجھانے والے پراعتاد کرنے ے عار ہے تو اب دین کی حفاظت کی واحد صورت یہی ہے کہ ہر خفس اس قدر علم دین حاصل کر ہے کہ جس سے دین کو مجھ سکے ورندآ گے چل کراندیشہ ہے گمراہی میں پھنس جانے کا اس وجہ ہے میں تبحر فی العلوم کوتقریباً فرض مین کہتا ہوں۔

#### شربعت مقدسه کے اصول

(ملفوظ ۳۸۳) فرمایا کرآج کل اکثر لوگ کل جوش میں کہددیے ہیں کددین کے الئے جاہیں دے دین کے جاہیں دے دین چاہئیں اس ہے ہم بھی تفق ہیں بشرط یہ کہ قاعدہ ہے ہوم ادقاعدہ ہے شرق قاعدہ ہے قاعدہ ہے ان صرف قاعدہ ہے قاعدہ ہے وان دینے میں ار مان نہیں ہوتا یہ تو اطمینان ہوتا ہے کہ کل میں جان صرف ہوئی اور بے قاعدہ اور بے اصول کس طرح دے دی جائے اس کے دینے کے لئے بھی تو شریعت مقدسہ نے اصول بیان کے ہیں اور جب ہم کو معمولی باتوں میں احکام کا مکلف بنایا ہے تو اتی بری چیزیعنی جان دینے کے باب میں کیسے آزاد چھوڑ دیا جاتا۔

## رعایا کی مصلحت ضروری ہے

(ملفوظ۳۸۳) فرمایا که آج کل لوگ حکومت کے بعض قواعدے ناخوش ہیں اس کا اصلی سبب یہ ہے کہ ان قواعد نے تحت ہروفت رو پید تھیٹنے کی فکر ہیں رہنے ہیں رعایا کی مصلحت اور رعایا کی راحت کی ذرہ برابر پرواہ نہیں پہلے سلاطین میں یہ بات نہھی گواور قتم کے ظلم ہوں۔

## جيوبتيا كوانسان ہتيا كى پرواہبيں

(ملفوظ ۳۸۵) ایک گفتگو کے سلسلہ میں فرمایا کہ جینے فرقے جیو ہتیا پر معترض ہیں ان کو انسان ہتیا کی ذرہ برابر پرواہ نہیں ان کے یہال سانپ بچھو بھٹگا مچھر کیڑی مکوڑے سب کی حفاظت ہے اگر نہیں تو آ دمی کی حفاظت نہیں۔

# ایخ نفس کامعالجه ضروری ہے

(ملفوظ ۲۸۱) ایک لفالفہ پر ٹکٹ بالکل صاف تھا ڈاکنانہ کی مہرے بھی چ گیا تھا حضرت والانے اس کوفورا جاک کرڈ الا اور فرمایا کہ بعض لوگ تو اس کے استعمال کو جائز کہتے ہیں گر میں کہتا ہوں کہ اگر جائز نا جائز کا بھی خیال نہ ہوتب بھی اپنے نفس کا تو معالجہ ضروری ہے ایس جائز چیز وں ہے بھی نا جائز کی عادت پڑتی ہے نفس کواور میں تو ایسے دو بارہ انتفاع حاصل کرنے کو نا جائز سمجھتا ہوں ایس باتوں سے عوام کی جرأت بڑھتی ہے ایس جزیات میں سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔

# ۲۰ شوال المكرّم ۱۳۵۰ هجلس بعدنما زظهر يوم يك شنبه چهو في بچول سے مشغول ہونے سے مریض كادل بہلنا:

اصول طب كا ذكر تها اس سلسله ميس حضرت والانے فرمايا كه ميس كها كرتا (ملفوظ ۱۳۸۷) ہوں کہ طب میں جہاں تفریح کی اور چیز دں کو مدون کیا ہے دو چیز ون کو مدون نہیں کیا ایک تو مال کا ما لک بنتااور چھوٹے بچوں ہے مشغول ہوناایک طبیب بھی مجلس میں موجود تنے انہوں نے عرض کیا كه شخ بوعلى سينا نے لكھا ہے دق كے ملاج ميں كه اس كو مال كثير كا مالك بنا ديا جادے بيہ بھى اس مریض کے اچھا ہونے کی تدبیر ہے فرمایا کہ بیتو نہیں لکھا کہ اس قدر زیادہ مال کا مالک نہ بنا دے جس ہے شادی مرگ ہو جاوے عرض کیا ہے تھی مکھا ہے فر مایا واقعہ حکیم تھاان چیز وں سے طبیعت کواور خیال کوقوت بہنچتی ہے اور خیال کوالیے آٹار میں بڑا دخل ہوتا ہے اس قوت خیالیہ پر ایک حکایت یا د آئی سہار نپور میں ایک گنوار کامقد مہ حاکم کے سامنے پیش ہوا جن کا نام ظہیر عالم تھا کہنے لگا ذرائھ ہر جا میں نے دیوبندوالے حاجی سے ترے واسطے ایک (تو یج) تعویذ لکھوالیا تھاوہ میں یا ہر بھول آیاوہ لے آؤں تب پوچھےوکیا یو چھے گا جا کم اس وفت تک آزاد خیال کے تھےالی چیزوں کے بیلوگ معتقد نہیں ہوتے تھم دیا جالے آ دیکھیں تر ہے تعویذ ہے کیا ہوتا ہے وہ گنوارا جلاس ہے باہر آیا اوراپنے کسی رفیق ہے تعویذ لیااوراس کو پگڑی میں رکھ کرا جلاس برحا کم کے سامنے حاضر ہوااور کہا کہ و مکھ ہے رکھا ہے بگڑی میں اب پوچھ لے جو یو جھنا ہے اس نے اظہار لے کر اور اس کو بگاڑ کر مقدمہ اس صحف کے خلاف کرنے کے ارادہ ہے فیصلہ ایکھنا شروع کمیا مگر فیصلہ لکھنے کے بعد جواس کو پڑھتے ہیں دیکھا تو فیصلہ اس کےموافق لکھا ہوا یاتے ہیں اتنا بڑا تصرف ہوتا ہے خیال کا حاکم بخت متحیر ہونے اور د بوبندها ضربوکرهاجی صاحب کے سامنے اپنے پہلے خیال ہے تائب ہوئے۔

#### حضرت عمر کے عارف کامل ہونے کی شان

# عمل مجرب كى قيد كا كوِئى عمل يارنبيس

(ملفوظ ۳۸۹) فرمایا که ایک صاحب کا خطآ یا ہے کچھاپی پریشانیاں کھی ہیں مقدمہ وغیرہ کی اور میبھی ہے کہ کوئی وظیفہ یاعمل مجرب بتلا دیں میں نے جواب لکھا ہے کہ مجرب کی قید کا مجھے کوئی عمل یاد نہیں فرمایا کہ میں اس کام کا آ دمی ہوں ہی نہیں میں نے کسی عمل کا بھی تجربہ نہیں کیا اور نہ کسی عامل ہے آج تک حاصل کیاا گرمجرب کی قید ہے نہ بوچھتے جومنا سب سجھٹا لکھے دیتا۔

#### حضرت ام حبیبہ کے مہر کی مقدار

(ملفوظ ۱۹۹۰) فرمایا که برون میں جو نکاح پرمهر کی مقدارای ہزار کیے اور دو دینارسرخ تھی اس کی حقیقت اب قریب جار ماہ کے معلوم ہوئی کہ حساب کرنے ہے یہ تعداد حضرت اُم حبیبہ رضی اللہ عنہا کے مہر کی بیٹھتی ہے تقریباً گیارہ سور و پیاس وقت اس مقدار میں بچے فرق ہوتا ہے ممکن ہے کہاں دفت کی سکہ ہے برابر بیٹھتی ہو ہزرگوں کامعمول اغوتھوڑ اہی ہوتا ہے۔ سرید عضورہ

صحابه كرام كاعشق رسول

کدو کا ذکرتھا حضرت والا نے فرمایا کہ سحایہ کےعشق کی کیا عجیب حالت (ملفوظ ۱۹۳) ے حضرت انس رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ جب ہے میں نے حضور کو کد دکھاتے ہوئے دیکھا مجھ کو اس ہے محبت ہوگئی غیرطبعی کاطبعی بن جانا بدون کسی بڑے قوی مؤٹر کے ممکن نہیں اور پیجھی فرمایا عورتیں جو ہاتھ میں مہندی لگاتی ہیں حضور کورائحہ (خوشبو) پسند نہ تھا دجہ بیمعلوم ہوتی ہے کہاس کی خوش ہو میں ایک قشم کی تیزی ہوتی ہے جواطافت کے خلاف ہے اور پیصفور کاعمل طبعی تھاور نہ داڑھی میں مہندی لگانے کی حضور نے خود ترغیب فر مائی ہے سواس دجہ سے حضرت عاشہ مہندی نہ لگاتی تھیں اپنی زینت کومحبوب کی خاطر چھوڑ دینا بدون کامل محبت کے نہیں ہوسکتا مگریہ منن عادات ہیں سنن عبادات نبیس ان میں اتباع دین میں مقصور نہیں اور اس میں غلوبھی مناسب نہیں اس کی ایک تفریع میں فرمایا کہ مجھ ہے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور کا عمامہ اور عصاء کیسا تھا میں نے کہا کہ عمامه اورعصاء کو بوجھتے ہو میلے فرض کا اجتمام ہونا جائے عمامہ اورعصاء توسنت عادات میں ہے ہے اس کی تفریع میں ایک بزرگ کی حکایت بیان فرمائی وہ حضرت خواجہ بہاءالدین نقشبندی رحمة الله عليه كاقصد ہے كدآ ب نے مريدين سے فرمايا كدرسول خدائسلى الله عليه وسلم جو كى روثى اس طرح تناول فرماتے تھے کہ غلہ کو چیں لیا اور پھونک ہے بھوی اُڑا دی کوئی با قاعدہ آٹا چھاننے کا التزام نہ تھااورہم لوگ جیمان کرکھاتے ہیں اب اس ہے سنت پڑمل کیا کروچنا نچہ جو کے آئے کی روٹی بغیر چھانے یکائی گئی چونکداس کا چھلکا سخت ہوتا ہے اس لئے اس کے کھانے ہے لوگوں کے بیٹ میں در دہوا اور سب نے شکایت کی مگر دیکھئے کیا ادب تھا سنت کا کہ اس میں کسی معنرت کے وسوسہ کا ا یہام بھی نہیں کیا بلکہ بیفر مایا کہ ہم نے بے اولی کی کہ مساوات جا ہی حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مساوات کا دعویٰ کیا عزیمیت برغمل کرنا ہمارا منصب نہیں ہم رخصت ہی کے لائق ہیں اور حکم دیا کهآئندہ سےحسب معمول آٹا جھانا جایا کرے تو خواجہ صاحب کامعمول بدل ویناای بناء پرتھا الیں سنن مقدسود وفی الدین نہیں البیتہ فضیلت اور علامات محبت ہے ہے مگرعوارض ہے تھم بدل جاتا

ہے ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضور کی عادیہ چیزوں کو جس کوسنن عادات کہا گیا ہے اختیار کرنا کیسا ہے فرمایا کہ بدنیت انتاع سنت کے موجب قرب ہے گرا تنامؤ کدنہیں کہ اگر کوئی نداختیار کرے تواس کومطعون کرے ان کے اتنادر بے ہونا بیرحدود شرعیہ سے تجاوز ہے۔

عرفی خوش اخلاقی نے عوام کے د ماغ خراب کردیئے:

(ملفوظ۳۹۲) ایک گفتگو کے سلسلہ میں فرمایا کہ الحمد للہ تجربہ سے معلوم ہوتا ہے کہ میرے معمولات سب کے سام کی عرفی خوش معمولات سب کے سب نہایت مفید وراحت بخش ہیں مگر آخ کل کے علماء و مشائخ کی عرفی خوش اخلاقی نے عوام کے دماغ بگاڑ دیئے کہ وہ ان معلومات کوتشد دسمجھتے ہیں۔

مجوزه حالت میں بندوں کےمصالح:

(ملفوظ ۱۳۹۳) فرمایا کرحق سجانهٔ وتعالی نے اپنے بندوں کے لئے جو حالت بھی تجویز فرمائی ہے اس بیس اُن کے مصالح کی رعابت رکھی ہے جس کے اسباب سب کے لئے جُدائبد اہیں حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پی رحمۃ اللہ علیہ نے تغییر مظہری بیس ایک حدیث لکھی ہے یہ حدیث قدی ہے حق تعالی فرماتے ہیں بعضوں کے حدیث قدی ہے وہ اگر دولت مند رہیں تو ان کا ایمان رہے گا اوراگر وہ مفلس ہوجاویں تو ایمان ندر ہے گا اورابی بعضوں کو اگر تندرست رکھوں تو ایمان رہے گا اوراگر وہ مفلس ہوجاوی تو شکوہ شکایت کرتا پھر سے گا اورائیان برباد اگر تندرست رکھوں تو ایمان رہے گا اوراگر یمار کھوں تو شکوہ شکایت کرتا پھر سے گا اورائیان کو ہیشے کرد سے گا اور بعضوں کو بیمان کھو ہیشے کے گا میں اپنے بندوں کوخوب جانتا ہوں ا ھا وراگر دوسرے وقت دوسری حالت ہوجاوے اس لئے کہ حال است ہوجاوے اس لئے کہ حال است میں تغیر تبدل بھی ہوتا رہتا ہے تو سمجھنا چا ہے کہ اس وقت وہی حالت حافظ ایمان ہوگی خوب کہ اگیا ہے۔ کہ خواجہ خودروش بندہ ہروری داند

خاوند کے تنجیر کے تعویذ کے احکام

(ملفوظ۳۹۳) ایک بی بی نے ایک صاحب کے ذریعہ سے اپنے خاوند کی تسخیر کے لئے تعویذ کرانا حرام تعویذ کرانا حرام ہے کہ خاوند کے لئے تسخیر کا تعویذ کرانا حرام ہے کہ خاوند کے لئے تسخیر کا تعویذ کرانا حرام ہے گواس فتو ہے کی عبارت مطلق ہے گرقواعد ہے اس کی شرح میہ ہے کہ حقوق دوطرح کے ہیں

ا یک تو ده حقوق جوشر عاشو هریر واجب میں اور ایک وه میں جوشر عا واجب نہیں سوجوحقوق واجب نہیں ان میں سی تعویذ وعمل کے ذرایعہ ہے اس کومجبور کرنا لینی تنخیر کی ایسی تدبیر جس ہے وہ مغلوب اور پاگل ہوجائے اورائے مصالح کی تجھ خبر ندر ہے بیے غیر واجب پر مجبور کرنا ہے بیے حرام ہے ہاں اگر حقوق واجبہ میں کوتا ہی کرتا تو اس کے لئے مجبور کرنا بھی جائز ہے اور چونکہ ان مملیات میں اثر تابع ہوتا ہے قصد کے اس لئے عمل کے وقت غیرواجبہ حقوق حاصل ہونے کا قصد کرنا بھی گناہ ہےاوراٹر کا تابع قصد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بیٹملیات بھی ایک تنم کامسمریزم ہے جس سے سمی کے دل اور د ماغ پر قابو حاصل کیا جاتا ہے بھر فر مایا کہ یہ جزئیہ بے حدیا در کھنے کے قابل ہے اً گرکسی کوییشرح معلوم نه ہوتو وہ فقہاء پراعتراض کرے گااس لئے کہ فقہاء کے اس جز ئیے ہیں اس تفصیل کی تصریح نہیں جیسے طب کی کتابوں میں بعضے نسخے ہیں جن میں خاص اس مقام پر قیو د کی تصریح نہیں گر قواعد ہے وہ مقید ہیں پھراس پر ایک بزرگ کا قصہ بطور تفریع کے فر مایا کہ ان ہے سی شخص کوعداوت تھی اوران کو بہت ستایا تھاا یک مرتبدان بزرگ نے اس کے لئے بددعا کی اس کے بعدوہ ہلاک ہوگیاان بزرگ نے بطوراستفتاء کے مجھے لکھا کہابیاوا قعہ پیش آ گیا ہے مجھ کو بیہ خوف ہے کہبیں قتل کا گناہ نہ ہوا ہو بیان کی دین داری کی بات تھی کہ خشیت کا غلبہ ہوا اگر آئ کل سمی پیرے ایسا ہو جاوے تو مریدوں میں بڑے فخر کے ساتھ بیٹھ کراپنی کرامت بیان کرے کہ و کیھو ہماری بدوعا ہے ہلاک ہو گیا ہماری بدوعاء خالی تھوڑا ہی جاسکتی ہے اور ایک بیہ بزرگ ہیں کہ ، بیجاروں کواس سے خوف ہوا بس رسم پرستوں اور حن پرستوں میں یہ ہی تو فرق ہوتا ہے وہ ہروقت لرزاں تر ساں رہتے ہیں اور کسی چیز پر بھی نازان نہیں ہوتے مجھے پراس خط کا بڑاا تر ہوااوران کی بزرگی کامعتقد ہو گیاریسوال ایساتھا کہ ساری عمر بھی مجھ ہے بھی ایسا سوال نہیں کیا گیاتھا کہ جوحاد تہ مشابہ کرامت ہواوراس پریہ شبہ کیا جادے میں نے جواب لکھا کہ آپ کا اندیشتیج ہے مگراس میں تفصیل ہے وہ مید کہ بید دیکھا جاوے کہ آپ صاحب تصرف ہیں یانہیں اگر نہیں تو آپ کے ذمہ اہلاک کا تو گناہ نہیں ہوا باقی بد دعاء کا گناہ سوا گرشرعاً ایسی بددعا جائز بھی تو اس کا بھی گناہ نہیں اور اگر جائز نتھی تو صرف بددعا کا گناہ ہوا بیتو اس وقت ہے جب آپ صاحب تصرف نہ ہوں ادراگر

# ا اشوال المكرّم به المحلّ المحلّ ما وقت صبح يوم دوشنبه اول بار مدية قبول كرنے ميں خرابي:

(طفوظ ۱۹۵۵) فرمایا کدایک صاحب جو بهت متمول ہیں یہاں پرآ کے اوران کے آنے کا پہلاموقع تھاوہ صاحب بہت سے کپڑے وغیرہ لائے تھے بطور بدیہ بھی کو دینے گئے ہیں نے بعید خالفت شرا لکھا عذر کر دیا ہیں پہلے ان قو اعد پر بہت تخق سے پابند تھا بطور مزاح فرمایا کہ جوں جوں من بڑھنے سے بدان ڈھیلا ہوتا جاتا ہے قو اعد بھی ڈھیلے ہوتے جاتے ہیں انہوں نے اپنے ایک رفیق سے شکایت کی انہوں نے اپنے ایک رفیق کے شاعت کی انہوں نے کہا کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر کیجئے کہ جس چیز کی تلاش کے لئے آپ نے سفر کیا تھا وہ چیز ل گئی آپ اس سفر میں جہاں جہاں گئے ہر جگد آپ کے نام کا وظیفہ پڑھا جاتا تھا اور یہاں پر سیر برتاؤ ہوا کہ کسی نے بو چھا بھی نہیں تو وہ چیز یہاں ہاں کا اس سفر سے مقصود تھا کہ کسی کو اپنار ہمر بناؤں اور دین کا تعلق بیدا کروں گا تی سے ان کی تملی ہوگئی ایک اور صاحب علم کا واقعہ ہے اپنار ہمر بناؤں اور دین کا تعلق بیدا کروں گا تی سے ان کی تملی ہوگئی ایک اور صاحب علم کا واقعہ ہوں کہ یہ ان کو یہاں آکرا ہے کھانے کا خود انتظام کرنا پڑا جو ظاہر انتظام ہوا کہ یہ

صاحب چندشرا اکا ذبن میں لے کر چلے تھے کہ ایسے تحص سے تعلق پیدا کروں گاجن میں بیسفات موں ماشاء اللہ آدی فہیم اور تجھدار ہیں وہ صفات بید ہیں کہ ایک تو آنے والوں کو کھانا نہ کھلا یا جاتا ہو ور نہ دکا نداری کا شبہ ہوگا دوسر برخ صالکھا ہو تیسر باس کے یہاں ڈائٹ ڈبٹ ہوتی ہو چا بلوی نہ ہوا بیٹے تفل سے بیعت کا تعلق کروں گا تو فہیم آدی پرجلدی ہدینہ لینے کا کھانے وغیرہ کی مدارت نہ کرنے کا اچھا اگر ہوتا ہے پھر فرمایا کہ اول بار میں ہدیہ قبول کرنے میں ایک فرانی ہیں ہو تہ کہ بیتو معلوم نہیں ہوتا کہ ہدید سے والا اپنی کوئی غرض لے کر آیا ہے یا کوئی اور مصلحت ہو بعض و فعد ایسا ہوا کہ کوئی چیز میں نے قبول کرئی گراس شخص نے ساتھ ہی ساتھ کوئی فر مائٹ کردی جس سے معلوم ہوتی تھی کہ تجارت کی مشابہت ہوگئی اس ہوا کہ یہ ہو یہ ہوئی تھی کہ تجارت کی مشابہت ہوگئی اس کے میں نے یہ قاعدہ مقرر کردیا کہ بدون بے تکفی ہوئے مدیہ قبول نہ کیا جاوے گا۔

حکایت، بدنای سے ڈرنے والے ک

( ماغوظ ٣٩١) ایک صاحب کی ہے ڈھنگی پن کی گفتگو سے حضرت والا گواذیت پینی اس کی شکایت کا ظہار فرماتے ہوئے فرمایا کہ میں بید اقعداس واسطے ظاہر کرتا ہوں کہ سب ہے کا نول میں پڑجائے اورسب کومعلوم ہوجائے کہ ایسی بات دوسروں کی اذیت کا سب ہوتی ہے گودارو گیر کے اس طرز سے میں بدنام ہوتا ہوں گر بدنامی ہوا کر سے اور حضرت عام نیک نامی تو کسی حالت میں ہیں نہیں نہیں نہیں ہوسکتی پھراس پر ایک حکایت بیان فرمائی کہ ایک خض مع اہل و عمیال سفر میں چلاخوو گھوڑی پرسوار ہوا ہوی بچوں کو بیدل ہمراہ لیا آیک گاؤں پر گذر ہوا لوگوں نے و کھے کر کہا کہ کیسا شکدل آوی ہے بچوں اور بیوی کو بیدل مار دکھا ہے اور ہٹا کٹا خود چڑھا جا رہا ہے ہمجھا کہ ٹھیک کہد رہے ہیں خود اُر لیا اور بیوی کو سیدل مار دکھا ہے اور ہٹا کٹا خود چڑھا جا رہا ہے ہمجھا کہ ٹھیک کہد ہیں جور دکا غلام ۔خود بیدل مصیب آٹھار ہا ہے اور اس کو بیگم بنا کرسوار کر دکھا ہے سمجھا کہ بی ہور کی کہد کہد ہور کو کا غلام ۔خود بیدل مصیب آٹھار ہا ہے اور اس کو بیگم بنا کرسوار کر دکھا ہے سمجھا کہ بیک کہد رہے سب سوار ہوگئے آیک گاؤں ملالوگوں نے دکھے کہا کہ ان مراد کا فیاں ملالوگوں نے دکھے کہا کہ اور اس کھوڑی کو کہوں تر ساتر ساکر مار اور کے گوئی نہ ماردی دکھی! سے ہوتے ہیں خدا تعالی نے گھر کی سواری دی پھر جا دوگوں نے دکھے کہا کہ کی سواری دکھون شکر ہے ایسے ہوتے ہیں خدا تعالی نے گھر کی سواری دکھون شکر ہے ایسے ہوتے ہیں خدا تعالی نے گھر کی سواری دی پھر

سب مرد ہے ہیں۔ارے باری باری چڑھے اُترتے چلے جاتے دوسرے جب سوار ہی ہونا نہ تھا تو سب مرد ہے ہیں۔ارے باری باری چڑھے اُتر تے چلے جاتے دوسرے جب سوار ہی ہونا نہ تھا تو ساتھ لیے کہ کون می ضرورت تھی گھر پر ہی باندھ آنا تھا۔ تب یہ خفص سمجھا کہ جب کوئی شق بھی اور سب پر ہاتھ صاف کیا گیا تو ایسی تیسی میں جا کیں اب جوا ہے جی میں آئے گا اس پر عمل کرینگے تو حضرت کس کس کی مرضی کو پورا کیا جائے اگر آدمی اِسکے پیچھے پڑے تو کوئی کام بھی نہیں کرسکتا۔

غیرمقلدوں کے مذہب کا حاصل:

(ملفوظ ٣٩٧) ایک سلسله مضمون میں فرمایا کہ ایک مولوی .....عاحب نے جھے ہے ایک حکایت بیان کی کہ ایک شخص نے ان سے کہا کہ فلال فلال بزرگ سام سنتے تھے ان مولوی صاحب نے جواب دیا کہ ہر بزرگ میں کچھ نہ بچھ کمزوری ہوتی ہے اگر ہرایک میں اس کی کمزوری کو لے کر جمع کر کے مل کہا جادے تو دین تو بچھ رہے گائی نہیں۔

پھر فرمایا کہ حضرت مولا نامحد یعقوب صاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہا کثر غیر مقلدوں کے ندہب کا حاصل مجموعہ رخص (رخصتوں پڑمل کرتا) ہے جس کا بتیجہ اکثر بددی ہے۔

## الاشوال المكرم وعلاه مجلس بعدنما زظهر يوم دوشنبه

متعدد حكامات متعلق تعويذ

( ملفوظ ۳۹۸ ) فرمایا که ایک مورت کا خط آیا ہے لکھنا ہے کہ میں انٹرلیل پاس کرتا چاہتی ہوں۔ میں نے امتحان دیا تھا نا کا میاب رہی آپ کوئی تعوید ویدیں کہ میں کا میاب ہو جاؤں فرمایا کہ ان عورتوں کو کس مصیبت نے مارایدان چیزوں کو حاصل کر کے کیا تیر چلا میں گی سوائے دین برباد کرنے کے اور یہ تو بے چاری عورتیں ہیں اس علم دنیا خصوص انگریزی کی بدولت تو مردوں کا وین بھی برباد ہو گیا۔ پھر تعویذی مناسبت نے فرمایا کہ حضرت سیدصاحب ہرکام کے لئے ایک ہی تعویذ یعنی یہ لکھ کردیا کرتے تھے 'خداونداا گرمنظور داری حاجتش رابرآ ری۔اوراس ہی سے لوگوں کے کام نکل جاتے ہے۔ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمة الله علیہ کے پاس ایک شخص بھنگ بیجنے آپ نے ایک برچہ آیا آکر عرض کیا کہ حضرت دُکان نہیں چلتی بھنگ بیجنے آپ نے ایک برچہ آپ آیا کہ حضرت دُکان نہیں جلتی بھنگ بیجنے آپ نے ایک برچہ آپ آیا کہ حضرت دُکان نہیں جلتی بھنگ نہیں بی ایک تعویذ وید بیجئے آپ نے ایک برچہ

پر پچھ لکھ کردے دیا اور فرمایا کہ جس سونے ہے بھنگ گھوٹنا کرتے ہواس کو اُس میں یا ندھ دینا خوب بھنگ بکنا شروع ہوگئ ، بعض طالب علموں کوشبہ ہوا کہ بھنگ ایک جرام چیزاس کے لئے تعوینہ دیدیا یہ توانا نہ بھنگ ایک جرام چیزاس کے لئے تعوینہ دیدیا یہ توانا نہ علی المعصیة ہے اتفاق سے دہ خص اطلاع کرنے حاضر ہوا آپ کو اس وسر کا بھی علم ہوگیا اُس شخص ہے فرمایا کہ بھائی ذراوہ تعویذ لاکران طالب علموں کو دکھلا دو چنا نچہ وہ تعویذ آیا اس کو کھول کر دکھایا تو اس میں لکھا تھا ''کہ اے اللہ! بہتو معلوم ہے کہ بعض لوگوں کی قسمت میں بھنگ بینا لکھا ہے وہ تو ہویں ہی گے سواس کی دکان سے لیا کریں' نب لوگوں کی آئے تھیں کھلیں کہ اُس میں اعانت علی المعصیة کیا ہوئی۔

معلوم ہوا کہ ان جرات پراعتر اض کرنا ہی لغو ہے البتہ بیشبہ ہوسکتا ہے کہ اُس مخفی کو نہی عن الممثلر کیوں نہ کیا۔ سویہ کیا فرض ہے کہ اُسی مجلس میں کریں کسی مناسب موقع پر کردیا ہوگا پھر اس مناسب ہوتے ان کے معمولی الفاظ میں اس مناسب ہوتے ان کے معمولی الفاظ میں بھی برکت ہوتی ہے یہ دکایت بیان فر مائی۔ کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا گنگوائی رحمۃ الله علیہ کے پاس ایک مخص آیا نکاح کے لئے ایک جگہ ہے حدکوشش کرتا تھا گرنکاح نہ ہوتا تھا حضرت مولانات بھی برکت ہوتا تھا حضرت مولانات جھی برکت ہوتا تھا حضرت مولانات جھی برکت ہوتیا جا سے بھی برکت ہوگیا حاصل جانتا اور یہ تہارا بندہ ما نتا نہیں یہ تہارا غلام تم جانو تہارا کام' اس کی برکت سے نکاح ہوگیا حاصل ماس کا بیتھا کہ اس محصرت نے معاملہ کو خدا کے بیر دکر دیا اس کی برکت سے نکاح ہوگیا اللہ اکبرا ان اس کا بیتھا کہ اس محصر کے معاملہ کو خدا کے بیر دکر دیا اس کی برکت سے کام ہوگیا اللہ اکبرا ان حضرات کی با تمی کیسی عجیب وغریب ہوتی ہیں اور بیسب فصل ہے۔

پیرفر مایا کہ اس بات پر کہ ان حضرات پر اعتراض کرنا حماقت ہے ایک قصہ یاد آیا کہ دیا میں ایک درولیش تھے وہ بیٹھے ہوئے یہ کہدر ہے تھے کہ'' نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ۔ پھر میں تیرا کہنا کیوں کروں''اس پر لوگوں کو غصہ بھڑک رہا تھا اور کفر کے فتوے دے رہے تھے آخر ایک آدی ان کو پکڑ کر قاضی کے اجلاس میں لے گئے کہ دیکھتے! یہ کہدر ہا ہے کہ شرعی حکم اور سزا دیجئے۔ قاضی صاحب نے درولیش سے سوال کیا کہ شاہ صاحب بیآ پ کس کو کہدر ہے ہو؟ درولیش ہساادر کہا تھا مود کھنا ہے کہ شرعی میں ایک شخص کو تھے عقل ہے ورنہ سارے بے وقوف بھی آباد ہیں۔ میں ایک شفس سے کہ تم میں ایک شخص کو تھے میں ایک شفس سے درولی شاہ میں ایک شخص کو تو عقل ہے ورنہ سارے بے وقوف بھی آباد ہیں۔ میں ایک نفس سے دریا ہے تھے اور نہ سارے بے دو تو ف بھی آباد ہیں۔ میں ایک نفس سے دریا ہے تھے اور نہ سارے بے دو تو ف بھی آباد ہیں۔ میں ایک نفس سے درولی شاہ میں ایک شور سے درولی شاہ میں ایک شاہ درولی شاہ میں ایک شور سے درولی شاہ میں ایک شاہ درولی سے درولی شاہ میں ایک شور سے درولی شاہ میں ایک شاہ درولی شاہ میں کو تھا کہ درولی شاہ میں ایک شاہ درولی سے درولی شاہ میں کرنے میں ایک شاہ درولی شاہ میں ایک شاہ درولی شاہ درولی شاہ درولی شاہ دولی شاہ درولی درولی شاہ دولی میں درولی شاہ د

خطاب کرد ماہوں میرانفس بھے ہے کوئی چیز طلب کرد ہاہ بیں اس سے کہتا ہوں کہ نہ تو میرا خدا نہ یں نیرا کہنا کیوں کروں ہو حضرت! کشر حقیقت سے بے خبری اعتراض کا سبب ہوتی ہے۔

پر ابندہ میں تیرا کہنا کیوں کروں ہو حضرت! کشر حقیقت سے بے خبری اعتراض کا سبب ہوگئے

پر خام مایا کہ تعوید گنڈوں کے بارہ میں لوگوں کے خصوص عوام کے عقا کہ بہت خراب ہوگئے

میں چنا نچہ عام طور پر ایک غلط خیال یہ پھیل رہا ہے کہ نفع کی شرط اجازت کو بھے تیں خود بعض لوگ بھی کو ایس کی اجازت دیدیں میں لکھ دیتا ہوں کہ جھے خود

میں کہ اعمال قرآنی آپ کی کتاب ہے آپ اس کی اجازت دیدیں میں لکھ دیتا ہوں کہ جھے خود

میں عامل کی اجازت نہیں کیا ایس خص کا اجازت دیدی میں کا کوئی جواب ہی نہیں آتا۔

مود سے متعلق اپنی رائے یو چھنے پر اظہار افسوس:

ایک سلسلم مفرون پرفر مایا کدایک و پی کلکٹر یہاں پرآئے تھے بچھ سے سوال کیا کہ آپ
کا سود کے متعلق کیا خیال ہے بیسوال کا طرز بھی جدید تعلیم یافتہ لوگوں کا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے
میں نے کہا کہ میر اکیا خیال ہوتا میں تو سلمان آ دی ہوں نہ بی آ دی ہوں۔ اللہ ورسول کا جو تھم ہے
دی خیال ہے وہ بیہ ہے کہ تی تعالی فرمانے ہیں واحل اللہ البیسع و حوم الموبو ا ( حالا نکہ اللہ تعالی نے بچ کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے ) کہنے نگے کہ فلاں صاحب ( ایک جاہل )
دہلوی اس آ میت کی اور تقمیر کرتے ہیں میں نے کہا اگر اسکی تقمیر معتبر ہے تو وہ قانون جس سے آپ
فیصلے کرتے ہیں جھ کو و بیجئے میں اسکی شرح لکھوں گا پھر آپ اس شرح کی موافق فیصلے کیا گیجئے جو
فیصلے کرتے ہیں جھ کو و بیجئے میں اسکی شرح لکھوں گا پھر آپ اس شرح کی موافق فیصلے کیا گیجئے جو
فیصلے کرتے ہیں جو کو رہنے کہ ہو جب آپ پر گور نمنٹ اعتراض کرے تو یہ کہد ہیجئے کہ بیہ
فیصلہ فلاں مختص کی شرح کے موافق ہے جو کھا بڑھا ہے اس پر جو جواب آپ کو گور نمنٹ کی طرف
سے ملے گا وہ بی جواب میری طرف سے ہو اور جن کا آپ نام لے رہے ہیں وہ کیا جائیں کہ
تفسیر کے کہتے ہیں۔

## ملفوط مولا نامحمة قاسم نا نوتوى صاحب متعلق حق تلفى :

(ملفوظ ۳۹۹) ایک صاحب نے آجگل کی حالت بیان کرتے ہوئے عرض کیا کہ دیا بازی اور حق تلفی تو عام ہوگئ ہے فر مایا کہ حضرت مولا نامجمد قاسم صاحب رحمتہ اللہ علیہ اس کے متعلق ایک عجیب لطیفہ فر مایا کرتے تھے کہ اگر کوئی مسلمان حق تلفی بھی کریے تو مسلمان ہی کے ساتھ کرے کافر کے ساتھ ندکر ہے تا کہ گھر کی نعمت گھر ہی رہے اسلینے کہ مسلمان کی نیکیاں مسلمان ہی کوئل جا کیں گا۔ اسلمہ میں فرمایا کہ ایک بزرگ تھے انکوایک شخص گالیاں دیا کرتا تھاوہ بزرگ اسکی مالی امدادرو ہیں ہیں ہے کرتے رہتے تھے اس نے بحس سجھ کرگالیاں دینی چھوڑ دیں ان بزرگ نے رہے جسے دیے بند کردیے اس شخص نے تعجب سے پوچھا حضرت یہ کیابات ۔ فرمایا کہ بھائی دنیا لینے دیے کی جگہ ہے۔ تم نے جمھے دینا چھوڑ دیا۔ میس نے شمصیں دینا بند کردیا تم جمھے کوئیکیاں دیتے کہ نمازروزہ کروفرواور دیدو جمھے، میں شمصیں روپ پر پیا کرتا تھاتم دینا شروع کردو۔ دیکھو بھر ہم دیتے ہیں یا نہیں بھائی میں تو تم کواپنا محس سمجھتا تھا کہ اپنی نیکیاں مجھ کودیے تھے بھر فرمایا کہ اللہ والوں کی شان ہی جدا ہوتی ہے۔

## 70 شوال المكرّم • وسلم المحلس خاص بوقت صبح يوم جمعه شوہر کے لئے کھانا پکانے کا حکم:

( ملفوظ ۲۰۰۰) ایک صاحب نے سوال کیا کہ ورتیں جو کھانا پکاتی ہیں کیا بیشر عاان کے ذمہ ہے فرمایا کہ میں تو ذمہ نیس سجھتا۔ گرایک مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ قضاء تو نہیں گردیا تنظ ان کے ذمہ ہے اور میں سجھتا ہوں کہ دیا تنظ بھی ان کے ذمہ نیس البستہ جس وقت شو ہر تھم وے وہ اطاعت زوج ہے تحت میں لازم ہوجاویگا اور میں اس آیت ہے استدلال کرتا ہوں وَ مِنْ البتہ اَنْ البتہ اَنْ خَصَدَ فَلَ اللّہ اَنْ البتہ اَنْ البتہ اَنْ البتہ اَنْ اللّہ اللّٰہ اللّہ اللّہ اللّہ اللّٰہ اللّہ اللّہ اللّہ اللّہ اللّہ اللّہ اللّہ اللّہ اللّٰہ اللّٰہ

بڑی بڑی جگہ میں موجود ہیں خواہ نخواہ غیرضروری سوال کر کے مجھ کو پریشان کیا مجھے ایسی باتوں ہے بڑی کلفت ہوتی ہے۔ اب دنیا تھر کے استدلالات بھی میں ہی بیان کروں کہ ان کا بیہ متدل ہے۔ایسی باتوں سے دل تنگ ہوتا ہے البتہ اگر کوئی مصلح خودا بنی رائے سے ایسی گفتگو کرے تو یہ اس کا تبرع ہے جیسے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ نے مکہ معظمہ میں ایک غیر مقلد عالم ہے گفتگوفر مائی تھی ۔ گفتگواس پرتھی کہ وہ غیر مقلدصا حب بیہ کہتے تھے کہ مدینه شریف کا سفر قصدااس نیت ہے کرنا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کی زیارت کروں گا جائز نہیں حضرت اٹکی تمام باتوں کا نہایت مدلل جواب فرماتے رہے۔ اخیر میں وہ غیر مقلد صاحب کہنے گئے کہ خیر متجد نبوی کی زیارت کا قصد کرے روضہ مبارک کی زیارت کا قصد نہ کرے حضرت نے فرمایا کہ آپ کی عقل بھی عجیب ہے کہ جس کی فضیلت بالذات ہے اس کا تو قصد نہ کرے اور جس کی فضیلت بالعرض ہے کیونکہ مسجد نبوی کی فضیلت تو آپ کی ذات مقدس ہی کی بدولت ہوئی ہے اس کا قصد کرے انھوں نے کہا کہ فرض وواجب تو ہے ہی نہیں جس کا اس قدراہتمام کیا جائے حضرت نے فر مایا کہ بے شک نتوے سے تو واجب نہیں گرطریق عشق سے تو واجب ہے اخیر میں حصرت نے فرمایا کہ اللہ تعالی آ پکو ہدایت فرمادے کہنے لگے مجھ کواسکی ہدایت نہرے مگر اتفاتی بات کہ اس روز بیت الحرام میں حکومت کی طرف سے غیر مقلدوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہوگئی۔ پیرحفرت بھی کچڑے گئے ان ہے بھی تو یہ کرائی گئی اور یہ کہا گیا کہ تو یہ اس پر معلق ہے کہ مدینہ کا سفر کریں تو انھوں نے بھی اونٹ کرایہ کمیا اور مدینہ شریف تھئے۔

#### عورتول کے لئے بلا وجہسفر کا تھکم

(ملفوظ اجه) عورتوں کے پردہ کے متعلق ذکرتھا کہ بے حد ہے احتیاطیاں ہورہی ہیں۔ فرمایا کہ والد صاحب مرحوم کا قصہ ہے وہ اسکے بخت نخالف تھے کہ عورتوں کو ریل میں سفر کرایا جائے۔ فرمایا کرتے تھے کہ پردہ کی احتیاط ریل کے سفر میں رہبیں سکتی اسلئے اس ہے منع فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ والدہ صاحبہ کو کا نبور لے گئے یہاں سے کا نبور تک بیل گاڑی میں سفر کیا البتہ جج کے سفر میں مجبور تھے۔ پھر فرمایا کہ میں عورتوں کے سفر کو بلاضر ورت اچھانہیں سمجھتاحتی کہ بیعت کے لئے بھی سفر کرنے ہوں۔ ایک بی بی سفر کر کے بیعت کے لئے آئی تھیں میں ان بیعت کے لئے آئی تھیں میں ان

پر بہت ناراض ہوا کم محض بیعت کے لیے سفر کرنے کی کیاضر ورت تھی اور میں نے ان کو بیعت نہیں کیا۔ بلا بیعت کیے ہوئے واپس کیا۔ اس میں بھی مصلحت تھی کہ بیداور دن سے جا کر کہیں گی اس لئے اور عور تیں بھی ہمت ندکریں گی۔

ایک قصبہ ہے یہاں ہے قریب وہاں ہے ایک مجمع عورتوں کا چھڑا کھرا ہوا آیا دریافت کرنے پرمعلوم ہوا کہ سب بیعت کے ارادہ ہے آئی ہیں۔ میں نے ان کوڈ انٹااور بیعت نہیں کیا۔ اور بیکی تھی کھر بااضر ورت سفر کیوں کیا انکونا گوار بھی ہوا کہ بیغرض تو خط کے ذریعے ہے بھی پوری ہو سکی تھی کھر بااضر ورت سفر کیوں کیا انکونا گوار بھی ہوا آپس میں ذکر کیا کہ بیمولوی اچھانہیں گنگوہ والا مولوی بہت اچھا تھا ترت (یعنی فورا) بیعت کر لیتا تھا۔ میں نے بیسٹر کہا کہ حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کے اچھا ہونے پراورا بے براہونے پرتو میں بھی متفق ہوں مگر بیعت نہ کروں گا۔

#### عذر کی اطلاع وینا بھی ایفاءعہد ہے

( ملفوظ ۲۰۰۱) فرمایا که میں ایک مرتبدد یو بند ہے کسی جگہ جا تا ہوا شاہ عبد الرحیم صاحب مصاحب ترحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دائے پوری کے بیر ہے ملا ہوں ان کا نام بھی شاہ عبد الرحیم ہی تھا۔ ایجھے بزرگ تھے سہار نبور ہی میں ملا تا ت ہوئی۔ یہ بجھے بچے یا ذہیں رہا کہ انھوں نے فرمایا تھا کہ پھر بھی ملنایا میں نے فود عرض کیا تھا کہ میں اس سفر ہے والیسی میں حاضر ہونگا مگر دیو بند دوسری طرف سے چلا آیا دیو بند پہنچکر خیال آیا کہ میں اس سفر سے وعدہ کر کے خلاف کرنا اچھا نہیں خلاف اوب ہے میں نے ویو بند سے لکھا کہ میں اس عذر کی وجہ سے کہ دیو بند دوسرے راستہ سے چلا آیا حاضری سے مجبور رہا عذر کی وجہ سے وعدہ خلافی ہوئی جو ابی کلٹ نے بھی بھی جو ابقا مگر جواب آیا کہ عذر کی اطلاع ہے دیتا بھی رہا عذر کی وجہ سے وعدہ خلافی نہیں فرمایا کہ بزرگوں کی بات ایفا وعدہ ہی ہے وعدہ خلافی نہیں فرمایا کہ بزرگوں کی بات ایفا وعدہ ہی ہے وعدہ خلافی نہیں فرمایا کہ بزرگوں کی بات ایفا وعدہ ہی ہے وعدہ فلافی نہیں فرمایا کہ بزرگوں کی بات برمائی اورانھوں نے میر سے لیئے دعا کیں کیس ۔ میر سے پاس بزرگوں کی دعا وُں کی ہی بوقی ہے فرمائی اورانھوں نے میر سے لیئے دعا کیں کیس ۔ میر سے پاس بزرگوں کی دعا وُں کی ہی بوقی ہے اور محل وغیرہ جیسے پچھ بیں ان کی حقیقت تو بھی کوئی معلوم ہے۔

#### بلاضروت شدید نثرعی ذر بعه معاش چھوڑ نا مناسب نہیں

(ملفوظ ۴۰۳) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کدا یک شخص نے بلا وجہ نوکری چھوڑ دی تھی پھر باوجود بے حد کوشش اور سعی کے بھی تمام عمر نوکری نہیں ملی ۔ فرمایا کرایئے ذریعید معاش کو چھوڑ تا بلا 

#### و وسرول کے اخلاق درست فر مانا:

(ملفوظ ۲۰۰۳) ایک ذاکر شاغل تقیم خانقاه سے حضرت دالا نے انگی کسی کوتا بی پر مواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ مجھ کوتو بدنام کیا جاتا ہے کہ خت ہے ان کی نرمی کوکوئی نہیں دیکھتا میہ کیا کرتے ہیں۔اب اگران کے اخلاق درست کروں تو میر ہے اخلاق خراب ہوتے ہیں اور اگرا ہے اخلاق کی دری کرتا ہوں اور متعارف اخلاق اختیار کرتا ہوں تو ان کے اخلاق بگڑتے ہیں ہیں سوج رہا ہوں کہ اپنے ہی اخلاق درست کروں۔

#### مشائخ نے ایک زمانہ میں بیعت کرنا حجوڑ ویا تھا

(ملفوظ ۴۰۵) فرمایا که ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنے کی رسم ایک زمانہ میں مشائ نے نے بھی خلفاء کے بدگمان ہونے کی جدے چھوڑ دی تھی اس لئے کہ خلفاء کواس سے شبہ ہوتا تھا کہ بید بھی خلفاء کو اس سے شبہ ہوتا تھا کہ بید بھی خلفاء کواس سے شبہ ہوتا تھا کہ بید بھی خل سلاطین اور مشائح کی بیعت میں فرق تھاان کی اور قتم کی تھی اور اگر یہ جیئت بیعت کی الی ضرور کی چیز ہوتی جیسا اکثر اہل روائح بیجھتے کی الی ضرور کی چیز ہوتی جیسا اکثر اہل روائح بیجھتے ہیں کہ بدوں ہاتھ در ہاتھ بیعت ہوئی تبین کمی تو لازم آئے گا کہ عور تیں بھی بیعت ہی تبین ہو سکتیں اس لئے کہ ہاتھ یہ ہاتھ دکھ کران کو بیعت کرتا ہوجہ حرمت میں اجتہد کے جائز نہیں۔

خانقاه میں انسان بنانے کا کام

(ملفوظ ۲۰۰۷) کسی نے کسی علمی مسئلہ کی تحقیق کی اُس پر فرمایا کہ بڑے کام جیسے درک و افزاء وامثالہا بڑے حضرات کررہے ہیں دوسرے بیاکام اور جگہ یہال سے اچھا ہور ہاہے ہیں تو وہ کام کرر ہاہوں کہ اور جگہ ہو بھی نہیں رہا۔ اور ہے بھی چھوٹا کام اسی لئے بچھ سے بڑے کام لینا انسانی انسان کے خطاف ہے بیدالیا ہی ہے جیسے کوئی شخص لوہار سے شنار کا کام لے بیکتی ہا انسانی کی بات ہے۔ پھر فر مایا کہ ندمیں عالم بنانا جائتا ہوں ندمیں بزرگ بنانا جائتا ہوں بیس تو آ دی بنانا جائتا ہوں اگر اس سے آ گے کوئی چا ہے تو وہ کہیں اور جائے پھر آ دی بنانے کا جوطریقہ میرے یہاں ہے بیہ چونکہ اس وقت دوسری جگہ ہے نہیں اس وجہ سے لوگوں کی نظر میں بیہ بات نئی ہوگ ۔ ورند واقع میں پُر ائی ہی ہے پھر فر مایا جن لوگوں کو بھھ سے بے تکلفی کا تعلق نہیں ان کو بچھ سے ایک علمی واقع میں پُر ائی ہی ہے پھر فر مایا جن لوگوں کو بچھ سے بے تکلفی کا تعلق نہیں ان کو بچھ سے ایک علمی شخص ہے ایک علمی میں ہے ہے ہے تکلفی کا تعلق نہیں ان کو بچھ سے بے تکلفی کا تعلق نہیں ان کو بچھ سے بے تکلفی اسے بھی بچھ ہے ہے تکلفی اسے بھی بچھ سے ہے تکلفی اسے بھی بچھ سے ہے تکلفی اسے بھی بچھ سے بے تکلفی اسے بھی بچھ سے بے تکلفی اسے بھی بھی ہے ہے ہے تکلفی اسے بھی بھی ہے ہے ہے تکلفی اسے بھی بھی ہے ہے ہے تکلفی کا تعلق نہیں ہے کا دو اس جن کو پہلے سے لیمنی اس تعلق تربیت سے قبل سے بھی بچھ سے بے تکلفی اسے بھی بھی ہے ہے بے تکلفی اس کو بھی ہے ہے ایک کو بھی اسے بھی اسے بھی بھی ہے ہے ایک کو اجاز سے بھی بھی ہے ہے ایک کو اجاز ہے ہے ایک کو اجاز ہے ہے ہے تک کا دو اس بھی بھی بھی ہیں ہے کہ کی بھی ہیں ہے تک کی بھی بھی ہے ہو کہ کی بھی ہے ہو کہ کو بھی ہو ہے کہ کی بھی بھی بھی ہے ہی بھی بھی ہو ہے ہے تک کی بھی بھی ہی ہو ہے کہ کو بھی ہی ہو ہے کی بھی ہو ہے ہے تک کو بھی بھی ہی ہے ہو تک کی بھی ہو ہے ہو تھی ہیں ہو تک کی بھی ہو ہو ہو ہی ہو تک کی بھی ہو ہو تک کی بھی ہو تھی ہیں ہو تک کی بھی بھی ہو تک کی بھی تک کی بھی ہو تک کی بھی ہو تک کی بھی ہو تک کی بھی ہو تک کی ب

## ۳۵شوال انمکرم منطق همجلس بعدنمازظهریوم جمعه علم دین اورعلم دنیامیں فرق:

(ملفوظ ۲۰۰۷) فرمایا کدایک خط آیا ہے بڑی حسرت ہے لکھا ہے کہ میرے پیٹ ہیں در د رہتا ہے اب میں ایم ۔ اے کے سخت امتحان کی کس طرح تیاری کروں فرمایا کدایک شخص نے ایسے امتحانوں کے متعلق خوب کہا ہے کہ:

آسان ہے حساب روز محشر ہے مشکل ہے پر امتحان روڑ کی اور بالکل سے حساب روز محشر ہے مشکل ہے پر امتحان روڑ کی اور بالکل سے کہا ہے جس نے کہا، نداس لئے کہ وہ اُس سے زیادہ عظیم الثان ہے بلکہ اس لئے کہ وہاں تو رحیم و کریم سے سابقہ ہوگا یہاں ہے رحم ڈاکوؤں سے اب یہ بچارے ناکا می کے احتمال پر پریٹان ہیں ان کے دل کوکوئی چیز اطمینان ولانے والی نہیں سوائے یاس اور حسرت کے ۔ بخلاف علم دین کے کہاں کا ہر نجز ہر حال میں کار آبد ہے اس میں کی وقت بھی طالب کو یاس اور حسرت نہیں ہوگئی خواہ اس کی تحصیل کے بعد دینوی کا میابی نوکری وغیرہ ہو یا اور حسرت نہیں ہوگئی خواہ اس کی تحصیل کے بعد دینوی کا میابی نوکری وغیرہ ہو یا نہ ہو وجہ یہ کہ علم معاش میں تو مقصود دینوی کا میابی بھی نہ ہوتو آخرت کی بخلاف علم دین کے کہ وہاں مقسود آخرت کی کا میابی ہے اگر دینوی کا میابی بھی نہ ہوتو آخرت کی کامیابی سے قویاس نہیں اس لئے حسرت کی کوئی وجہ نہیں بیفرق ہے علم دینا اور علم دین میں۔

پھر فرمایا کہ دنیوی مصیبت کے موقع کے لئے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سراقبہ سکھایا ہے وہ یہ کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پراجرملتا ہے گناہ معاف ہوتے ہیں ایک سراقبہ سکھایا ہے وہ یہ کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پراجرملتا ہے گناہ معاف ہوتے ہیں درجات بلند ہوتے ہیں اس مراقبہ ہے آدھی مصیبت رہ جاتی ہے بلکہ بالکل ہی جاتی رہتی ہے درجات بلند ہوتے ہیں اس مراقبہ ہے آدھی مصیبت رہ جاتی ہے بلکہ بالکل ہی جاتی رہتی ہے درجات میں بھی دین ہی کام آیا۔

#### آمين بالشر:

(ملفوظ ۸۰٪) فرمایا کہ ایک مقام میں غیر مقلدوں اور حفیوں کا آمین بالمجمر پر جھڑا تھا مقدمہ بازی کی نوبت آئی ایک انگریز تحقیق واقعہ کے لئے مقرر کیا گیا اُس نے رپورٹ میں مجیب و غریب مضمون لکھا کہ میں نے تحقیق کیا تو احادیث میں آمین بالمجمر اور آمین بالسر دونوں کا ثبوت معلوم ہوگیا گر آمین بالشر کا کہیں ثبوت نہیں ہوالبذا آمین کی تین تشمیس ہو کمیں آمین بالمجمر ، آمین بالسر ، آمین بالشر کی ممانعت ہونا جا ہے اور آمین بالشر کی ممانعت ہونا جا ہے ۔ بالسر ، آمین بالشر کی ممانعت ہونا جا ہے ۔ فرمایا کہ بعض غیر قوم کے لوگ بھی بوے عالی دماغ ہوتے ہیں ہے محص کیسا واقعہ کی حقیقت تک بھی گیا۔ اور واقعی بعضے مدعیان عمل بالحد بیٹ سنت مجھ کر آمین بالمجم نہیں کہتے بلکہ شورش

یں سے وہ آمین بالشر ہی ہوجاتی ہے۔ کی نیت ہے وہ آمین بالشر ہی ہوجاتی ہے۔

مشتبہنومسلم کے پیچھے نماز کا حکم

(ملفوظ ۴۰۹) فرمایا کہ ایک خط آیا ہے لکھا ہے کہ اس شہر میں تین شخص نومسلم انگریزی داں وار دہوئے ہیں اب وہ نماز بڑھانے تک کے لئے تیار ہیں ایسے نومسلم مشتبدالحال کے پیچھے امام راتب (جو پہلے سے مقرر ہو) کے ہوتے ہوئے اقتداء سجج ہے یانہیں اختلاف ہور ہاہے۔

فرمایا کہ یہ آج کل ایسانام مرض چلا ہے کہ لوگ نے آبوا لے کے بہت جلد معتقدہ و جاتے ہیں اور پُر انوں کو چھوڑ ویتے ہیں اس کی بھی تحقیق نہیں کرتے کہ کس خیال کا ہے اور کس عقیدہ کا ہے اُس خط میں ریبھی لکھا ہے کہ یہاں پر کمیٹی ہو کر اس پر فیصلہ ہو گیا ہے کہ حضرت کو ٹالٹ بنایا جانے جو حضرت والا طے فرماویں اس برسب کو ممل کر لینا چاہئے اس پرسب راضی ہیں کوئی خلاف نہیں ۔ جواب میں یہ لکھا گیا کہ اگر میری ٹالٹی پر راضی ہیں تو میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ امام را تب جب تک با قاعدہ معزول نہ ہوا سے افعنل کوہمی حق امامت نہیں اورا گرمعزول کرنے کی تجویز ہوتو معزول ہونے کے وجوہ اور دوسر رہے کی تقذیم کی وجوہ لکھ کراستفتاء کیا جاوے۔

#### اظهاراسلام كاطريقيه:

(ملفوظ ۴۱۰) فرمایا که ایک مولوی صاحب نے بھو پال میں ایک ہندوعورت کومسلمان کیا اس پر مقدمہ چلا ان کی عدالت میں طبی ہوئی حاکم نے دریافت کیا کہتم نے اس عورت کو مسلمان کیا انہوں نے بیان میں کہا کہ مسلمان تو پہلے ہی ہو پھی تھی ( کیونکہ جب دل ہے اسلام کو حق مان لیا تو باطن میں تو وہ شخص مسلمان ہوگیا) میں نے مسلمان نہیں کیا اُس نے مجھ ہے اظہار حق مان لیا تو باطن میں تو وہ شخص مسلمان ہوگیا) میں نے مسلمان نہیں کیا اُس نے مجھ سے اظہار اسلام کا طریقہ معلوم کیا میں نے وہ طریقہ بتلا دیا کہ کلمہ پڑھ کو اسلام کا اظہار ہو جائے گا اس پر عدالت دیگ رہ گئی۔ جب اللہ تعالی عقل اور فہم عطافر ماتے ہیں بڑی مشکل سے مشکل بات بہل اور آسان ہو جاتی ہے۔

#### مسلمانوں کو پریشانی ہے بچاناعاقبت کا پہلاقدم ہے

(ملفوظ ۱۱۱۱) فرمایا کہ ایک خط آیا ہے لکھا ہے کہ صرف اس نیت سے حاضر کی کا ارادہ ہے کہ آنخضرت کے نیوش و برکات ہے ہم تہی دامن بھی اپنی عاقبت سنوار سکیں جواب بید یا گیا کہ جس قدر آنے کے بل سنوار سکتے ہیں وہ تو سنوار لیجئے پھر آنے کی گفتگو سیجئے ۔ مسلمان کو پر بیٹانی ہے بچانا بھی عاقبت سنوار نے کا اول اوراد نی قدم ہے آپ نے اپنا پیتا اُردو کا نہ خط میں لکھا نہ لفا قد پر لکھا نہ لفا فہ پر کھا نہ لفا فہ بر کھا نہ کا جواب کے لئے رکھا نہ میں اگریزی جانتا ہوں پھر فرما ہے کہ روائی جواب کے وقت میں پر بیٹان ہوں گا یا نہیں سوادل اس کی اصلاح سیجئے پھر آھے لکھتے ہیں کہ میں اور فلاں فات ہیا وراد کا نہ کھا تھی اور فلاں کی اصلاح سیجئے پھر آھے لکھتے ہیں کہ میں اور فلاں خواب کے فال بہاور صاحب حاضر فدمت ہونا جا ہے ہیں جواب لکھا گیا کہ اگران کا خط آتا تو اُن کو جواب دیتا آپ کوان کے متعلق کچھ لکھنا خلاف اصول ہے۔

#### ایک خط میں ایک مرض کاعلاج

(ملفوظ۳۱۶) فرمایا که ایک خط آیا ہے لکھا ہے کہ میرے اندر چندامراض ہیں ہیں ان کو لکھ کرعلاج چاہتا ہوں اگراجازت ہوجواب میں بیاستفسار کیا گیا کہ ایک ہی خط میں یا ایک ایک مرض ایک ایک خط میں فر مایا کہ بعض لوگ ایک دم لکھتے چلے جاتے ہیں ایک ہی خط میں انچھی خاصی کیا ہے تصنیف ہو جاتی ہے ۔ سواس طرح علاج نہیں ہوتا۔

#### عورت بيركوبهي بلااذن شو ہرخطنہيں لکھيکتي

( ملفوظ ۱۳۳۳) فرمایا که ایک بی بی کا خطآ با ہے کہ پہلے بھی انکا خطآ یا تھا بیعت ہونے کو لکھا تھا گر اس خط میں شوہر کی اجازت اور دستخط ہیں اس لئے تمہارا یہ خط بھی نہ تہارے شوہر کی اجازت ہے اور نہ دستخط ہیں اس لئے تمہارا یہ خط بھی آپ ہی ہے بیعت ہوں ہے۔ آج کے خط میں ان کے شوہر کے دستخط ہیں اور لکھا ہے کہ میں بھی آپ ہی ہے بیعت ہوں ان بی بی کو بھی بیعت فرما لیجئے گا فرمایا کہ اب بتلا ہے کہ میں ہی گون کی تخت شرط لگائی تھی۔ ان بی بی کو وہ پورا نہ کر سکتیں ۔ اس شرط میں یہ صلحت ہوتی ہوتی ہے کہ آئندہ جس کو جی جا ہے خط لکھنا نہ شروع کر دیں اس سے ان کو یہ معلوم ہوگیا کہ جب ہیر ہی کو باا شوہر کی اجازت کے خط نہیں لکھ سکتی تو اور کسی کو لکھنا تو کب جا بُر ہو سکتی ہو گیا ہوگیا ہوگا وہ کو بیا ہوگیا ہیں مصلحت اور حکمت ہو تی ہوگیا ہیں مصلحت اور حکمت ہو تی ہوگیا ہو

#### طريق عشق اورطريق اعمال

(ملفوظ ۱۳۱۳) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که جب بزرگوں سے عقبیدت نہیں تو نقع کیا خاک ہوگا اب تو ہوا پرستوں اور باطل پرستوں سے عقیدت ہوتی ہے جوشعبدے بازی دکھلا دیتے جیں گر جارے بزرگ ایسی باتوں کو پسندنہ فرماتے تھے یہی ضرر مجھ کومجوب ہے۔

پھر فرمایا کہ ایک طریق عشق ہے اور ایک طریق اٹمال ہے اور اٹمال دونوں میں ہوتے ہیں گراول میں اٹمال ہاطنی کا غلبہ ہوتا ہے اور دوسرے میں اٹمال ظاہرہ کا۔اور ایسے شخص کو قلندر کہتے ہیں جس کے اٹمال ظاہری ہے اٹمال باطنی زیادہ ہوں گرآج کل نہ ظاہر کود کیھتے ہیں نہ باطن کو۔ بلکہ بیدد کیھتے ہیں کہ شریعت یعنی احکام الہید ہے اس شخص کوئس قدر بُعد اور وُوری ہے جس قدر بُعد ہوتا ہے اُسی قدر اُس کوکامل اور پہنچا ہوا سمجھا جا تا ہے لیکن ایسوں کی گذریباں کہاں یہاں

نہ شعبدہ ہے نہ کرامت نہ کشف نہ کیفیات بلکہ اس کاعکس ہے کہ قدم قدم پر روک ٹوک محاسبہ معاقبہ مواخذہ مطالبہ کہیں ریا کاعلاج بتایا جاتا ہے کہیں حسد کا کہیں جاہ کا کہیں تکبر کا تو بھلااس سے کیا جی خوش ہو کہیں خود رائی کو منع کرتے ہیں کہ اپنی رائے پڑھل نہ کر داور مزید برآں یہ کہا گراپنے سے تعلق رکھنا بوجہ عدم مناسبت کے نافع ٹابت نہیں ہوتا تو کسی دوسرے مسلح کا پیدہ بتلا دیتا ہوں تو ایسے خفل سے تعلق بھی کیوں رکھئے جواتے بھیڑے سر پڑیں اور جب مبادی ہی میں میری تمہاری رائے میں فرق ہے تو مقاصد میں کسے اجتماع ہوسکتا ہے۔

#### جبلى اخلاق كااماليه

(ملفوظ ۳۱۵) ، ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ جس قدر رذائل ہیں وہ مجاہدات ریاضات سے دب جاتے ہیں زائل نہیں ہوتے بعنوان ویگر از الدنہیں ہوتا جبلت نہیں بدلتی ہجلی اخلاق مجاہدہ ومقاومت کے بعد بھی باقی رہتے ہیں گرمغلوب ہوجاتے ہیں یایوں کہتے کہ دوسرے کل ک طرف راجع ہوجاتے ہیں۔

## اسراف بخل ہے زیادہ مذموم ہے

(لمفوظ ۲۱۱) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بخل اپن ذات میں فرموم ایس فاص مصرف کے اعتبار سے ندا ہے ور نہ بدول تھوڑ ہے سے بخل کے انتظام مشکل ہے بیا تو بخل بھی ہواس کی نسبت بھی میں ہمیشہ کہا کر تا ہوں کہ ایسا بخل پُر اہے بگر اسے بگر اسے بگر اسے بگر اسے بگر اسے بھی زیادہ ندا ہے مگر عرف میں جس قد ربخل پر مطعون کرتے ہیں اسراف پر نہیں اسراف اُس سے بھی زیادہ ندا ہے مگر عرف میں جس قد ربخل پر مطعون کرتے ہیں اسراف پر نہیں کرتے ہیں اور فضول اور ہے ہودہ طریق پر مال ضائع اور ہر باد کرتے ہیں مثلاً بیاہ شادی کے موقع پر یا کوئی مرگیا تو تیجہ اور چہلم پر کس قد رصر ف کرتے ہیں نہیں سوچت کہ جہاں بخل کی فدمت ہے د ہاں اسراف کی بھی تو غدمت ہے چنا نچے فرماتے ہیں:

رِانَّ اللَّهُ لَا يَحْتُ الْمُسْرِفِينَ

(ب شک الله تعالی پیندنیس کرتے مدے نکل جانے والوں کو)

بلکہ باعتبارا تارے اسراف زیادہ ندموم ہے چنانچہ بخل کا نتیجہ صرف دوسرے کونفع نہ

ہنچانا ہے اور اسراف کا دوسروں کوضرر پہنچانا کیونکہ جب اپنے پاس نہیں دوسروں کا مال ان کو دھو کے دیکر قرض وغیرہ کے نام سے کیکر اُڑا تا ہے پھر ادا بھی نہیں کرتا نیز ہم نے مسرفین کومرتد ہوتے دیکھائے گر بخلیوں کؤئیں۔

#### تقويٰ كب كامل ہوگا؟

(ملفوظ ۱۳۷۷) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ تفویٰ اُسی وقت کامل ہوگا کہ جب اُس کے خلاف کے مقتضی اسباب ہوں اور پھر ان کو د بائے مثلاً شہوت ہے اگر کوئی عنین ہواور فجور سے بچ تو اُس کو تقویٰ کا وہ خاص نور میسر نہ ہوگا جو ایسے شخص کومیسر ہوگا جو مرد ہواور پھر اُس سے اجتناب کرے عارف دومی فرماتے ہیں ۔۔۔

شہوت دنیا مثال گلفن است کی کہ از وحمال تقویٰ روثن است (دنیا کی شہوت مثل بھٹی ہے کہ جس نے تقویٰ کا حمام گرم ہوتا ہے۔ ۱۲)

مثال اگرکوئی عنین کے کہ میں کہی کر اکا منہیں کرتا یا اندھا کے کہ میں کہی بدنگا ہی نہیں کرتا تو کون کمال ہے جسے مثال ہے سامنے والی دیوار کے کہ میں چوری نہیں کرتی تو کیا کمال ہواہاں اسباب ہوں اور بھراجتناب ہویہ ہے مجاہدہ جس سے لوگ گھبراتے ہیں یوں نہیں بچھتے کہ انسان و نیا میں آسانی کے لئے تو نہیں آیا ارشاوفر ماتے ہیں لبقہ د خلقنا الانسان فی کلید کے ہم نے انسان کو ہوی مشقت میں پیدا کیا ہے گراس مشقت کے ہمل ہونے کے لئے ارادہ اور ہمت بھی ماتھ ساتھ ہیں بیدافر مادی ہے ای استقلال کے سے جا ہے کہ خواہ کیسی ہی کوئی مشکل آپڑے میرواستقلال کے ساتھ اس کو نکال دیا جا و بس میں جو ہرانسانی ہے ای استقلال کی مداومت اور استحضار سے ساتھ اس کو نکال دیا جا و بس میں جو ہرانسانی ہے ای استقلال کی مداومت اور استحضار سے برے ہوئے دیا ہور ہوئے ہیں۔

#### مبارك خواب

(ملفوظ ۱۱۸) فرمایا کدایک خطآیا ہے بہت سے خواب لکھے ہیں مجیب وغریب خواب ہیں گر مجھ کوخواب کی تعبیر ہے مناسبت نہیں، اب اگر بیعذرلکھتا ہوں تو ان کو مایوی ہوتی ہے اگر نہیں لکھتا ہوں تو جہل میں مبتلا رہتے ہیں یہی کہیں گے کہ تعبیر جانتا ہے اسی لئے میں نے لکھ دیا ہے کہ بیخواب اگر خیال بھی ہوتو ایسے خیال بھی مبارک ہیں ۔

## ۲۶ شوال المكرّم <u>۱۹۵۰ مجلس بعد نماز ظهر يوم</u> شنبه عمليات ميں مؤثر چيز عامل كاخيال ہے:

(ملفوظ ۲۹۹) ایک صاحب نے عرض کیا کہ میری عزیزہ پرآسیب کا اگر ہے اس کے لئے تعویذ کی ضرورت ہے فر مایا کہ بیکام عامل کا ہے ہیں اس فن سے واقف نہیں گو میں تعویذ لکھ دول گا انکار نہیں گراس کا اتنا فع ندہوگا جتنا کہ عامل کے تعویذ سے نقع ہوتا ہے فر مایا کہ تملیات میں اصل موٹر جو چیز ہے وہ عامل کا خیال ہے جو اس کو کرتا رہتا ہے اور مشاق ہوجاتا ہے اکثر فور آ اثر مرتب ہوجاتا ہے بخلاف غیر مشاق کے کہ اس کا اس قد راور جلد نقع نہیں ہوتا اور مجھ کو تو اس فن سے بالکل ہوجاتا ہے بخلاف غیر مشاق کے کہ اس کا اس قد راور جلد نقع نہیں ہوتا اور مجھ کو تو اس فن سے بالکل ہی مناسبت نہیں۔ ایک خرابی اس میں بید دیکھی گئی کہ اکثر لوگ تعویذ گنڈہ کرنے والے کی ہزرگ کے اس کو کی تعلق نہیں بیتو ایسا ہی ہے جیسے کسی طبیب کے کسی تسخد سے مرض کو شفاء ہو جائے اور اس کو کی تعلق نہیں بیتو ایسا ہی ہے جیسے کسی طبیب کے کسی تسخد جیں نہ معلوم اس میں اور اس میں کیا فرق بین دونوں دینوی فن ہیں۔

ریزرگ خیال کرنے گئیں گر تعویذ دینے والے کے معتقد جیں نہ معلوم اس میں اور اس میں کیا فرق نہیں دونوں دینوی فن ہیں۔

وجہ فرق کی صرف ایک سمجھ میں آتی ہے کہ طبیب کے علاج کو امر دنیوی سمجھتے ہیں اور عامل کے علاج کو امر دینی خیال کرتے ہیں اورعوام کا بیہ خیال اس وجہ ہے کہ عملیات کا امور عالیہ قد سید سے تعلق ہے نیز اس کے علاوہ بھی ان تعویذ گنڈوں کے متعلق اکثر لوگوں کے عقائد بہت ہی خراب ہیں جس کا سبب جہل اور حقیقت سے بے خبری ہے۔ میں تعویذ لکھ ضرور دیتا ہوں مگر مجھ کواس سے قطعاً دل چھی نہیں۔

جلالین کی تفسیر کے افتتاح کیلئے حصرت حکیم الامت کودارالعلوم دیو بند بلانے کی دعوت (مافوظ ۲۲۰) فرمایا کدایک باربعض حضرات مدرسددیو بندے مجھ کو لے جانے کے لئے تشریف لائے تصفیص فلاں مولوی صاحب کا اس پر بے حداصرار تھا اور خدمت بیفر مائی تھی کہ مدرسہ میں حدیث شریف کا دورہ تو مدت ہے ہوتا ہی ہے مگر تفسیر میں صرف جلالین شریف ہوتی ہے۔ بہتا ہی ہے مگر تفسیر میں صرف جلالین شریف ہوتی ہے۔ بہتا ہی ہے مگر تفسیر میں صرف جلالین شریف ہوتی ہے۔ بہتا ہی ہے مگر تفسیر میں اور یہ کتا ہیں بھی سال ہم

میں مثل حدیث شریف کے ہوجایا کریں۔بساس کے افتتاح میں میری شرکت جا ہتے تھے کہ تو شروع کراد ہے۔ میں نے سفر سے اپنی معذوری پیش کی تگر اس طرف سے برابراصرار رہامیں نے کہا کہ اگرآ ہے کا ایسا ہی خیال ہے اس کی دوسری صورت میہ ہو علی ہے کہ بیس طلبا ، یہاں پرآ جا کیں اُن کا خرج بھی میرے ذیمہ ہوگا میں ان کو یہاں ہی شروع کرا دوں گا اور مقصود حاصل ہوجائے گا کہنے لگے مدرسہ دیو بند میں تو بی تقریب نہ ہوتی ۔ میں نے کہا میں اس جگہ کومستقل جگہ خیال نہیں کرتا بلکه مدرسه دیوبند بی کی ایک شاخ سمجھتا ہوں آ ہے بھی بیہ بی خیال فر مالیں کہ جیسے مدرسہ کے متعدد کمرے اور جمرے ہیں یہ بھی اُسی کی ایک درسگاہ ہے بھراس طرف سے عرض کیا گیا کہ حضرت نے ا کیا مرتبہ دیو بندتشریف لانے کا وعدہ فرمایا تھا فرمایا جس حالت کی ضرورت ہے میں نے وعدہ کیا تفااب بحمدالله وه حالت نہیں رہی۔ارتفاع علت ہے معلول کا بھی ارتفاع ہوجا تا ہےاس واقعہ کو ختم کر کے پھر فر مایا خدا کافعنل وکرم ہے کہ بیدرس و تذریس کا کام اور جگہ اچھا ہور ہاہے اب ہر شخص ا یک ہی کام میں لگ جائے۔اس کی کون ضرورت ہےاور میں تو اب اس کام کا رہا ہی نہیں سب بھول بھال گیا جو کیجھ لکھا پڑھا تھا۔اب مجھے وہ کام لینا جاہئے جس کام کومیں کررہا ہوں ۔سُنار ے سونا جاندی کی چیز بنوا تا جاہتے جیسے چھاگل پینچی جھو کے اور لوہار سے لوہے کی چیز بنوا تا جا ہے جيسے بھاوڑ ا کھريد۔

#### طريقيت سےعدم مناسبت كاايك واقعه

(ملفوظ ۲۲۱) فرمایا کہ اس طریق نے عدم مناسبت اور حقیقت سے بے خبری یہاں تک ہوگئ ہے کہ ایک صاحب مجھ سے خود اپنی حالت بیان کرتے تھے کہ میں ذکر و شغل کی حالت بیں کہاڑ میں جبتلا تھا اور اس کو طریق کے لئے معتر نہ مجھتا تھا کیا ٹھکا نہ ہے اس جبل کا اس لئے سخت ضرورت ہے شیخ کا مل کی تعلیم کی اور اُس کی صحبت کی وہ اس طریق کا واقف ہے وہ اس راہ سے گذر چکا ہے اور یہ تعلیم تدریجا حالات کے پیش آنے پر ہوتی رہتی ہے اس لئے طالب کو مدت طویل تک استفادہ کے لئے آبادہ رہنا جا ہے واقعات مستقبلہ محتملہ کی ایک دم سے تحقیق نہ کرے کیونکہ شخ میں ایک تقریر میں سب اجزاء کے بیان کرنے پر قادر نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ بعض

چیزیں ایسی ہیں کدان کا تعلق وقوع کی خصوصیات سے جیسے طبیب کی تقریر متعدد تغیرات کے کل نسخ اور مرض کے کل اسباب ایک ہی جلسے میں بیان نہیں ہوتے۔ مثلاً کبر کے اسباب مختلف ہیں اس کے علاج بھی مختلف ہیں اب یہ تشخیص کہ کبر ہے یا نہیں اور اگر ہے تو اس کا سبب کیا ہے بیسب کچھ وقت پرشخ ہی مجھ سکتا ہے تو پہلے سے کلیات معلوم کرنے سے وقت پر انطباق کون کرے گاریہ ہی وجہ ہے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ چندے شخ کے پاس رہ کی ضرورت ہے کیونکہ وقت وقت پر حالت براتی رہتی ہے جسے مریض کو طبیب کے پاس رہ کرعلاج کرانے کی ضرورت ہے۔

بالکل ای طرح مرید کوشخ کے پاس رہ کرعلاج کرانے کی ضرورت ہے اور یہ بالکل موٹی بات ہے جس کو میں بیان کرر ہاہوں کوئی باریک بات نہیں کہ کسی کی بچھ میں ندآ ئے غرض پاس رہ کرکام کرنے ہے بڑی سہولت ہے بیٹ اس گھائی ہے نکال کرلے جائے گا۔لیکن بیرنہ بچھ لیا جاوے کہ سب پچھ ٹی کرے گا وہ تو تد ابیر کہلائے گا اور ہولت ہے یہ بی مراوے کہ طالب پر فکر کا ہو جہ نہیں پڑے گا۔سب تد بیری وہ بی بتلا وے گا گھراس تعلیم میں گوشتے اس کی ہرمکن رعایت کا ہو جہ نہیں پڑے گا۔سب تد بیری وہ بتلا وے گا گھراس تعلیم میں گوشتے اس کی ہرمکن رعایت کرے گا گھراس کے تابع نہ ہوگا اس کی الی مثال ہے کہ ایک شخص نماز پڑھنا چا بتا ہے اور اس کو نافر ہوتو کہ بیا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھنا چا بتا ہے اور اس کو نافر ہوتو کہ بیا نے وضو کر و یا عذر ہوتو ہے تیم کرو تب نماز پڑھ کے ہواس پر بجائے اس کے کہ اس کا تابع ہواس کو اپنا تابع بنا کروہ احتی ہے کہ کہ یہ مراس کے ایس کی مراس کی ایا تابع بنا کروہ احتی ہے کہ کہ یہ مراس کے کہ اس کا تابع ہواس کو اپنا تابع بنا کروہ احتی ہے کہ کہ یہ راسطاوب اور مقصود تو نماز ہے وضو یا تیم تو میں نہیں کرسکا۔

اب بنلائے نماز کیا خاک ہوگئ ہر کام طریق ہے ہوتا ہے اب وہ وضو کی تنگی خیال کرے اور مقصود سے بے تعلق خیال کرے تو اس وقت میہ جواب دیا جادے گا کہ جہاں بدول وضو نماز پڑھائی جاتی ہو وہاں جاکر پڑھا وہم تو بے وضونماز نہیں پڑھا سکتے غرض اس کا علاج بی نماز پڑھائی جاتی ہو وہاں جاکر پڑھا وہ اگر کرے تو اپنی رائے کو دخل دے یا جوطریق ہے کام کا اُس سے اعراض کرے اور اگر کرے تو اپنی رائے کو دخل دے یا جوطریق ہے کام کا اُس سے اعراض کرے اور بیشنے کی تعلیم کو تنگی برجمول کرے۔

ایک دکایت یاد آگن اس تنگی پر حضرت مولا نافضل الرحمٰن صاحب رحمة الله علیه تنج مراد آبادی سے ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت صنیفہ کا جو ند ہب ہے مفقو دالخبر کے متعلق اس

مِن حرج بح الائك ما جعل عليكم في الدين من حوج (اورتم پروين مين كي تمكي نہیں کی ) فر مایا گیا ہے فر مایا ہاں جی واقعی اس میں بڑا خرج ہےاور جہاد میں اس ہے بھی زیادہ حرج ہے جان وین پڑتی ہے۔اس کو بھی وین سے خارج کرو۔فر مایا مواا نانے خوب ہی جواب فر ما یا واقعی اگر ایسا ہے تو پھر تو کوئی چیز بھی ا*س حرج سے خ*الی نہ ملے گی۔ پھر بےخبری پر فر ما یا کہ ا کیے حکایت بیان کرتا ہوں اُس ہے بے خبری کا اندازہ ہوجائے گا کہاس طریق کی تو کیا خبر ہوتی یہ تو پھرکسی قدر عامض ہے بعضے لوگ ایسی ضروری اور واضح چیزوں سے بے خبر ہیں جن کا تعلق عقائد اورایمان سے ہےالہ آباد میں ایک بیرسٹر تھے مولوی کے لقب سے مشہور تھے انہوں نے مولانا محرحسین صاحب الدآبادی ہے کہا کداب تو مسلمانوں کوسود لینے کی ضرورت ہے علاء کو جاہے کہ اب اس کی اجازت دے دیں اس پرمولانانے کہا کہ سودکوتو خود اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے۔علماءکوحلال کرنے کا کیا اختیار ہے اور ان کو وہ آ یت تحریم کی پڑھ کر سنائی گئی ہے جارے چونک أیٹھے اور دونوں ہاتھوں ہے اپنا مند بیٹا کہ تو بہ تو بہ اور میہ کہا کہ خدا کی شم مجھے معلوم نہیں تھا کہ سود کوخدا تعالی نے حرام فر مایا ہے میں تو یہ مجھتا تھا کہ مولو بول نے بید سئلہ گھڑ رکھا ہے یہی اس کو بدل بھی سکتے ہیں۔حضرت بیرحالت ہے دین معلومات کی۔ کہ بیرسٹر متصاور پیخبر نہتھی کہ بیردین کا تھم ہے یامولو بول نے اینے گھرے مسئلہ بنار کھا ہے۔

٢٤ شوال المكرّم وها المجلس خاص بوقت صبح يوم يكشنبه حقوق مدرسيان جمع فرمانا:

(ملفوظ۳۲) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میں ہمیشاس کی رعابیت رکھتا ہوں کہ اہلِ علم برکمی کی حکومت نہ ہو۔ میں جب مدرسد کا نبود میں تھا وہاں ایک رجشر مدرسین کی حاضری کا تھا وہ مدرسہ کے کسی کارکن کے سپرونہ تھا بحض مدرسین کی ویانت پرایک خاص موقع پر رکھ دیا گیا تھا کہ وہ مدرسہ میں اپنے آنے کا وقت اس میں خودلکھ دیا کریں۔ میں نے محض اس خیال سے ایسا کیا تھا کہ ان پرکسی کی حکومت کرنا ان کے حقق ق عظمت کے خلاف تھا اور مدرسہ کی رقم زائد دیشتہ اس محل سے دونوں کے حقوق کا تحفظ ہوگیا دیں۔ بنا مدرسہ کے حقوق کی یانت کے خلاف تھا اور اس معمول سے دونوں کے حقوق کا تحفظ ہوگیا

مہینہ کے ختم پرمنٹ تک جمع کر کے ان کی تنخواہ ہے وضع کر لیا جاتا تھا اور میں خود بھی بلا واسطہ یا بواسطہ اہل علم پرحکومت کرنا پہندنہیں کرتا۔

#### اہل بدعت کا جواب دینے کے لئے مجبوراً اہل حق کو بولنا پڑا

أيك سلسلة تفتكو من فرمايا كه فرق باطله اورابل بدعت كي وجد سابل حق کو کلام کرنا بڑا ورنہ اہل حق فی نفسہ اس تسم کے کلام کرنے کو پسند نہیں کرتے اس لئے کہ سلف سے منقول نہیں اور میں بھی پیندنہیں کرتا مجھ کو ہمیشہ ہے اس قتم کے قیل و قال ہے نفرت ہے مگر یجارے اہل حق کواہل باطل کی گڑ بڑ کی وجہ ہے بولنا پڑااور بیان کا بولنا ضرورت کی وجہ ہے تھا یعنی اول اہلِ بدعت نے دین میں شبہات نکالے اہلِ حق نے ان کو دلیل کے ساتھ وفع کیا جس سے صورت مناظره کی بیدا ہوگئی اور علم کلام مدون ہوگیا پس ایسے مسائل میں اہلِ حق مدی نہیں بلکہ اہلِ بدعت مدعی میں اور اہلِ حق اُن کے مقابلہ میں مانع میں بھراضطرار کے ساتھ ہی ہی تھا کہ اس کلام ومناظرہ کے پچھے حدودادرشرا نظابھی تنے مگر بعض متاخرین نے اس کو بڑھالیا اُس حد تک رکھا نہیں اور تامل وتجربہ سےمعلوم ہوا کہ اس نتم کےغیرضروری قبل و قال کا کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلتا ۔ بے کارونت کھوتے ہیں ای قبل و قال کورین سیجھنے لگے اور اپنی فکر جپھوڑ دی حالانکہ دوسروں کے دریے تو جب ہو جب اپنی حالت بر مہلے اطمینان ہو چکا ہو بہلے اپنی خبر کتنی ج<u>ا</u>ہے حیدرآ بادوالے ماموں صاحب فرمایا کرتے ہتھے کہ بیٹا کہیں دوسروں کی جو تیوں کی حفاظت کی بدولت! بنی کٹھڑی نہ اً مھوا دینا۔اس کے معنی میہ بین کہ دوسرے کی اصلاح اس قد رضر وری نہیں جس قدرا ہے وین کی حفاظت ضروری ہے۔ پھرفر مایا کہ آج کل کے مناظروں میں اصول ہے اصول پچھٹییں ویکھا جاتا بس مائے چلے جاتے ہیں خواہ سیدھی ہو یا اُلٹی دیکھنے والے سمجھتے ہیں بڑا بولنے والا ہے اور خود مناظرین کوبھی میدہی چے ہوتی ہے کہ حق منہ ہے نکلے یا تاحق کسی طرح ہیٹی نہ ہو۔ نیز اس شغل میں ا یک خرابی میہ ہے کہ بعضے مضامین جن کور د کیا جاتا ہے ایسے ہوتے ہیں کہان کا اظہار ہی گور د ہی کے کئے ہومُضر ہے ان کا اخفاء اور امانت ہی مناسب ہوتا ہے فرمایا کہ اظہار کر کے روکرنے پر ایک حکایت یادآئی ایک ولائق ہندوستان آیا تھا اتفاق سے چور یا ڈاکوؤں سے مقابلہ ہوا اُس میں زخمی ہوگیا ایک ہندوستانی نے غریب الوطن مسافر ہجھ کرا ہے مکان پررکھ کرم ہم پٹی کی اور ہرتم کی نبر

کیری کی شدرست ہوگیا جب رفصت ہواتو کہا کہ ہمارا یہ پہتے ہا اگر بھی ہمارے وطن آئے گا

ہم بھی تمہاری خدمت کرے گاتم ہمارا محسن ہے ہم کو بڑا آ رام پہنچایا ایک عرصہ کے بعد بعض

ہم بھی تمہاری خدمت کرے گاتم ہمارا محسن ہم ہم کو بڑا آ رام پہنچایا ایک عرصہ کے بعد بعض

اتفا قات سے ایسا ہوا کہ یہ ہندوستانی اُس طرف پہنچ گیا۔ خیال ہوا کہ یہاں پر ہماراایک دوست

ہوا و اُس سے ملاقات کرلیس تلاش کر کے اُس ولائی کے مکان پر پہنچا وہ ولائی بڑا خوش ہوا اور

ان کومکان پر بھلا کراور جلدی والیس کا وعدہ کر کے کہیں چلاگیا گھر والوں نے دریافت کیا کہ آب واور

مندوستان ہے آیا ہوں اور میں نے اسکی میہ خدمت کی تھی گھر والوں نے کہا کہتم اگر اپنی خیریت

ہندوستان سے آیا ہوں اور میں نے اسکی میہ خدمت کی تھی گھر والوں نے کہا کہتم اگر اپنی خیریت

ہندوستان سے آیا ہوں اور میں نے اسکی میہ خدمت کی تھی گھر والوں نے کہا کہتم اگر اپنی خیریت

ہندوستان کے اسکا کہ بدلد دے گااس طرح سے کہاس کو زخی کر کے پھراس کا علاج کرا ہے گا

ھل جہزاء الاحسان کا بدلد دے گااس طرح سے کہاس کا بدلہ ہوسکے مین کر بے چارا بھا گا۔ سوان مضامین کا اظہار کر کے اُن کو رد کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسا اس ولائی کا زخی کر کے علاج کرانا

#### کیفیات کے پیچھے پڑنا درست نہیں

(ملفوظ ۲۲۳) فرمایا کہ اس طریق کی خقیقت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے بہت لوگ کیفیات کے پیچے پڑے ہوئے ہیں چنانچے کثرت سے ایسے خطوط آتے ہیں کہ اُن میں بہی ہمراہوتا ہے بینیں ہوتا وہ نہیں ہوتا۔ آج بھی ایسا بی ایک خط آیا جس معلوم ہوتا ہے کہ پیخف بھی اپ خم باطل میں کیفیات بی کو مقصود سمجھے ہوئے ہیں ایسے خفس کی کی کیفیت میں اگر بھی کی آجاتی ہے تو اُس کو خت پر بیتانی یا پشیمانی کا سامنا ہوتا ہے چنانچہ ایک بزرگ بڑھا ہے میں روتے تھے کی نے رونے کا سب دریافت کیا تو فرمایا کہ میں ہمراں تک جہل میں مبتلا رہا حرارت فریز ہے کے نظام کو جو جوانی میں ہوتا ہے نماز کی کیفیت بھیتار ہا۔ اب بڑھا ہے میں جو وہ حالت نہیں رہی تب معلوم ہوا کہ وہ نماز کی کیفیت ہوتی تو بڑھا ہے میں اُن کو خوانی میں ہوتا ہے نماز کی کیفیت ہوتی تو بڑھا ہے میں اُن کو معلوم ہوا کہ وہ نماز کی کیفیت ہوتی تو بڑھا ہے میں اُن کا جوش تھا اگر نماز کی کیفیت ہوتی تو بڑھا ہے میں اُن

میں اور قوت ہوتی ای لئے کہ اس کی تولیہ کیفیت ہوتی ہے جس کوفر ماتے ہیں: خود قوی تر میشود خمر کہن ﷺ خاصہ آل خمرے کہ باشد من لکان (پُر انی شراب زیادہ قوی ہوتی ہے خاص کروہ شراب جوقر بے تی کی ہو۔ ۱۲)

اور حقیقت میں بید کیفیات نفسانی ہوتے ہیں عوارض نفسانیہ کے تغیر سے ان میں تغیر ہوجا تا ہے۔ اس ہی لئے حققین اہلِ فن کہتے ہیں کہ بیمقصود نہیں ہاں اگر کسی وقت مقصود کے معین بن جائیں تو محمود ہیں مگر مقصود نہیں۔ اور اگر دین میں معین نہ ہوں تو پھر محمود بھی نہیں چنانچہ ریاضات یا دوسر مے وارض سے بید کیفیات کا فرکو بھی حاصل ہوجاتی ہیں اور جو چیز کا فر مسلم میں مشترک ہودہ بھی مقصود نہیں ہو سکتی ایسی کیفیات کا فرکو حاصل ہوجاتی ہیں اور جو چیز کا فر مسلم میں مشترک ہودہ بھی مقصود نہیں ہو سکتی ایسی کیفیات کا فرکو حاصل ہو جاتی ہیں اور جو چیز کا فر مسلم میں مشترک ہودہ بھی مقصود نہیں ہو سکتی ایسی کیفیات کا فرکو حاصل ہو سکتے پر ایک واقعہ یا وا آیا۔

ایک مقام پرکلکٹر اور سپرنٹنڈنٹ پولیس کو کہ دونوں انگریز تھے مجلسِ ساع میں مدعو کیا گیا یتھوڑی دیر کے بعدا کیک نے دوسرے ہے کہا کہاس وقت الی حالت ہے کہا گرتھوڑی دیر رہی تو شاید گری ہے بگر پڑوں دوسرے نے کہا میرابھی بھی حال ہے۔

آخر باہم مشورہ کر کے اُٹھ کرچل دیے اب بتلا ہے کہ کیا کلکر اور سپر نشاند نے بھی بررگ تھے یہ کیفیت تو ان پہنی طاری ہوئی۔ بس ان کیفیات کا درجہ اس سے زیادہ نہیں کہ اگر سے کیفیات مقصوہ میں معین ہوں محمود ہیں ور نہ محمود بھی نہیں اور مقصود تو کسی حال میں نہیں آن لاکھوں اہل طریق ان فضولیات کی بدولت اصل مقصود سے لاکھوں بلکہ کروڈوں کوئ وُ ور بڑے ہوئے ہیں اورا گرید ہی کیفیات حاصل بھی ہوجا ہیں ، تب بھی ان کی آخرت میں پچے بھی قدر نہ ہوگ وہ ہاں مسرف اعمال کی یوچھ ہوگ ۔ طاہر کی بھی باطن کی بھی ان ہی اعمال کے رسوخ کے لئے بیہ تمام مسرف اعمال کی یوچھ ہوگ ۔ طاہر کی بھی باطن کی بھی ان ہی اعمال کے رسوخ کے لئے بیہ تمام عبادات ریاضات مراقبات مکا شفات اشغال ہیں جوایک تدبیر کے درجہ میں ہیں باقی اصل مقصود عبادات ہیں وہاں وہی کام آئیں گے اور اُن ہی کی قدر ہوگی اور جب ان کیفیات کا درجہ معلوم ہو گیا تو اگر ساری عربھی کی کر گیا تو اگر ساری عربھی کی در اور اُن کی یا بندی اور اُن کی اوا کی کوشش و شیل میں نگار ہے تو اس کی عبادت میں ذرہ برابر کوئی نقص نہیں اور راز اس میں میہ ہے کہ میہ کیفیات وغیرہ نہ افتیاری ہیں اور انسان اُن ہی

کا مکف ہے اس ہی لئے میں کہا کرتا ہوں کہ شخ کامل کی ضرورت ہے کہ وہ ان حقائق ہے مطلع کرتا ہے اور غیر مقصود سے مقصود کی طرف لے جاتا ہے مگر آج کل اس تحقیق ہی ہے لوگ گھبراتے ہیں اس ہی لئے میں اول مرتبہ میں سب معاملات طے کرلیتا ہوں اور بیعت کرنے میں مجلت نہیں کرتا کہ لوگ اس طریق کی حقیقت ہے ہے جبر ہیں ۔ بے جبری میں بیعت ہی کیا مفید ہو سکتی ہے اور بیسب خلط محت ہوا جامل صوفیوں اور پیروں کی بدولت ایسے ہی پیروں کی نسبت میں کہا کرتا ہوں کہ ان کے سب کمالات کا مقصود مالات .... (یعنی مالیات) ہیں مردہ دوز نے میں جائے یا بہشت میں آئیں اسے حلوے ماثلاہ ہے کام۔

#### كيفيات مقصورتهين

(ملفوظ ٣٢٥) ایک مولوی صاحب کے جواب میں فرمایا کہ آپ نے میری تقریر میں غور نہیں کیا جس کی وجہ ہے آپ کو بیشہ ہوا میں تو کہد چکا ہوں کہ یہ کیفیات مقصود نہیں ہاں اگر مقصود میں مطلقا تو بیں سفاقا تو بیں نے ان کی نئی نہیں کی بلاوجہ آپ مجھ پرالزام رکھتے ہیں قصور تو اپنے سننے کا اور ذمہ وار اُس کا میں اُس وقت خواہ نخواہ آپ نے طبیعت کو مقبض کر دیا۔ آپ لوگوں کو کیا ہوگیا۔ اب ایک ہی بات کو ہی شاہ وا کھرل کئے جاؤں اور ہندی کی چندی کئے جاؤں اتنا دماغ کہاں سے لاؤں۔ آپ جیسے لوگوں سے تعجب ہے کہ پوری بات نسنیں اور اُس پراعتر اض کی صورت میں سوال وار دکر دیں مجھ کو اس وقت آپ کی وجہ سے تحت کلفت ہوئی آ دی کو کچھ تو فہم سے کام لینا چا ہے نواب ہے بیغے ہیں کچھ جس ہی نہیں آپ تو سوئی چھو کر الگ ہوئے۔ اب دوسرا کم بخت اُس کی سوزش سے جھلار ہا ہے بلبلار ہا ہے۔

عرض کیا کہ معافی جاہتا ہوں قصور ہوا فر مایا کہ کیا ان الفاظ ہے وہ تکلیف بھی جاتی رہے گی معافی کومعاف ہے میں خدانخواستہ کوئی انتقام تھوڑ اہی لے رہا ہوں ۔ مگر آئندہ ایسی حرکت ہے اجتناب رکھے آپ کومعلوم نہیں کہ اس ہے دوسرے کو کیا تکلیف پہنچی ہے عرض کیا کہ اب آئندہ بھی ایسی حرکت نہ کروں گا فر مایا کہ میں سوال کرنے کومنع نہیں کرتا۔ مگرتمام تقریر کومحفوظ رکھتے ہوئے اگر کوئی شبہ وارد ہوضر ورسوال سیجئے میں انشاء اللہ ضرور جواب دوں گا۔ باتی

و یسے ہی بدوں سو بے سمجھے جو جی میں آیا ہا نک دینا بیتو رنج کا سبب ہو ہی گا۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ تکلیف پہنچانے کا قصد تونہیں ہوتا مگراس کا بھی قصد نہیں ہوتا کہ تکلیف نہ پہنچے ساری خرابی بے فکری کی ہے۔

مقصود معین نہ ہونے کی مثال

(ملفوظ ۳۲۲) ایکسلسله گفتگومیں فرمایا کہان کیفیات کے متعلق جومیں نے بیان کیا تھا کہا گرمقصود کی مُعین ہوں تومحمور ہیں مگرمقصور نہیں۔

اس کی ایس مثال ہے جیسے ایک بہلی ہے اس کو دوئیل گئے جارہے ہیں مگر آہتہ آہتہ ایک اور تیسر اقوی بیل جوڑ دیا تو اب بہلی زیادہ زورہ چلنے گئی لیکن اگریہ تیسر ابیل ندہوتا تب بھی مساہت تو طے ہو ہی رہی تھی اس تیسر ہے بیل کے ندہونے پر یاس ندہونا چاہئے کہ ہائے اب کیسے منزل مقصود پر بہنچین گا انشاء اللہ بہنچ جاؤ کے گووقت پچھ زیادہ صرف ہو۔اس ہے معلوم ہوگیا ہوگا کہ ان کیفیات کا درجہ اس سے زیادہ نہیں اب اگر کوئی بیلوں ہی کومقصود سمجھے یا اپنی شان شوکت تین میلوں ہی کومقصود سمجھے یا اپنی شان شوکت تین میلوں یہ کومقصود سمجھے یا اپنی شان شوکت تین میلوں یہ کومقصود سمجھے یا اپنی شان شوکت تین میلوں یہ کومقصود سمجھے یا اپنی شان شوکت تین میلوں یہ کومقصود سمجھے یا اپنی شان شوکت تین میلوں یہ بیلوں یہ کومقصود سمجھے یا اپنی شان شوکت تین میلوں یہ بیلوں یہ کومقصود سمجھے یا اپنی شان شوکت تین میلوں یہ بیلوں یہ بیلوں

دوسرول کےمعاملات میں بلاضرورت دخل دینامرض عام ہے

(ملفوظ ۲۲۷) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که دوسروں کی فضول فکر اور دوسروں کے معاطات میں بلاضرورت وخل دینا آج کل بیمرض عام ہو گیا ہے اور بیاس راہ میں ہم قاتل ہے کہ اسینا است کا تو اہتمام نہ کرے اور دوسرول کے اختیاریات میں مشغول ہوجاوے جواس کے اغتیاریات میں مشغول ہوجاوے جواس کے اغتیاری ہے اس کے متعلق فرماتے ہیں کے داختیاری ہے اس کے متعلق فرماتے ہیں کے داختیاری ہے گانہ کمن محمدی کہنا جائز ہے تو حنفی اور شافعی بھی جائز:

(ملفوظ ۴۲۸) ایک صاحب کے سوال کے جواب کے سلسلہ میں فرمایا کہ ایک غیر مقلد قاضی صاحب بہاں پرآئے تھے بہاں کی تعلیم پر ذکر بالجبر کیا کرتے تھے کی نے ان سے کہا کہ بیتو برعت ہے کہا کہ بیتو برعت ہے کہا کہ ایک برعت ہے کہا گائی ہے بہاں برعت ہے کہا گائی کے بہاں برعت کی کیا بات ہے گویا اُن کے بہاں مزہ پرمدار تھا جس میں مزہ ہووہ بدعت نہیں ہماری جماعت کے بے حدمعتقد تھے مگر تھے غیر مقلد۔

کہ یہ ہمارے استاد علیہ الرحمۃ کا افادہ ہے۔ ہزاروں مناظرے ایک طرف اور یہ سادے اور بے تکلف نکتے ایک طرف واقعی ہمارے پر حفزات حقیقت کو منکشف فرمادیتے ہیں۔ ہمارے حفزات کے علوم ماشاء اللہ تعالیٰ منقد بین کے علوم کے مشابہ تھے اور یہ واقعہ ہے کہ علوم اصل میں منقد بین ہی کے پاس تھے باتی متاخرین کے الفاظ بے شک نہایت چکئی چپڑی عبارتی امل میں منقد بین ہی کے پاس تھے باتی متاخرین کے کلام کی برابر ان میں مغز نہیں۔ قرآن و مدیث کے الفاظ بے شکران کی وقعت جواس وقت نہایت مرتب تقریریں نہایت مربذ بگر متقد مین کے کلام کی برابر ان میں مغز نہیں۔ قرآن و حدیث کے الفاظ نہایت سادہ اور وہی طرز برزگوں کے کلام کا ہے گران کی وقعت جواس وقت قلوب میں کم ہے بیخرانی نی اصطلاحات د ماغ میں رہے جانے کی وجہ سے بیدا ہوئی ہے پھراس میں ترقی ہوتے ہوتے د نیا داروں اور بے علموں تک کا رنگ لے لیا گیا چنا نچیاب وہ طرز ہی کلام کا بدل گیا۔ علاء تک کی تقریریں دوسرے نے جاہلان رنگ میں ہونے لگیس خدا بھلا کرے ان بحل گیا۔ علاء تک کی تقریریں دوسرے نے جاہلان رنگ میں ہونے لگیس خدا بھلا کرے ان تحریکات کا کہ بالکل ہی کا یا بیٹ ہوگی علاء کی تقاریر اور تصانیف کا رنگ نیچر یوں کے طرز برہونے

لگاأن كاوعظ ايها ہونے لگا جيسے كوئى ليكچردے رہا ہونہ وہ ملاحت ہے نہ اثر ہے بلكہ اور وحشت معلوم ہوتی ہے علماء كو جاہے وہ كام میں اپنے ہزرگانِ سلف كا طرز اختیار كریں اُس ہی میں بركت ہے اور وہی طرزمؤثر ہے۔

#### آ زادی کاز مانه

( ملفوظ ۲۲۹) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جو تحص علوم عالیہ کو حاصل کئے ہوئے ہوت و آن وحدیث کو سجھ سکتا ہے اب جاہلوں کی اصطلاحوں کو کلام میں ٹھونس کر کام نکا ناچا ہے ہیں جس سے بالکل غیر ممکن ہے کہ حقیقت کا انکشاف ہو سکے اور ان علوم کے ساتھ اس انکشاف ہو سکے اور ان علوم کے ساتھ اس انکشاف کے لئے ذوق کی بھی ضرورت ہے اور ذوق بدوں کسی کامل کی صحبت کے بیدائہیں ہو سکتا۔ گران چیز ان کا اہتمام ہی نہیں اور بیساری خرابی اس کی ہیں کہ لوگوں کے قلوب میں خوف آخرت نہیں رہا اور نہ آخرت نہیں رہا اور نہ آخرت کی فکر ہے ای لئے ہم شخص مقرر ہے ہم شخص مضر ہے ہم شخص محدث ہے ہم شخص مصنف ہے آزادی کا زمانہ ہے نہ اصول ہیں نہ قواعد۔ جو جی میں آتا ہے کہ حدث ہے ہم شخص مصنف ہے آزادی کا زمانہ ہے نہ اصول ہیں نہ قواعد۔ جو جی میں آتا ہے کے اسباب کی کوشش ہو۔

#### حکومت کااصل مقصودا قامت دین ہے

اورز کو ۃ دیں اور نیک کامول کے کرنے کو کہیں اور زرے کاموں سے منع کریں۔اورسب کاموں کا انجام تو خدا ہی کے اختیار میں ہے'

اگرایی نیت ہے تو کوشش کریں یعنی حدود شرایعت کا تحفظ شرط ہے مگراب تو ابیااطلاق
ہور ہاہے کہ شرایعت کے خلاف ہو یا موافق (اس کی پرواہ ہی نہیں) تو الی حکومت تو فرعون اور
شداد کو بھی حاصل تھی حکومت ہے اصل مقصودا قامت دین ہے اور بید تد ابیر اُس کے اسباب ہیں
اگر دین مقصود نہیں جیسا آج کل کی حالت سے ظاہر ہے تو لعنت ہے الی حکومت پر۔
بغیر حنفی فد ہب سلطنت نہیں چال سکتی

ا یک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ میں نے ایک انگریز کا قول دیکھا ہے وہ کہتا ے کہ بغیر حنی ندہب کے سلطنت جل نہیں سکتی کیونکہ اس قدر توسع اور مراعات مصالح دوسرے ند ہب میں نہیں یائی جاتیں۔گر باوجودائے توسع کے پھر بھی وجدان سے ایبا معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرات اس وقت ہوتے تو اس زمانہ کی حالت پرنظر کر کے غالبًا اور نوسع کرتے مگر ہماری تو ہمت نہیں پڑتی اپنے اندرتوت اجتہاد بھی نہیں بھر تا اہلوں ہے بھی ڈرلگتا ہے نہ معلوم کیا گڑ بروشروع کر دیں بہتو بدوں اہل فتو کی کے توسع ہی کے حدود سے نکل کھڑے ہوئے بھراس کی مثال میں کہ بعض جزئيات ميں غالبًا زيادہ توسع فرماتے بيفرمايا كەمثلًا اگرمسلمانوں كى كوئى جماعت دارالحرب ميں رہتی ہوتو اُس کے متعلق بعض ابواب سیاسیہ میں کیاا حکام ہیں مفصل مستقل طور پر مدون نہیں اور اس کا ذكرغالبًا ال وجه سے نبیں فرمایا كهان حضرات كواس كاوجم گمان بھی نەتقا كەمھى ايساہوگا كەمسلمان كفار کے ماتحت ہوئے باقی تفصیل واستقلال کی نفی سے نفس احکام کاغیر مذکور ہونالازم نہیں آتااور وہ بھی كافى باس كے كافى ہونے كے بعداب كسى كے اجتهاد كى ضرورت نہيں۔ اب ايسوں كے لئے اپنى رائے سے فتو کی دینے سے سکوت ہی اسلم ہے کیونکہ بعض سکوت بھی بعض فطن سے احجما ہوتا ہے۔ اس برایک حکایت یادآئی ایک بہوکسی گھر میں بیای ہوئی آئی گر بولتی نہتھی ساس نے کہا ك بهوبولتي كيول نبيس كها كدامان في منع كرديا بساس نے كها كه مال تو تيري بے وقوف ہے تو بولاكر بہو کہتی ہے کہ بولوں کہا کہ ضرور بول۔ بہو گہتی ہے کہ اگر تمہارا بیٹا مر گیا تو مجھ کو بیوہ بٹھائے رکھو گی یا تھیں نکاح کردوگی۔ساس نے کہا کہ تیرے ماں نے ٹھیک کہا تھا تو تو خاموش ہی انچھی۔یا تو بہو ہولتی نہھی اور بولی تو پیور برسائے۔یہی صالت ہے اکابر کے اصول کو چھوڑ کرنے لوگوں کے بولنے کی۔ لوگوں کے تدین اور خیالات کا قحط

(ملفوظ ۳۳۳) ایک سلسکه گفتگویس فرمایا آج کل لوگوں نے ایک بید طرز اختیار کرلیا ہے کہ اہل حق ہے تو بطور انڈکال کے پوچھتے ہیں کہ آپ بید فرماتے ہیں اور دوسرے علماء اس کے خلاف سمجھتے ہیں تو ہم کس کی مانیں اور کس پڑمل کریں مگر اہل باطل ہے بھی بیسوال نہیں کرتے کا نبور ہیں ایک تھانے وار تھے میرے ایک وعظ میں شریک تھے میں نے بعض بدعات کی ممانعت بیان کی بعد وعظ وہ تھانے وارصاحب کہنے نگے کہ آپ تو گیار ہویں کو نا جائز کہتے ہیں اور دوسرے بیعض علماء جائز کہتے ہیں اب ہم کیا کریں۔

میں نے کہا کہ آپ نے جے جوے بو چھا کہی اُن علاء ہے جسی ای طرح بو چھا ہے کہ تو جا رُز کہتے ہواور فلال عالم ناجا رُز کہتے ہیں اب ہم کیا کریں اس سے معلوم ہوا کہ اگر آپ کے اس سوال کا سب تر دو ہوتا تو اُن ہے بھی بو چیتے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا خود تی چاہتا ہے یہ کام کرنے کواس لئے ہم ہے ہی اشکال کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہا کی مرتبہ میں اور ایک مولوی ما مرب غازی پوری اٹاوہ میں جمع ہو گئے وہ کہنے گئے کہ آپ لوگوں کا ہندوستان میں بڑا اور ہم حس کی آپ لوگوں کا ہندوستان میں بڑا اور ہم کی آپ لوگوں کو خرنہیں صرف ایک کسر ہے اگر آپ لوگ مولود میں قیام کرنے لگیں تو پھر تو سارا ہندوستان آپ کا غلام ہو جائے اور میں فرمہ دار ہوتا ہوں کہ سارے ہندوستان کو آپ کا مربد کرادوں۔

میں نے کہا کہ اگر کسی کومرید کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتو کہنے لگے کہ بس ہیر ہی مشکل ہے بتلا ہے یہ علماء کے مشورے ہیں اس ہی ہے اندازہ کر لیجئے ان لوگوں کے خیالات کا اور تدین کا۔ شیخ کی اقسام :

(ملفوظ۳۳۳) کی دونشمیں ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ شیخ کی دونشمیں ہیں ایک میل کہ میل کے دونشمیں ہیں ایک میطل (باطل پرعمل کرنے والا) ایک محق (حق پرعمل کرنے والا) پھرمحق کی دونشمیں ہیں ا کیے محقق ایک غیرمحقق شیخ کے لئے محق کے ساتھ محقق ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ رسمی پیروں کامقصود جاہ و مال طلبی :

(طفوظ ۳۳۳) ایک سلسلہ گفتگویں فرمایا کہ بیہ آج کل رسی پیرجن کامقصود جاہ طبی اور مال طبی کے سوا پچھ نہیں باو جو دبیجد مد اپہنت کے بیہ جمی مصیبت ہی ہیں رہتے ہیں ایک پیرصاحب یہاں پر آئے تھے کہ ہیں قرضدار ہوں کہیں کی کو پچھ لکھ دووجہ قرض کی بیہ بیان کی کہ مرید کھا گئے اور دیا جھ نہیں بیا انجام ہے نگر خانہ کا ہیں تو کہا کرتا ہوں کہ آ دمی ننگر دینے کی وجہ نے نگڑ وین ہوجاتا ہے اور قرض بھی جا ہے تھے تین چار ہزار کی رقم میں نے پوچھا اوا کہاں ہے کر دیے ۔ کہتے ہیں کہ مریدوں سے معتقد تھے اُن کے نہ مریدوں سے دصول کر کے دے دوں گا بے جارے پھر بھی مریدوں کے معتقد تھے اُن کے نہ دینے یہ بھی اعتقاد نہیں تو ٹاخلوص ہوتو ایسا ہوجا ہے قوس نہ ہو۔

بهار معضرت حاجي صاحب فن طريقت كامام تص

(ملفوظ ۳۳۵) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ اللہ کالا کھلا کھ شکر ہے اپنے بزرگوں کی دعا کی برکت ہے سیجے اصول دل میں پیدا فرما دیئے باتی آ کے اور پچھآتا جاتا نہیں کتا میں پڑھیں وہ بھی بے تکی سبق میں بھی حاضر ہوا بھی نہیں گراللہ کافضل ہے کہ باوجو دان سب کوتا ہیوں کے اساتذ وایسے ل گئے کہ اُن حضرات کی تحقیقات مغزییں۔

حضرت مواد نامحہ یعقوب صاحب رحمۃ الله علیہ جیسے اُستاد ملے جومیزان کل تھے
کتابوں کے اورعلوم کے اوراس کے بعد حضرت حاجی صاحب رحمۃ الله علیہ جیسے استاد ملے جواس
فن کے امام تھے جمہتہ تھے مجد و تھے سب اُن ہی کا صدقہ ہے جوہم بیٹھ کر باتیں بگھارتے ہیں گو
حضرت درسیات پڑھے ہوئے نہ تھے مگرعلم جس چیز کا نام ہے وہ حضرت کو عطا ہوا تھا۔ چنا نچہ
حضرت مولا نامحہ قاسم صاحب رحمۃ الله علیہ فر مایا کرتے تھے کہ میں حضرت حاجی صاحب کاعلم کے
سب معتقد ہوں کی نے اس کی حقیقت پوچھی تو مولا نانے فر مایا کہ ایک تو ہے ابصار (نگاہ) اور
سب معتقد ہوں کی نے اس کی حقیقت پوچھی تو مولا نانے فر مایا کہ ایک تو ہے ابصار (نگاہ) اور
سیاحت نہیں کی مگر نگاہ بہت تیز ہے جس چیز کو دیکھتا ہے جے دیکھتا ہے۔ سواس شخص کے مصرات کم ہیں
سیاحت نہیں کی مگر نگاہ بہت تیز ہے جس چیز کو دیکھتا ہے جے دیکھتا ہے۔ سواس شخص کے مصرات کم ہیں

گرابسارزیادہ ہے۔ ایسے بی حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوعلم زیادہ ہے گومعلومات کم ہیں جس چیز کوجھی سمجھے ہوئے ہیں اس کی حقیقت تک پہنچے ہوئے ہیں اور درسیات بڑھنے والے اُسی شخص کے مشابہ ہیں جس نے سیاحت تو زیادہ کی گرنگاہ ضعیف ہاس کے مصرات زیادہ ہیں اور ابسار کم پھر فر مایا کہ ہیں مولا نا کا یہ مقولہ اس وجہ سے سنا تا ہوں کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علم کے متعلق اسے بڑے شخص کی شہادت ہے بہی تو وہ علوم ہیں جس کی نسبت فرماتے ہیں۔ ہین وہ علوم ہیں جس کی نسبت فرماتے ہیں۔ ہینی اندر خود علوم انبیاء ہے کہا و بے معید و اوستا رخم اپنے اندر حضرات انبیاء کیم مالسلام کے علوم بغیر کسی کتاب اور مددگار اور استاد کے یاؤ گے )

حفرت مولانا ہے بھی فرماتے تھے کہ ہمارے ذہن میں تو مقد مات پہلے آتے ہیں اور مقاصد بعد میں ای لئے وہ مقد مات کے تالع ہوتے ہیں اگر کہیں مقد مات غلط ہو گئے تو مقاصد بھی غلط ہوجاتے ہیں اور حفرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یا دوسرے عارفین کے ذہن میں مقاصد پہلے آتے ہیں اور مقد مات کی غلطی کا اثر مقاصد میں نہیں پہنچا۔ بلکہ بعض حقیقت شناسول نے تو مولانا محمد قاسم صاحب کے علوم کو حفرت حاجی صاحب کے علوم کو حفرت حاجی صاحب کے علوم کو حفرت حاجی صاحب کے علوم کا گل بتایا ہے چنا نچے حضرت حاجی صاحب نو وفر مایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی اپنے مقبول بندوں کو ایک لسان عظاء فرماتے ہیں۔ حضرت شمس تیریز کو حضرت مولانا رومی عطاء فرمائے گئے تھے جو اُن کی لسان تھے اور بھے کو مولانا محمد خاسم صاحب عطاء فرمائے ہیں جو میری لسان ہیں حاصل سے تھا کہ میرے ہی علوم کی ترجمانی فرمائے ہیں۔

## مخالفین کی بددینی او ہام پرستی اور بددیانتی

( ملفوظ ٣٣٧) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ کا نبور الد آبادلکھنو میں مخالفین نے میرے متعلق بیمشہور کردیا کہ حضرت حابتی صاحب رحمۃ الله علیہ کے حجرہ کا بإخانہ بنوادیا ہے۔ میں نے من کرکہا کہ بیتو صغریٰ ہے اور کبریٰ کیا ہے اور اس کی کیادلیل ہے کیاا گرکوئی ایسا کر ہے تو حرام ہے قرآن میں حدیث میں یاحنی ، شافی ، حنباتی ، مالکی کے فقہ میں کسی کا بیتول ہے کہ حجرہ کا یا خانہ بنانا جائز نہ ہےان لوگوں کے عقائد محض اوہام پرتی پر پنی ہیں حالا نکہ واقع میں بیروایت ہی غلط اور محض ہبتان ہے دین تو لوگوں میں رہا ہی نہ تھا مگر و یانت بھی نہیں رہی البتہ اس کا مکس ضرور ہوا ہے کہ پائٹا نہ کا ایک حجرہ بنا دیا ہے۔

#### اہل بدعت کے کچرزاستدلالات

(ملفوظ ۱۳۷۷) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ اہل بدعت کے استدلالات بھی نہایت ہی لچر ہوتے ہیں قبر پر جا درڈالنے کے متعلق اس ہے بعض علاء نے استدلال کیا تھا کہ جنازہ پر بھی تو چا در پڑتی ہے دہاں پر بھی مُر دہ یہاں پر بھی مُر دہ اگر قبر پر کپڑ اپڑ گیا تو اس میں بدعت کیا ہے اس طرح ایک شخص نے کہا تھا کہ بھولوں کے سہرے میں بدعت کی کوئن ی بات ہے کسی نے سیدھا کر کے سونگھ لیا۔ اور کسی نے اُلٹا کر کے سونگھ لیا۔

#### ذ مانت كيفيات كوضعيف كرديتي ہيں

(ملقوظ ۴۳۸) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اکثر جس قدر کوئی فخض محولا ہوگا اُس پر کیفیات کا غلبزیادہ ہوگا اکثر بید فہانت و ذکاوت کیفیات کو ضعیف کردیت ہے اور راز اس میں بیہ ہے کہ کیفیات کے لئے کیسوئی شرط عادی ہے اور فرجین آدمی کی ہروقت بیرحالت رہتی ہے اُلکہ تک و اُنہ ہم فیسی کے لئے کیسوئی شرط عادی ہے اور فرجین کہ وہ لوگ ہر رہتی ہے اُلکہ تک و اُنہ ہم فیسی کی البتہ یہ کیفیات لذیذ ہیں گران کا درجہ ایسا ہے جیسے چٹنی کہ مریدان میں جیران بھراکرتے ہیں ) البتہ یہ کیفیات لذیذ ہیں گران کا درجہ ایسا ہے جیسے چٹنی کہ مریدان میں جیران بھراکرتے ہیں ) البتہ یہ کیفیات لذیذ ہیں گران کا درجہ ایسا ہے جیسے چٹنی کہ مریدان میں جیران کی کافی نہیں۔

## ٢٤ شوال المكرّم و٢٠٠٠ هجلس بعد نما زظهر يوم يكشنبه

#### اصلاح معاشرت كابحران:

(ملفوظ ۳۳۹) ایک نو وار دصاحب نے جن کواجازت دیئے کے ساتھ یہ کلیے دیا گیاتھا کہ آتے ہی خط دکھلا دیں پھر بھی خط نہ دکھلا یا حضرت والا نے اُن سے مواخذہ فر مایا اُن صاحب نے ایک صاحب کے واسطے سے معافی جا ہی حضرت والا نے فر مایا کہ معافی تو اُسی وقت ہو جاتی ہے گراُس کا جواثر ہوتا ہے وہ تو رہتا ہے اوراس کا ازالہ سلیقہ ہیسے ہوسکتا ہے۔خواجہ صاحب نے خوض کیا کہ مرکا تبت مخاطب کی اجازت نہیں پھر سلیقہ کس طرح حاصل ہوسکتا ہے فر مایا کہ یہ تو خاطب مرکا تبت مراحوقو ف نہیں ہروفت کے اٹھتے بیٹھنے سے معلوم ہوسکتا ہے کہ کون بات پہند ہے ۔ کوان ناپسند۔

گرآج کل اصلاح معاشرت کودین کی فہرست ہی ہے فارج کررکھا ہے اس کی فکر ہی نہیں کہ ہماری اس حرکت ہے دوسرے پر کیا اثر ہوگا۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ بیصاحب کم سنتا ہوں میں اہتمام ہوتا تو اس کی بھی اطلاع کرتے کہ میں کم سنتا ہوں میں ان کو مضورہ ویتا کرتم قریب بینھا کروتا کہ میری با تمیں من سکور گر جب اس قدر لا پروائی ہے تو ایک شخص من کہاں تک ان جزئیات کا اعاطہ کرسکتا ہے۔

ایک بزرگ کایا فتاح ہے مضمون کاشروع کرنا:

(ملفوظ ۴۴۰) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ پہلے بزرگ کسی مضمون کے شروع کرنے سے قبل پیا فتاح لکھتے تھے۔ پہلے بزرگوں کی سمیں بھی صالح ہوتی تھیں مگراب تو نیچریت کاغلبہ ہوتا جاتا ہے۔

مقلد ہونا آ سان غیرمقلد ہونامشکل

(ملفوظ ۱۳۲۱) ایک سلسله گفتگویی فرمایا که غیر مقلد بونا تو بهت آسان ہے البتہ مقلد ہونا و مهت آسان ہے البتہ مقلد ہونا مضکل ہے کیونکہ غیر مقلدی میں تو بہہ کہ جوجی میں آیا کرلیا جسے جاہا بدعت کہد ویا جسے جاہا سنت کہد ویا کوئی معیار ہی نہیں گر مقلد ایسانہیں کرسکتا اُس کوقد م قدم پرد کھی بھال کرنے کی ضرورت ہے بعضے آزاد غیر مقلدوں کی ایسی مثال ہے کہ جسے سائڈ ہوتے ہیں اس کھیت میں منہ مارانہ کوئی کھونٹا ہے نہ تھان ہے تو اُن کا کیا۔اس کوتو کوئی کرلے خوش ایسے کوگوں میں خودرائی کا برامرض ہے۔

ادهوری بات برعثاب

(ملفوظ۳۳۳) ایک گاؤں کے آدمی نے تعویذ مانگااور پنہیں کہائس چیز کے لئے تعویذ کی ضرورت ہے اور بھی چند درخواشیں کیس و دبھی ایسی ہی مبہم۔اس پر حضرت والا نے مواخذہ فرما نے ہوئے فرمایا کہ میں ہی تہارے رگ وریشہ ہے واقف ہوں خوب نیف بہچا تیا ہوں ادھوری ہاہ کہی جس کوکوئی سمجھ ہی نہ سکے جا ہتے یہ ہیں کہ دوسرا آ دمی ہمارا تا اپنے رہے اور ہم کسی کے تا اپنع نہ ہول۔ برخ سے رہے تھے ہیں تھے ہیں کہ دوسرا آ دمی ہمارا تا اپنے رہے اور ہم کسی کے تا اپنع نہ ہول۔

عرض کیا کے قصور ہوا معاف کر دوفر مایا کہ معافی کو بیں بھائی تھوڑا ہی دے رہا ہوں گر کیا غلطی پر سننہ بھی نہ کروں اُس میں گیبوں اُس میں جو بیبھی کوئی کھیتی ہجھے لی ہے کہ تعویذ بھی دیدو دعا بھی کردو خیراس کا بھی مضا لکھ نہیں تھا گرساتھ ہی بندہ خدا دوسروں کے بھیڑے بھی ای طرح باندھ کر لایا ہے جیسے یہاں ہے ایک بلے میں نمک اور ایک میں مرج ایک میں بلدی ایک میں تمباکو باندھ کر لے جائے گایہ گاؤں والے ہوتے ہیں بڑے ہوشیار خبردار جو بھی دوسروں کے بمھیڑے بھی لے کر آیا آج تعویز نہیں ملے گاکل کو آگر پوری بات کہنا اور اگر عقل نہ ہوتو یہاں کسی سے بوچے لینا کہ پوری بات کس طرح ہوتی ہے بھر بھی گڑ براکر ہے۔

حضرت حاجی صاحب کی تمنا کااثر

(ملفوظ ۳۳۳) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که میرے کوئی اولادنیں ہوئی میں اس پرالله کا شکرادا کرتا ہوں درنہ مجھ کوتو بڑی اُلمجھن ہوتی اس لئے کہ بچوں کی تربیت بڑی مشکل چیز ہے اور اگر ہوجاتی کیونکہ سب اللہ تعالیٰ کے قبصہ میں ہے تو وو اسے بھی اپنی رحمت سے آسان فرمادیتے۔

ایک مرتبہ بڑے گھر میں خالہ نے جوان کی حقیقی خالہ تھیں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اب باب میں عرض کیا تھا کہ اس کے لئے اولا دکی وُعافر مادیجئے ،حضرت نے مجھ سے فرمایا کرتبہاری خالہ نے تمہارے لئے اولا دکی وُعاکر نے کو مجھ سے کہا تھا خیر بھائی وُعا سے کیاعذر ہے گر ، تی تو بہی جاہتا ہے کہ جومیری حالت ہے وہی تمہاری حالت رہے یعنی اولا دنہ ہوتو یہ حضرت کی تمنا کا بھی اثر ہے۔

### کام کی کثرت سے نہ گھبرانا:

(ملفوظ ۳۳۳) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که کام کی کبڑت سے بحمہ الله میں کبھی نہیں گھبرا تا ۔ ہاں آنے والے جودق کرتے ہیں اور بے تکا بر تاؤ کرتے ہیں اس سے گھبرا تا ہوں باق کام توروزانہ ہی کنڑت سے رہتا ہے آپلوگ دیکھتے ہی ہیں خود ڈاک ہی کا ایک مستقل کام ہے مگر خدا کے فضل سے روز کے روز پورا ہوجاتا ہے جس کی ایک وجہ مختصر جواب دینا بھی ہے پہلے میں بہت مبسوط جواب لکھتا تھا چٹا نچے ایک مرتبہ جب میں حضرت موازنا محمد یعقوب صاحب رحمة الله علیہ کی خدمت میں حاضر تھا ایک استفتاء جواب لکھنے کے لئے مجھ کو دیا گیا میں نے اس کا جواب لکھا اور موازنا کے سامنے تھمدیق کے لئے بیش کیا موازنا نے اُس پر دھنوا تو فرماد ہے گر جب کا غذول کا انبار فرماد ہے گر جب کا غذول کا انبار معلوم ہوتا ہے کہتم کو بہت فرصت ہے گر جب کا غذول کا انبار معارے مامنے ہوگا اس وقت دیکھیں گے کہ ایسے طویل جواب پھر بھی لکھو سے اب حضرت کا یہ مقولہ یا واقا ہے۔

#### اصلاح كاطريق زنده بونا

ا ميك سلسله تفتكو ميس فرمايا كه اصلاح كاطراق بالكل مرده موچ كا تفااب (ملفوظ ۱۳۳۵) الله کاشکر ہے کداُس میں دوبارہ روح بھونگی گئی ہے جس کو تا واقفی کی وجہ ہے تشد د کہا جا تا ہے لیکن اس وقت ملبائع میں بھی بڑھ جانے ہے ای طرز کی حاجت تھی اس کی نسبت میں اکثر کہا کرتا ہوں کهاس چودھویں صدی میں ایسے بی لٹھ پیر کی ضرورت تھی۔جیسا میں ہوں لوگ تو یہ جا ہتے ہیں کہ مُر دے زندہ ہو جائیں ادر نہ گئخ صور ہو نہ قیامت قائم ہو نہ میدان محشر ہو نہ میزان عدل ہو بینی مقصود حاصل ہو جاو ہےاور کوئی بات ناگواری کی نہ ہوسوسنت اللہ میں یہ کیسے ممکن ہے اگر حسب خوا ہمٹ نفس کے بیرساری عمر طالب کی دلجوئی وخوشامد ہی کرتا رہے تو اصلاح کیسے ہوسکتی ہے۔ حفرت مولانا محرقاهم صاحب رحمة الثلاعليه كأمقول اميرشاه خان صاحب سي مُناسب كرجس كابير ٹرا نہ ہواُ س مرید کی اصلاح نہ ہوگی عجیب شان تھی ۔ان حضرات کی حضرت مولا ناہی کا دوسرا واقعہ ای اصلاح کے متعلق امیر شاہ خال صاحب ہی بیان کرتے تھے کہ مولا نارحمۃ اللہ علیہ دہلی تھے خال صاحب اورمولا نااحمدحسن صاحب امر وہوی ہمراہ تنے شب کودِونوں صاحبوں نے جاریائی مولا تا سے ادب کے سبب ذرا دورکو بچھائیں خال صاحب نے مولانا احمد صن صاحب ہے کہا کہ یہاں جوا یک بُرج والی مسجد ہے اس میں صبح کی نماز چل کر پڑھیں گے نینا ہے کہ وہاں کا امام بہت احجھا قرآن شریف پڑھتے ہیں مولوی صاحب نے کہا کہ ا رہے جامل پٹھان ہم اُس کے چیجھے نماز یڑھیں گے وہ تو ہمار ہے مولانا کی تکفیر کرتا ہے مولانا نے من لیا **یکار کرفر مایا کہ احمد حسن تو اوروں کو**  جابل بتا تا ہے اور خود جابل ہے کیا قاسم کی تکفیر ہے وہ اما ست کے قابل نہیں رہا۔ میں تو اس سے اس کی وینداری کا معتقد ہوگیا اُس نے میری کوئی بات دین کے خلاف سی ہوگی جس کی وجہ سے میری تکفیر اازم تھی اگر روایت غلط پینچی تو راوی کی خطا ہے اب میں خود اُس کے بیچھے نماز بڑھوں گا مولا نا نے ضبح کی نماز اس کے بیچھے پڑھی۔ اور ان دونوں کوساتھ جانا پڑا تو دیکھئے مولا نا احمد حسن صاحب کتنے مجوب تھے۔ مگر اصلاح کے لئے ڈانٹ اُن پر بھی پڑھی۔

## ۲۸ شوال المكرّم <u>و ۳۵۹ ا</u> هجلس بعد نما زظهر يوم دوشنبه

د نیامیں تعویذ گنڈوں کے معتقد بہت ہیں

(ملفوظ ٣٣٦) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آنے والوں کے لئے مصلحت یہ ہے کہ پہلے نظوظ ہے آنے کی اجازت حاصل کرلیا کریں ۔ خصوص جبکہ عورتیں بھی ساتھ آنا جا ہیں اور اول تو میں عور توں کے آنے کو بہند ہی نہیں کرتا اس ہے آگوراہ کھانا ہے اس لئے میری رائے ہے کہ ایسے موقع پر بالکل خشک جواب و یا جاوے تا کہ راہ بند ہو۔ سہار نپور سے دوعورتیں بلا اجازت و اطلاع کے آگئیں تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ آسیب کا خلل ہے اور بھی بعض بیمار یوں کو بیان کیا۔ میں نے کہا کہ بعض امراض کا تعلق تو طبیب سے ہے اور بعض کا عامل سے میں وونوں فن سے واقف نہیں تو آتا ہی بے کارگیا اور میں اصل میں یہ جا ہما ہوں کہ تعویذ گنڈوں کی وجہ سے میرے پاس سز کر کے کوئی نہ آوے اس سے جھے خت انقباض ہوتا ہوا گرید دروازہ کھلونو عوام کا ججوم ہوجاوے کیونکہ تعویذ گنڈوں کے محت قدد نیا میں بکثرت ہیں اور مجھکواس سے خت انقباض ہوتا ہے۔ کیونکہ تعویذ گنڈوں کے محت قدد نیا میں بکثرت ہیں اور مجھکواس سے خت انقباض ہوتا ہے۔

میں نے اُن عورتوں سے کئی ہار یہ بھی دریا فٹ کرایا کہ اس کے علاوہ اور پچھے کہنا ہے کہا کنہیں تو اُس سفر کا کوئی نتیجہ نہ نکلا اور ہیسب ہے اصول کام کرنے کے کرشے ہیں رو پہیے سرف کیا وقت صرف کیا سفر کی صعوبت اور پریشانی اٹھائی اور دوسرے کو پریشان کیا کیا اچھا ہوتا کہ جھے ہیے صرف کر کے ایک جوابی کارڈ کے ذریعے معلوم کرلیتیں تو راحت ہی راحت تھی۔

#### ہندوؤں اورمسلمانوں کا اتحاد کیسے ہوسکتا ہے

(ملفوظ ۳۴۷) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ متعصب ہندوؤں نے قریب قریب مسلمانوں کوعضو معطل کررکھا ہے مسلمان جا ہتے ہیں کدا تھاد ہویہ اتحاد ہے بیتو تابع بنا ہے اتحاواس وقت ہوتا ہے جب کہ دونوں تو میں مساوی ہوں خدامعلوم سلمان ہندوؤں کے اس قدر گردیدہ کیوں ہوئے ہیں جن کی نظروں میں گذشتہ دور کے دافعات ہیں وہ بھی اس قوم پر اعتاد نہیں کر سکتے مگر آج کل کے نوجوان اس قوم کی حقیقت سے بے خبر ہیں ان کی دوئی کا تھبہ مسلمانوں کے لئے نہایت خطرناک فابت ہوا اور ہوگا مگران لوگوں کو کمتنا ہی کوئی سمجھائے سنتا کون ہے میں بچے عرض کرتا ہوں کہ مسلمان آج کل بالکل اس کے مصداق ہے ہوئے ہیں کہ فسو مسن السمطر ووقف عدت المعبز اب (بارش کی بوندوں سے بھا گا۔ اور پر تالہ کے بینچے کھڑا ہوگیا) مگر کسی طرح آئی میں نہیں کھلتیں۔ اس کا کیا کوئی علاج کرسکتا ہے۔

بخل مطلقاً مذموم نبيس

(ملفوظ ۴۳۸) ایک سلسله گفتگویی فرمایا که بدول تھوڑ ہے ہے بخل کے انتظام ہوہی نہیں سکتا اوراس میں مجھ کو جا ہے کوئی کچھ ہی کچے گرحقیقت یہ ہی ہے جو میں عرض کررہا ہوں بخل مطلقاً ندموم نہیں بلکہ کوئی ملکہ بھی بُر انہیں مثلاً بخل ہے طمع ہے حرص ہے حتیٰ کہ شہوت تک بھی جب تک سے سب اپنی حدیر ہیں ندموم نہیں فرماتے ہیں :

اے بیا اساک کر انفاق ہے ہی مال حق رائجو ہم حق مدہ

(بہت سے بخل خاوت سے بہتر ہیں۔اللہ کے مال کو بغیرظم الجی فرج مت کر۔۱۱)

اورا آج کل جس کا نام خاوت رکھا ہے وہ کھا اسراف ہے اور یہ لوگ تی نہیں سرف ہیں اور اسراف ملکے نہیں کہ اس میں دو در ہے ہول فعل ہے یعنی معصیت میں فرج کر نااس کی محمود ہے اور اکون دعویٰ کر سکتا ہے ای گئے اسراف میں تقسیم نہیں کہ اس کی دونسمیں ہوں کہ ایک محمود ہے اور ایک خمود ہے اس کے نہیں کیا کہ اس سے مقصود ہوی بچوں کی دوسیم ہوسکتی ہے مثلاً کس نے دو پید جن کیا اور فرج اس لئے نہیں کیا کہ اس سے مقصود ہوی بچوں کی دراجت ہے آ ساکش ہے فراغت ہے اس کے محمود ہونے کا دعویٰ غلط نہیں ہوسکتا۔ گرم رف کی دراجت ہے آ ساکش ہے فراغت ہے اس کے محمود ہونے کا دعویٰ غلط نہیں ہوسکتا۔ گرم رف جب سعصیت میں صرف کرے گا تو اُس میں کیا مصلحت اور کون ساا جھا مقصود سمجھا جا ساتا ہے نفس نیری بلا ہے اس کا بھی نفس نیری بلا ہے اس کا بھی استعناء ہے بینس نیری بلا ہے اس کا بھی استعناء ہے بینس نیری بلا ہے اس کا بھی استعناء ہے بینس نیری بلا ہے اس کا بھی استعناء ہے بینس نیری بلا ہے اس کا بھی استعناء ہے بینس نیری بلا ہے اس کا بھی استعناء ہے بینس نیری بلا ہے اس کا بھی استعناء ہے بینس نیری بلا ہے اس کا بھی استعناء ہے بینس نیری بلا ہے اس کا بھی استعناء ہے بینس نیری بلا ہے اس کا بھی استعناء ہے بینس نیری بلا ہے اس کا بھی استعناء ہے بینس نیری بلا ہے ہیں

نفس اڑ دہاست او کے مردہ است ہے از غم بے آلتی اضروہ است (نفس اڑ دھاہے جومرانہیں ہے ہے سروسامانی کی وجہ ہے تھٹرا ہوا ہے۔)

بر چیز میں دین کارنگ ظاہر کر دیتا ہے بلکہ بنل کا جو درجہ برا ہے اسراف اس ہے زیادہ
برا ہے باتی محمود درجہ میں تو بڑے مصالح ہیں خصوص آئ کلی تو بخت ضرورت ہے کہ نس کو بہلا نے

ائے انسان اسپنے پاس بچھ ضرور ر کھے اس میں بڑی مصلحتیں ہیں بہت ہی نازک وقت ہے۔
مولوی خوث علی شاہ صاحب بڑے تھیم اور ظریف تضان کے سامنے کسی نے دوسر نے کو وُعادی کہ
ایمان کی سلامتی اور عافیت بخیر ہو۔ مولوی صاحب نے بوچھا بھائی اس کی حقیقت بھی معلوم ہے؟
ایمان کی سلامتی اور عافیت بخیر ہو۔ مولوی صاحب نے بوچھا بھائی اس کی حقیقت بھی معلوم ہے؟
اس نے عرض کیا کہ آ ہے بی فرما ہے اس پر فرمایا کہ ایمان کی سلامتی تو ہے کہ بیٹ بھر کرروئی مل

حق العمل ولو مع الخلل.

(ملقب بدحق أعمل ولومع الخلل)

( ملفوظ ۴۳۹ ) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ میں نے نیک گفری فریدی ہے اس میں الارم ہے تہد کے وقت اُس سے آنکھ گفتی ہے اس کا افسوس کی کیا اب تک کوئی چیز ہیرانہیں ہوئی خارجی چیز وں کی حاجت ہے۔ میں نے جواب لکھا کہ افسوس کی کیا بات ہے خارجی چیز وں سے کہاں تک بچو گے ضروری چیز بین زیادہ تر خارجی میں چنانچے روئی بھی خارجی ہے پانی خارجی ہے ان سے کہاں تک بچو گے۔ بیسب اللہ تعالی کی نعمتیں جیں انہوں نے خارجی ہے بان سے کہاں تک بچو گے۔ بیسب اللہ تعالی کی نعمتیں جیں انہوں نے سے گھڑی ایجاد کرا وی۔ تم کو آئی وسعت وی کہ اس کو خرید سکے اُس میں الارم لگوا دیا سواس سے استخاری کی رحمت کا اُن کی رحمت کا اُن کی عطاء کا شکر ادا کرنا جا ہے اورخوش ہونا جا ہے نہ کہا فسوس!

معلوم نہیں لوگ بنیا کیا جا ہتے ہیں بندہ بن کرر ہنا تو لوگوں کو دوہر ہوگیا کمال کے معنی الفر کران تو معنی کے اعتبار سے اپنے کوکامل بنانا جا ہتے ہیں۔ گر حضرات انبیاء پیسم السلام کو: کیھئے جو ہر طرت کامل جی مگران سے یو چھئے کہ وہ اپنی عبادتوں کو کیسا سمجھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم

ارشاد فرماتے بیل ن ید حسل المجندة احد بعمله که جنت میں اپنیمل کی وجہ ہے کوئی داخل نہ ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیفذرضی الله عنها نے عرض کیا ولا انت یا رسول الله حضور سرور کا نئات صلی الله علیہ وسلم نے فرمایاو لا انسا الا ان یتعمد نبی الله بر حمته راگر آپ این عمل کو کامل بجھتے تو جنت میں جانے کومل کا شمرہ کیوں ندفر ماتے حضرت وہاں تو فضل ہی پر مدار ہے شیخ سعدی علیہ الرحمة فرماتے ہیں۔

بنده بهال به که زَنَقَعِم خولیش بهٔ عند بدرگاهِ خدا آورد ورنه سزا وار خداوندلیش بهٔ کس نو اند که بجا آورد

جب انبیا علیم السلام کمال کا دعویٰ نبیس کرتے تو اور کس کا منہ ہے کہ وہ کا مل ہونے کا یا بینے کا دعویٰ کرے ہوا ورآ گے کو چلتے رہوا گرکوئی شخص چلنے بینے کا دعویٰ کرے بس عبدیت بہی ہے کہ کام میں گئے رہوا ورآ گے کو چلتے رہوا گرکوئی شخص چلنے کے وقت ہرقدم پر بیدد کچھے کہ رفتار سریع ہے یا بطی (ست) تو منزل تئم ہو پچی اور منزل مقصود پر بہنچ لیا اور سے تاریخ میزل سے قرب بی بردھے گا اور ایک روز بہنچ رہے گا۔

مجنوں کی حکایت ہے ایک مرتبہ اپنی محبوبہ لیل کی ملاقات کے لئے اونٹنی پرسوار ہوکر چلا جس کے ساتھ بچہ بھی تھا بنواز نئنی کے چھچے آرہا تھا جب تک مجنوں کے ہوش جواتا۔ مہارہا تھ سے مہارہا تھ میں رہتی او جب اس پر محبت کا غلبہ ہوتا تو ہے ہوش ہوجا تا۔ مہارہا تھ سے چھوٹی جاتی اونٹنی محسوس کر لیتی کہ اب سوار عافل ہے وہ چھچے لوٹ کر بنج کے پاس جا پہنجی پھر مجنوں کو جب ہوش آتا دوہارہ پھر مہارسنجال کر بیٹھتا اور لے کر چلنا پھر اس مرح بیچے لوٹی کی کیفیت کا غلبہ ہوتا اونٹنی پھراسی مطرح بیچے لوٹی ہوش آیا تو دیکھا کہ ابھی وہیں ہوں جہاں سے چلاتھا تب مجنوں نے نہشعر بڑھا:

هوى ناقتى خلفي وقدامي الهوئ فيانسي وايساهيا لمختلفان

یعنی میرامحبوب تو آ مے ہے اوراس اونمنی کامحبوب پیچھے۔میرااس کا نیاد نہیں ہوسکتا اور ساتھ بی او پر سے کود پڑا چوٹ بھی لگی ای لئے کہ بے تکے پن ہے کودا چلنے کی بھی قوت ندر ہی تو زمین پر لیٹے ہی لیٹے لڑ حکمنا شروع کردیا تو مجنوں نے تو لیل سے عشق میں یہاں تک گوارا میاا، رقم خدائے مشق کااہ رمحبت کا دعویٰ کرتے ہو پھرانتظار کس بات کا ہے جس طرح بھی اور جیسے بھی تیزی سے ستی ہے بیل پڑو کیا خدا کی محبت لیلی کی محبت ہے بھی کم ہے خوب فرماتے ہیں: عشق مولی کے کم از لیلے بود ہیں سیکھے گئشتن ہبر او اولی بود

اورتم تورجسٹری شدہ محت ہوفر ماتے ہیں و السذین امنو الشد حیا للّه ۔ لینی جولوگ ایمان لائے میں اُن کوسب سے زیادہ اللّٰہ کی محبت ہے اس لئے محت ہونے سے انکار بھی نہیں کر سکتے جب تمہاری محبت اورعشق نص سے نابت ہو گیا توعشق تو ایسی چیز ہے کہ سوائے محبوب کے کسی کونہیں جھوڑ تا پھر موا نع پر نظر کہیں خوب فر مایا ہے:

عشق آں شعلہ است کو چوں بر فروخت جڑے ہر چہ جز معثوق باتی جملہ سوخت تیج اور قبل غیر حق بر اند ہی مرحبا اے عشق شرکت سوز تفت (عشق وہ شعلہ ہے کہ جب بہ بھڑ کا تو محبوب کے سواا ورسب کو جلا دیتا ہے ۔ غیر حق کو فنا کرنے کے جب ایم کی گوار کھی تو بھر دیکھو آئے کیا رہ گیا۔ ( ظاہر ہے کہ ) الا اللہ رہ گیا۔ مبارک ہے وہ عشق جو غیر حق کی اللہ اللہ رہ گیا۔ ( ظاہر ہے کہ ) الا اللہ رہ گیا۔ مبارک ہے وہ عشق جو غیر حق کی شرکت کو بالکل فنا کر دینے والا ہے )

حضرت عشق کے تو کاروبار ہی ترائے ہیں یہ چیز ہی ایسی ہے کہ بجر محبوب کے قاعدوں کے یہ خدا کے کوئی قاعدہ قانون ہی باتی نہیں رہتا۔ بلکہ کوئی چیز بھی باتی نہیں رہتی سوائے محبوب کے یہ خدا کے بی مجبت اور کیسا عشق ہے کہ جس میں ایسی باتوں پر نظر ہے جو محبوب کی راہ میں سدراہ ہیں محب کوکیسی طرح بھی چین ندا تا چاہے اگر چین ہے توا ہے وعویٰ میں جھوٹا ہے عاشق نہیں۔ خاتم متنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت کھی کہ ایک عورت چھے کیے آرہا ہے۔ اُس نے دیکھا کہ میرے چھے ایک مردا رہا ہے اُس عورت نے کہا کہ میرے چھے ایک مردا رہا ہے اُس عورت نے کہا کہ میری بہن مجھے سے زیادہ خوب صورت ہے میرے بیجھے آرہی ہے محرصے بیجھے آرہا ہے۔ اُس نے کہا کہ میری بہن مجھے سے زیادہ خوب صورت ہے میرے بیجھے آرہی ہے محصوب میں برای عاشق ہوتے ہودہ زیادہ خوب صورت ہے میرے بیجھے آرہی ہے مرد کردیکھا اُس عورت نے کہا کہ میری برایک طمانچے رسید کیا اور کہا ہے۔ اُس کے منہ پرایک طمانچے رسید کیا اور کہا

گفت اے ابلہ اگر تو عاشقی کی دربیان دعوی خود صادقی

ہیں جرابر غیر انگلندی نظر ایں بود دعویٰ مشق اے ہے ہنر (اُسعورت نے کہا کہارے بیوقوف اگر تو میراعاشق صادق ہوتا تو میرے سوا دوسری پر کیوں نظر ڈالٹا۔ کیاعشق کا دعویٰ ایسا ہی ہوتا ہے )

اسی طرح و دخفس کذاب ہے جو خدا کی محبت اور عشق کا دعویٰ کرےاوراُس کے احکام اوراس کے نام لئے بغیراُس کوچین ہواس کوفر ماتے ہیں :

اے کہ صبرت نیست از فرزندوزن ہیں صبر چوں داری زرب ذوالممنن اے کہ صبرت نیست از دنیائے وُوں ہیں صبر چوں داری زنعم المهامدوں (جھے کو بیوی بچوں بغیراور کمینی دنیا کے بغیر تو صبر نہیں آتا۔ تعجب ہے کہ حق تعالی کے بغیر کس طرح صبرآ جاتا ہے)

ارے چلوتو چلنے میں بے ڈھنگا بن ہی سہی عشق میں عرفی حدود وشرا لَطَّ بھی کہاں وہ عاشق کیسا جس کو 'یہ خیال ہو کہ ہائے فلال حال نہیں ہوا فلال کمال نہیں ہوا فرماتے ہیں: دوست دارد دوست ایں آشفتگی جیز کوشش ہے ہودہ بہ از خفتگی (محبوب کو یہ پریشان حالی محبوب ہے۔ تو ہماری ناکام کوشش ہے کاررہے تو بہتر ہی ہے۔ 17)

اگرآ دی ای میں رہے کہ میں کائل بنوں جنید بغدادی بنوں تو میں بتلائے ویتا ہوں کہ کہتے ہی نہیں ہے گا بس کام میں لگوسعی اور کوشش کرووہ کسی کی محنت کورائیگاں نہیں فرماتے اور بدوں کام میں لگے یہ تمنا کیں بکاتا یہ شیطان کی راہ زنی ہے بہارا ند بہب تو یہ ہے جیسے ایک شخص کا مقولہ ہے کہ وہ در باراییا ہے کہ کئے جاؤ اور لئے جاؤ کیسی کام کی بات ہے ایسے ہی قافیہ واراور مفید بات ایک مرتبدریل میں ایک گاؤں کاشخص کہدر ہاتھا کہ نیک رہوا ورائیک رہو کتنے عالی مضمون کو و مختصر جملوں میں بیان کر و با۔ آب زرے لکھنے کے قابل میں ۔غرض یہ شیطان کی راہ زنی ہے کہ کھاؤں گا تھی ہے ور نہ جاؤں گائی ہے۔ ایک شخص نے یہ ن کر لاصلواۃ الا بعصور د القلب نماز جیموڑ د گائی ہے۔ ایک شخص نے یہ ن کر لاصلواۃ الا بعصور د القلب نماز جیموڑ د کی تھی ایک صاحب یہاں پر آئے تھے کی حاجت کے لئے مجھے دعا کو کہا کہ دعا کرو یہے میں نے کہا تم بھی کرواور میں بھی کرتا ہوں کہتے ہیں کہ جی ہماری کیا دعاء ہماری زبان الی کہاں۔ میں نے کہا تم بھی کرواور میں بھی کرتا ہوں کہتے ہیں کہ جی ہماری کیا دعاء ہماری زبان الی کہاں۔ میں

نے کہا کہا کہ ای زبان سے کلمہ شریف پڑھتے ہو جب ایسی زبان نہیں تو اسے کلمہ شریف بھی نہ پڑھو بیر شیطان نے راہ مارر کھی ہے مثلاً ای شخص کو ہر کات دعا ہے محروم کرر کھا ہے۔

صاحبوا جتناعمل بھی ہور ہاہے وہ ناقص ہی ہیں کیا ہم اس کے مستحق تنے ظاہر ہے ہمارا کیا استحقاق ہوتا کیا استحقاق استحقاق لئے پھرتے ہیں بیسب ان کافضل اور عطاء ہے اور استحقاق تو کیا ہوتا ہم نے تو کچھ مانگا بھی نہ تھا خود فضل فرمادیا ای کو کہتے ہیں :

ما ہنودیم و نقاضا مال نبود کی لطف تو ناگفتہ نامی شنود (جمل لطف تو ناگفتہ نامی شنود (جمم موجود نہیں تھے اور نہ ہمارے وجود کا کوئی نقاضا تھا مگراس وقت بھی حق تعالیٰ کا لطف ہماری التجاؤں کو ہماری درخواست کے من رہاتھا)

بس جتنا دیا غنیمت ہے ہماراحق ہی کیا تھا ار سے کمال نہیں تو ناقص نمازی تو تو فیق دیدی دوسرول کوتو تاقص کی بھی تو فیق نہیں اُن سے تو پھرا تیجھے حال میں رکھا اب رہ گیا نقص سواس کا علاج السلھے ماغفو کمی ہے گئمند للہ کا مل تعلیم پیش کر دی گئی اور پہ فیل اس کا ہے کہ ہم سب خاد مان دین کے خادم جیں چنا نچہ اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ ہماری نظر فقہ اور تصوف دونوں پر ہے دونوں کو ملا کر عمل اور تعلیم کرتے ہیں اس کی فکر میں ہیز جاتے اور تعلیم کرتے ہیں اس کا کسی جگہ پریشانی نہیں وشواری نہیں۔ جولوگ کمال کی فکر میں ہیز جاتے ہیں اُن کو بہت وشوار یوں کا سامنا کرنا ہر تا ہے پھراُ س ناقص سے بھی محروم ہوجاتے ہیں اس کا مل یا نقص ہے بھی محروم ہوجاتے ہیں اس کا مل

ساتھ صاف کہد دیا کہ اس شبہ کی وجہ ہے مجھ کو غذر ہے اس شخص نے کہا کہ میں نے اس کا کافی انظام کرلیا ہے مجھ کواس کا خود خیال تھا۔ بس قصہ ختم ہوا اور ہر چیز اپنے موقع پراور صدپراچھی معلوم ہوتی ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ و تلم کی عادت شریفہ تھی کہ جن دو چیز وں کا آپ کوا ختیار دیا جاتا تھا تو سہل کوا ختیار فرمائے تھے تو پھر دوسرے کا کیا منہ ہے کہ اعمال میں کمال مزعوم کے در پے ہو انتہت رسالہ حق العمل ولو مع المحلل۔

حضرت مولا ناشخ محمرصا حب تقانوي كاارشاد

(ملفوظ ۱۵۰۰) ایک سلسله گفتگو میں فر مایا که حضرت مولانا شیخ محمد صاحب فر مایا کرتے شیچے که عبادت کے دفت یوں سمجھے کہ بیرمخلوق سب ایسی ہے کہ جیسے بیر سمجد کی چٹائیاں بوریئے ادر بمرھنے جیں سب اس کی نظروں میں برابر ہو۔

كبراورخو درائى كامرض

(ملفوظا۵۷) ایک سلسله گفتگویی فرمایا که کبراورخودرائی کا مرض آجکل تقریباً عام ہوگیا مہوت سے بیا مام ہوگیا کہ خصوص لکھے پڑھوں ہیں۔ایک فیض نے جو قاری مشہور سے یہ استفتاء کیا تھا کہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب کے جیجے میری نماز ہوجاتی ہے یا نہیں وہ اپنے دل میں بچھنے بھے کہ سب سے زیادہ فاضل اور عامل میں ہوں حالانکہ یہ لوگ بزرگوں کے حجت یافتہ اورخود حضرت مولانا کے مرید سے میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر سلسلہ میں داخل ہوکرا تکساراورفنا کی شان نہ پیدا ہوئی جواس طریق کی پہلی میڑھی ہے تو وہ فیض بالکل محروم ہے اس قرات پریاد آیا کہ ایک بارحس بھری دھتے میں قرآن نظریف کی پہلی میڑھی ہے تو وہ فیض بالکل محروم ہے اس قرات پریاد آیا کہ ایک بارحس بھری رہت نظریف پڑھ دہ ہے تھے خیال ہوا کہ ہیں بھی ان کا اقتداء کرلوں مگر دیکھا کہ بعض حروف ان کے نشریف پڑھ دہ ہے تھے نیال ہوا کہ ہیں بھی ان کا اقتداء کرلوں مگر دیکھا کہ بعض حروف ان کے خواب میں دیکھا کرنوں کی شانہ کو خواب میں دیکھا خوش کیا کہ کوئی ممل ایسا ہے کہ وہ سب میں زیادہ آپ کو مجبوب ہو تھم ہواالمصلوا ہو خلف المعبیب عرض کیا کہ کوئی محل ایسا ہو تھی مفوت تحسین ہوگی۔
مروری نہیں کہ کہ فلطی مفسل سلوا ہو تھی مفوت تحسین ہوگی۔

#### نيك اعمال كااجتمام ضرور كرناحا ييخ:

(ملفوظ۳۵۳) ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بیانو ضرور سمجھنا چاہئے کہ ہمارے اعمال ناقص ہیں مگر ساتھ ہی ہیں تکر کے کہ نہ ہونے ہے ہونا انجھا ہے جیسے مال گذاری ادا کرنا ہے اور کل روپیہ پاس نہ ہوتو جو ہو و ہی ادا کرو۔ بازار میں جار ہا ہے اور ہاتھ میں گخشیں اس سے بیزیادہ انجھا ہے کہ کھوٹا ہی روپیہ ہی و د آٹھ ہی آنہ میں چلے گاتو سہی سیر بھر مضائی نہ آوے گی آدھ سیر ہی سی۔

#### سحری میں سیری ہے روز ہ کی حکمت فوت نہیں ہوتی

( ملفوظ ۳۵ ) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کے بعض بزرگوں نے فرمایا کے بعض بزرگوں نے فرمایا کے کہ درمضان کوا گررات کوخوب پیٹ جو کرکھالیا توروزہ کی حکمت ہی اس کو حاصل نہیں ہے لیعنی قوۃ بہیمیہ کی شکتگی کیونکہ ضعف بدنی تو ہوا ہی نہیں لیکن تج بہہ کہ شب کوخوب کھالینے کے بعد بھی روزہ سے ضعف ہوتا ہے وجواس کی ہیے ہے خطاف عادت کھانے سے تجربہ ہے کہ پوری قوت نہیں ہوتی اور معمول پر کھانے کی خواہش ہوتی ہے اور ماتیا ہے نہیں ای لئے بدن میں ضعف ہوتا ہے اور صوم دہر سے اس لئے بدن میں ضعف ہوتا ہے اور صوم دہر سے اس لئے ممانعت کی گئی ہے کہ ایک ہی وقت کھانے کی عادت نہ ہوجا وے حالا نکہ تکثیر عبادت ہے اور افضل الصوم اسکوفر مایا ہے کہ ایک دن رکھے۔ایک دن ندر کھے اس میں عادت نہ ہونے کی وجہ سے روزہ میں مجاہدہ ہوگا جو حکمت ہے صوم کی ۔

بعض محبان دنیا کاطریق ہے متعلق خیال

(ملفوظ ۳۵ ) ایک سلسلهٔ گفتگو میں فر مایا که بعض محبانِ و نیااس طریق کواس کے مفتر سیجھتے ہیں کدآ دی نکما ہوجا تا ہے مگر یہ بھی معلوم ہے کہ نکما ہو کر کس کا ہوجا تا ہے وہ ایسا نکما ہوجا تا ہے جس کی نسبت فر ماتے ہیں:

تابدانی ہر کر ایزدال بخواند از ہمہ کار جہال بیکار ماند ما اگر قلاش وگر دیوانہ ایم مست آن ساقی د آل پیانہ ایم (تا کہتم جان لو کہ جس کوخدا تعالیٰ نے بلالیا۔ لیعنی اپنی طرف جذب کرلیاوہ سارے جہاں کے کام ہے بے کار ہو گیا۔للذاہم اگر مفلس اور دیوانے (بے عقل) ہیں تو کیجھ تم نہیں کیونکہ اُس ساقی کی شراب کے اوراس کے پیانیہ کے مست ہیں۔تو اس دولت کے ہوتے ہوئے دولت وُنیا کی اگر نہیں ہےتو کیاغم ہے۔۱۱)

باتی بیطر این ضروری اس قدر ہے کہ بدوں اس کے اپنی ہی حقیقت معلوم نہیں ہوتی میں نے ایک شخص کے اندر مرضِ کبرمحسوس کر کے اس کو ہتلا یا اس نے اٹکار کیا مگر پانچ برس کے بعد اطلاع کی کہ مجھ کو اب معلوم ہوا کہ واقعی مجھ میں کبر کا مرض ہے تو دیکھئے اتنی مدت تک اس کو پہتہ نہ لگا۔

اسی طرح ایک شخص نے جمھے کو نکھا کہ میں کس چیز کا علاج کروں مجھ میں کو گی مرض ہی نہیں دیکھئے مریض ہوکر اپنی صحت پراطمینان تھا۔

طریقت کی کتب داخل درس ہونا جا ہئیں

(ملفوظ ۵۵) ایک سلسله گفتگویی فرمایا که میری رائے ہے کہ طریق کی ضروری کتابوں کو درس میں داخل کر دیا جائے کچھ تو اجنبیت جاتی رہے گو پوری تھیل نہ ہی اس لئے کہ شخ کی بھر بھی ضرورت رہے گی اس طریق میں شیخ ہے کسی حال میں استعنا نہیں ہوسکتا۔ مگر درس ہے کچھ تو مناسبت ہو جائے گی۔

۴۹ شوال المكرّم مع الصولة المستنبه المسترة المراع حضرت والأيوم سه شنبه بدم القيل وقال:

(ملفوظ ۲۵۹) ملقب بذم القبل والقال: ایک مولوی صاحب نے سوال کیا کہ چار چیزیں بیں شریعت طریقت حقیقت ، معرفت ، اگر کوئی ان کا منکر ہواس کے متعلق کیا تھا ہے فرمایا کہ تحریر کے ذریعہ سے سب کوالگ الگ بو چھنا جا ہے ای لئے کہ اس خلط کی صورت بیس تھم و ہے بیس اندیشہ ہے کہ مخاطب کو غلط فہنی ہو جائے ایک کا تھم دوسر ہے پرلگا لیا جاوے ای طرح زبانی تقریر بس بیا حقال زیادہ تھے اور ایک بات ضروری ہے ہے کہ جو محض منکر ہواس کو خودسوال کرنا جا ہے ہے منہ و مناسب کی مورت کی بیس کہ جن کا انکار کفر نہیں کہ جن کا انکار کفر نہیں اور بعض کا انکار کفر ہے اس کی صورت نہیں اور بعض کا انکار کفر ہے اس کی صورت

یمی ہے کہ جومنکر ہے وہ خودسوال کرے اوراس سوال کی بیصورت ہے کہ اول اُس مسئول عنہ کی تعیین مکھے اوراس کے ساتھ سائل اُس کا جومفہوم خود سمجھا ہے اُس کی تفسیر کرے اس کے بعد اپنا عقیدہ اُس کے ساتھ ظاہر کر ہے اور سب کے بعد اپنے دستخط کرے تب فتوی سہولت ہے ہوسکتا میں مقیدہ اُس کے ساتھ طاہر کر ہے اور سب کے بعد اپنے دستخط کرے تب فتوی سہولت ہے ہوسکتا ہوس

پھرفر مایا کہ بیسب اصطلاحات ہیں سہولت تعبیر کے لئے استعال کی جاتی ہیں حقیقت سب کی بایں معنی متحد ہے کہ ان میں تنافی نہیں ایک ہی ہیں۔ بہی خلطی ہے کہ ان کو الگ الگ بمعنی تنافی سمجھ لیا عمیا بیسے ایک مختص ہے اس کو مولوی بھی کہتے ہیں قاری بھی کہتے ہیں حافظ بھی کہتے ہیں حافظ بھی کہتے ہیں حاقظ بھی کہتے ہیں حاجی کہتے ہیں حاجی بیت میں اور باہم حاجی کہتے ہیں اور باہم نہیں ایک بی مختص میں سب بہت ہیں اور باہم نبست جموم و خصوص کی ہے۔

اورتم کیا کام کرتے ہوعرض کیا کہ میں کپڑے رنگا ہوں فر مایا جاؤتم کپڑے رنگواوران ہے کہو جوتے بیجا کریں ، علی جانیں اور معاویہ جانیں ان کا معاملہ تہارے پاس فیصلہ کے لئے نہ آئے گا بعض لوگ خطوط میں جھے سے استفسار کرتے ہیں کہ فلال شخص ایسا ہے اس کے متعلق کیا تھم ہے لکھ ویتا ہوں کہ خود واقعہ کے دستخط کرا کر بھیجو پھرکوئی جواب نہیں آتا۔ اگر طالب اور سچ ہیں تو صاحب واقعہ کے دستخط کرا کر بھیجو پھرکوئی جواب نہیں آتا۔ اگر طالب اور سچ ہیں تو صاحب واقعہ کے دستخط کرا کر بھیجی سے ناموال میں افتر اءاور کذب ہوتا ہے یا نیت فاسد ہوتی ہے واقعہ کے دستخط کرا کر بھیجیں حضرت یقینا سوال میں افتر اءاور کذب ہوتا ہے یا نیت فاسد ہوتی ہے فتو ہے وائر بنا کرا یک مسلمان کی تکفیر کرتے ہیں اور اس کی نضیحت اور رسوائی کے در بے ہوتے ہیں بڑی بی بخت بات ہے جونہایت احتیاط کے قابل ہے جسے ہزرگوں نے اس باب میں بخت احتیاط سے کام لیا ہے۔

ایک حکایت اس کے متعلق یاد آئی میں نے طالب علمی کے زمانہ میں کی کتاب میں دیکھا کہ ایک بیر نے مربدے ہو چھا کہ تم خدا کو جانتے ہومرید نے کہا کہ میں خدا کو کیا جانوں میں تو تم کو جانوں جھ کواس پر بڑا غصر آیا کہ بڑا ہی جابل اور ایمان سے دور تھا۔ میں نے یہ قصہ مولانا تحمد کھر یعقوب صاحب سے عرض کیا کہ دھزت ایسے ایسے بھی جابل ہیں مولانا نے فرمایا کہ کیا تم خدا کو جانتے ہو، تب میری آئکھیں کھلیں فرمایا کہ میاں کسی اللہ والے ہی کو پہچان لے یہ ہی بڑی نعمت ہوائے ہی است مولانا شخ محمد ما حب سے کسی جانس میں مولانا نے تاویل سے کام لیا اور قائل کو پچالیا۔ دھزت مولانا کھر آن شریف میں کیا لکھا نے حوال کیا کہ بعض لوگ و الالسطاليوں بڑھتے ہیں تھی کیا ہے فرمایا کھر آن شریف میں کیا لکھا ہے عرض کیا والا السطالیون فرمایا بس جو قرآن میں لکھا ہے وہی پڑھا کہ ود کیھئے کہی تہولت سے جوش کیا والا السطالیون فرمایا بس جو قرآن میں لکھا ہے وہی پڑھا کہ ود کیھئے کہی تہولت سے جھڑ ہے وہی ہر ھا کہ ود کیھئے کہی تہولت سے جھڑ ہے وہی ہر ھا کہ ود کیھئے کہی تہولت سے جھڑ ہے وہی ہر ھا کہ ود کیھئے کہی کہولت سے جھڑ ہے وہی ہر ھا کہ ود کیا ہولت میں کہولت سے جھڑ ہے وہی ہر ھا کہ ود کیھئے کہی کہولت سے جھڑ ہے وہی ہر ھا کہ ود کیھئے کہی کہ جھڑ وں میں مت بڑو۔

ایک صاحب نے مجھ ہے سوال کیا کہ بزید پرلعنت کرنا کیما ہے میں نے کہا کہ اُس کے مختف کو جائز ہے جس کو پی خبراوریقین ہو کہ میں بزید ہے اچھی حالت میں مروں گاا گر کہیں اس سے خراب حالت میں قبر میں گئے تو وہ کہے گا کہ مجھ کوتو ایسا ایسا کہتے تھے ابتم و کچھوکس حالت میں ہو کہنے نگے تو تیر میں اہنت کیا کریں میں کہنے نگے تو تیر میں اہنت کیا کریں میں سے کہنے نگے تو تیر میں اہنت کیا کریں میں سے کہنے کہا کہ مرنے کے بعد کہنے نگے تو قبر میں اہنت کیا کریں میں سے کہنا کہ بال کوئی کام تو وہال ہوگائییں بیٹھے ہوئے است اللہ علی الیزید پڑھا کرنا یہاں تو کام کی

باتوں میں لگو۔خاتمہ کے خطرہ پر ایک بزرگ کی ایک حکایت یاد آئی کہ اُن سے کسی مُخزن نے سوال کیا کہ ملاجی تمہاری داڑھی اچھی ہے یامبرے بکرے کی ؤم کہا کہ بھی جواب دے دیں گے۔ ساری عمر گذر گئی مگراس تنجزن کوکوئی جواب نبیس دیا جب مرنے لگے تو وصیت کی کہ میرا جناز ہ اُس تخبزن کے دوکان کے ساہنے ہے نکالناجب جنازہ وہاں پہنچایس نے کہا کہ مرگئے میرے سوال کا جواب نید بیابس مندکھول دیااورمند پر ہاتھ پھیر کر کہا کہ الحمد للدآج میری داڑھی اچھی ہے تیرے نگرے کی دُم ہے ای لئے کہ ایمان پر خاتمہ ہو گیا۔اب میہ حکایت سیجے ہویا غلط مگر مثال احیمی ہے اورمثال دلیل نہیں ہوتی محض توضیح کے لئے ہوتی ہے غرض خاتمہ کے بعد پیۃ لگتا ہے باتی اُس سے پہلے تو مجد دصاحب کے ارشاد پڑمل ہوتا جا ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ مومن مومن نہیں ہوتا جب تک اینے کو کا فرفرنگ ہے بدتر نہ سمجھے مطلب یہ کہ کیا خبر کیا ہوجائے اور کیا معاملہ بیش آئے کس کوخبر ہے خلاصہ ریہ ہے کہ فضول سوالوں میں پڑنا وقت کا ضائع کرنا ہے جمار ہے بزرگ اس قتم کی گفتگو اور مباحثوں مناظروں کو پسندنہ فرماتے ہتھے خود کا م میں لگےرہتے تتھے اور دوسروں کولگائے رکھتے تتھے۔ ایک مرتبه حضرت مولانا محمد قاسم صاحبٌ دہلی تشریف رکھتے تھے اور اُن کے ساتھ مولا نااحد حسن صاحب امروبی اورامیر شاہ خان صاحب بھی تھے شب کو جب سونے کے لئے لینے تو ان دونوں نے اپنی جاریائی ذراا لگ کو بچھالی اور با تیں کرنے گگے امیر شاہ خالن صاحب نے مولوی صاحب ہے کہا کہ مجمع کی نماز ایک ٹرج والی مسجد میں چل کر پڑھیں سے سنا ہے وہاں کے امام قرآن شریف بہت اچھا پڑھتے ہیں مولوی صاحب نے کہا کدارے پٹھان جاہل (آپس میں ہے تکلفی بہت تھی ) ہم اُس کے بیچھے نماز پڑھیں گے وہ تو ہمارے مولانا کی تکفیر کرتا ہے مولانا نے سن لیااورز وریے فرمایا احمد حسن میں نوسمجھا تھا تو لکھ پڑھ گیا ہے مگر جاہل ہی رہا بچمرد وسروں کو جاہل کہتا ہے ارے کیا قاسم کی تکفیر ہے وہ قابل امامت نہیں رہامیں تواس ہے اُس کی دینداری کامعتقد ہوگیا اُس نے میری کوئی ایسی ہی بات سی ہوگی۔جس کی وجہ سے میری تکفیر واجب تھی موروایت غلط پیچی ہوتو بیراوی پرالزام ہے تواس کا سب دین ہی ہے اِب میں خوداس کے پیچیے نماز پڑھوں گا یفر صلکہ سبح کی نمازمولا نانے اُس کے ویچھے پڑھی ہے ہارے بزرگوں کا نداق جن کی کوئی تظیر

بیش نہیں کرسکتاان حضرات کی عجیب وغریب شان تھی حضرت مولا نامحد قاسم صاحبٌ بجز کفار کے اورکسی ہے مناظرہ نہ کرتے تھے بہت ہی مجبوری کے درجہ میں ایک مرتبہ بعض غیر مقلدین کا اور بعض شیعوں کا جواب لکھا۔ تحذیر الناس پر جب مولانا پر فنؤے گئے تو جواب نہیں ویا بیفر مایا کہ کا فر ہے مسلمان ہونے کا طریقہ بڑوں ہے بیرسنا ہے کہ کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہوجا تا ہے تو ہیں کلمہ يرُّ حتاً بول لَا ٱللهُ إِلاَّ اللهَّهُ مُسحَمَّدُ وَهُمَّوُلُ اللّهِ. ايك مرتبه ميري لِكَصِيبوية اور حضرت مُولًا نَا مُحمد لِعِقُوبِ صاحبِ رحمة اللهُ عَليه بِ تُصْحِيج كرده أيك فتوى يرسائل كي طرف ہے ليجھ المتراضات آئے تھے۔ میں نے جواب لکھنے کی اجازت لینے کے لئے دکھلایا تو فرمایا کہ جواب مت لکھناصرف بیلکھ دو کے ضروری جواب دیا جاچکا ہے باتی ہم مرغان جنگی نہیں کہ جنگ وجدال کا سلسلەددازكرى اگر بهار يے جواب سے اطمينان نەبولے قوق كىل فوي عِلْم عَلِيْم دوسرى عِكْم ے اظمینان کرلوہم کواس جنگ وجدل ہے معاف رکھواب وہ بات حضرت کی یاد آتی ہے کہ ر دوکھ میں وہی پڑسکتا ہے جس کوکوئی کام نہ ہواور جس کو کام ہوگا اس کی توبیہ حالت ہوگی جیسے ایک حکایت ہے کہ ایک شخص کی واڑھی میں کچھ سفید بال آ گئے تجام سے کہا کہ سفید بال چن کر زکال وینا۔ نائی نے اُسترے سے تمام داڑھی صاف کر کے سامنے ڈال دی کہلومیاں تم بیٹھے کچنے جاؤ تجھے اور بھی کام ہے مجھ کو کینئے کی فرصت نہیں تو کام کا آ دمی تو بھمیڑوں سے ضرور گھبرا تا ہے ریتو بے کارلو گوں کے مشغلے میں اے برا کہدلیا اس ہے جھلا کہدلیا اس پرفتویٰ ویا اُس پرفتویٰ ویدیا۔

ایک غیر مقلد یہاں پرآئے تھے ذکر و شغل کرتے تھے بے چاروں کو جھ سے محبت تھی ایک روزلوگوں سے کہنے گئے کہ یہاں پرسنت کے خلاف صرف ایک بات ہے وہ یہ کہ یہ جھے میں نہیں آتا کہ چشی ، قادری ، نقشبندی ، سپروردی یہ تقسیم کیسی ہے ، میں نے من کر کہا کہ اصطلاحات میں ہولت تعبیر کے لئے نام رکھ لئے ہیں یہ کوئی طریق کا جزونہیں نہ مقسود طریق ہاں کا اٹکار آپ کو جائز ہے ۔ غرض کا رنگ ہی دوسرا ہوتا ہے مگر لوگوں کی عجیب حالت ہوری ہے کہا پنی قکر نہیں دوسروں کی قبر ہیں اور دوسروں کے کہا بی قام ابتلاء جور ہا ہوتا ہے بین ان کی خبر نہیں اور دوسروں کے کہڑوں پر جو کھیاں بیٹی ہوئے ہیں ان کی خبر نہیں اور دوسروں کے کہڑوں پر جو کھیاں بیٹی ہیں ان پر خوکھیاں بیٹی ہوتا ہیں ان پر خوکھیاں بیٹی ہوئے ہیں ان پر خوکھیاں بیٹی ہوئے ہیں ان بین نظر ہے ارہ ان کی خبر نہیں اور دوسروں کے کمڑوں پر جو کھیاں بیٹی ہیں ان پر نظر ہے ارہ ان کے کہڑوں میں ہے۔

ایک مثال عیب چین کی ایک مخص نے عجیب بیان کی کہ باغ میں کوئی جاتا ہے تفریخ سیر کے لئے ، کوئی چھول سو تکھنے کے لئے اور کوئی پھل کھانے کے لئے مگر سور جب جائے گا نجاست ہی کو تلاش کرے گا کہ پا خانہ بھی کہیں ہے یانہیں ایسے ہی اس عیب چیس کی مثال ہے کہ سمی میں کتنی ہی خوبیاں کیوں نہ ہوں مگراس کی نظر عیوب ہی کی متلاثی رہتی ہے۔

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بیہ تو ضروری نہیں ہے کہ کسی خاص طریق تربیت کو مثلاً میرے ہی طرز کوسب اچھا ہی سمجھیں اس کی الی مثال ہے جیسے کسی کا لڑکا حسین ہے تو کیا ضرور ہے کہ ساری و نیااس کو حسین ہی سمجھے بلکہ بیا چھا ہے کہ دوسرے اُس کو بدشکل اور فیر حسین سمجھیں تا کہ لڑکا بچا تو رہے گا اور پاک صاف رہے گا۔ اسی طرح بید کیا ضرور ہے کہ جو چیز ایک کی نظر میں اچھی ہے اُس کو ساری د نیا اچھا ہی سمجھے ممکن ہے ہم کوایک چیز اچھی معلوم ہوتی ہے گر دوسرے کواچھی نہیں معلوم ہوتی اور اس کی اصل وجہ بیہ ہے کہ اس طریق میں کام کرنے سے حقیقت کا پید چاتا ہے کام ہی کرنے ہے راستہ مجھ میں آسکتا ہے اور لوگ کام کرتے نہیں ای لئے اس سے اجنبیت ہے باتی محض بیان کرنے ہے سمجھ میں نہیں آسکتا۔ بلکہ اندیشہ ہے کہ کہیں اور مصرے نہواور حقیقت سے دور جاپڑے نہیں میں کرنے ہے میں معلوم کی کاریت ہے۔

ایک حافظ جی ما در زاونا بینا تھے ایک لڑکے نے اُن کی دعوت کی حافظ جی نے سوال کیا کہ کیا کھا و کئے کہا کہ گھیرا ب فلطی میں ابتلاء شروع ہوتا ہے۔ حافظ جی نے پوچھا کہ گھیرکسی ہوتی ہے لڑک نے کہا کہ سفید حافظ نے پوچھا کہ سفید کے کہتے ہیں کہا کہ جیسے بگلا پوچھا کہ بگلا کیے ہوتا ہے۔ اب لڑکا کس طرح سمجھائے ہاتھ موڈ کر سامنے بیٹھ کر کہا کہ ایسا ہوتا ہے۔ حافظ جی نے جو ٹول کرد یکھا تو کہا کہ بھائی یہ تو بڑی ٹیڑھی کھیر ہے حلق سے نیچے کیسے آتر سے گ مشید بیتو تھا بگلا اور لڑکا کرد یکھا تو کہا کہ بھائی پر کر لا کر سامنے رکھ ویتا کہ لوگھا کرد کھی لوگھیر کیسی ہوتی ہے تو ای طرح بیان کرنے سے اس طریق کی حقیقت معلوم ہوئیس سکتی بلکہ اور بعد ہوجانے کا اندیشہ ہے خلا صدیہ ہوئی دیاں وجٹ وجدال اور نصول جواب وسوال چیوڑ واور کام میں لگولیعم ماقیل کرتے ہے اس طریق کی حقیقت معلوم ہوئیس سکتی بلکہ اور بعد ہوجانے کا اندیشہ ہے خلاصہ ہے کہا کہ رہے کی دقال و بحث وجدال اور نصول جواب وسوال چیوڑ واور کام میں لگولیعم ماقیل کو گئریں راہ کار باید کار

انتهت المقالة الملقبة بذم القيل والقال.

# ۲۹ شوال المكرّم معاله هجلس بعدنما زظهر يوم سه شنبه يا بندى اصول ميس براى راحت ہے:

( ملفوظ ۲۵۷ ) ایک آن والے صاحب نے ایک دی خط حضرت والا کی خدمت میں دیر کے بیٹن کیا اور عرض کیا کہ بیفلاں صاحب کا خط ہے بوجہ بحول جانے کے آتے ہی پیش نہ کر سکا فرمایا کہ آپ کو بین انکار کر دینا تھا بینی وجہ ہے کہ اپنے دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ اصول کے پابند بنواس میں بڑی راحت ہے جھوٹی بات میں سلیقہ اور انظام کی ضرورت ہے اصل میں ان باتوں کا سبب بے فکری ہے بھوٹی بات میں سلیقہ اور انظام کی مجھ کو شکایت ہے اور اکثر ان باتوں کا سبب بو فکری ہے بھوٹی بات میں سلیقہ اور انظام کی مجھ کو شکایت ہوارا کش منطیاں بو فکری ہی کہ سب ہوتی ہیں پھر فر مایا کہ اس رنگ کو دیکھ کر فیر خواہی ہے مشورہ دیتا ہوں کہ دی تا ہوں کہ دینا چاہئے کہ صاحب ممکن ہے میں بھول جاؤں اور آپ کہ دی تھا لیما ہی نہیں جا ہے صاف کہد دینا چاہئے کہ صاحب ممکن ہے میں بھول جاؤں اور آپ کا حرج ہویا کمتوب الیہ کا حرج ہویا کمتوب الیہ کا حرج ہویا کمتوب الیہ کا حرج ہویا کہ وسم کہ بہتے ہوئی ہوتی ہوئی ہوتی ہے اور دی خط وینا بھی نہ چاہئے کہ کیا ت ہے کیا اطمینان کیا بھروسہ کہ بہتے این میں جیسے سوتے ہیں بیال ہے۔ پھر اس حالت میں کیوں کیونکہ بیداری بہت کم طبیعتوں میں ہے جسے سوتے ہیں بیال ہے۔ پھر اس حالت میں کیوں ذمہ داری ہے۔

## اختیاری کام کرنے کاامرہے

(ملفوظ ۲۵۸) فرمایا کدایک خط آیا ہے لکھا ہے کہ میں ندنماز پڑھتا ہوں ند جھے کوز کو ۃ کا اہتمام ہے بیتو دینی حالت ہے اور و نیوی حالت ہے ہے کہ تجارت نہیں چلتی اور جس کام میں ہاتھ ڈالٹا ہوں اس میں کامیانی نہیں ہوتی نہایت اوب سے خادم کی التجا ہے کہ آپ دل سے وعا فرماویں۔ میں نے جواب میں لکھ دیا ہے کہ دل بہت خوش کر دکھا ہے جو دعاء کروں جو کرنے کے فرماویں۔ میں نے جواب میں لکھ دیا ہے کہ دل بہت خوش کر دکھا ہے جو دعاء کروں جو کرنے کے اختیاری کام ہیں وہ بھی نہیں کرتے اس پرایک قصد یاد آیا کدایک شخص نے بمبئی میں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے عرض کیا کہ حضرت دعا فرماویں کہ میں جج کرآؤں فرمایا کہ جس روز جہاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے عرض کیا کہ حضرت دعا فرماویں کہ میں جج کرآؤں فرمایا کہ جس روز جہاز جانے کو ہوائاں روز تمام دن کے لئے محمد کوتم آپ نے اوپر پوراختیار دید بینا۔ عرض کیا کہ کیا ہوگا فرمایا یہ جو گا کہ خکمت خرید کرتمہارا بکڑ کر جہاز میں سوار کرادوں گا۔ پھر میں دعا کروں گا وہ جہازتم کو لے کر

حكايت كبراوركم عقلي

(ملفوظ ۴۵۹) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که معلم انگریزی اسکولوں کے ہوں یا اُردو کے اکثر ان میں دو چیزیں جمع ہوتی ہیں کبراور کم عقلی ایک حکایت ہے کسی نے نوکر سے بکری کی سری مرگائی تھی وہ مغزخود کھا گیا آتا نانے بو چھا مغز کیا ہواد کیھنے لگا مدلم گوسفنداں بود۔ ( یہ بکرا دوسر سے بکروں کامعلم تھا)۔
بکروں کامعلم تھا)۔

ایک صاحب میں وہ تعلیم کا سلسلہ جاری کرنا چاہتے ہیں گراس قدر کم نہم واقع ہوئے ہیں کہ کوئی بات بھی تو ٹھ کا نے ہم بھی نہیں میں جو لکستا ہوں اس کا تو جواب ندا درا بنی ہی مرغ کی ایک ٹا نگ بیا بیٹ شہور ہے اس کی بناء یہ کہ کہ کہ تا گے باور چی کو تھم دیا کہ آخ مرغ پکا وائی نے تھم کی تعلیم کی گرجب دستر خوان پر کھانا گیا تو پلیٹ میں مرغ کی صرف ایک ٹا نگ آتا نے مطالبہ کیا باور چی کہتا ہے کہ اس کی ایک ہی ٹا نگ تھی آتا نے کہا کہ پاگل ہو کہیں ایک بھی ہوتی ہے اس نے پھر اصرار کیا کہ اچھا کوئی مرغ ایک ٹانگ کا دکھا وُ آتا فو کر کو لے کر چلا اتفاق سے ایک مرغ ایک ٹانگ کا دکھا وُ آتا فو کر کو لے کر چلا اتفاق سے ایک مرغ ایک ٹانگ پر کھڑ اتھا نو کر نے جو کہا کہ بی کھی خصور ہے بھی اس کے ایک ہی ٹانگ کی انگ کی طرف ہا تھ کر کے کہا کہ بیکھیے حضور ہے بھی اس کے ایک ہی ٹانگ کی ان گئے گئے اس مرغ کی طرف ہا تھ کر کے کہا کہ بیکھیے حضور ہے بھی اس کے ایک بی ٹانگ کی ان گئے اور فائگ ہیں یا نہیں بیش خوباور پی کہتا ہے کہا کہ دیکھیا تو مرس کا نگ بھی نکالدی اور بھا گیا ہے آتا نے کہا کہ کھی اور فائگ ہیں یا نہیں تو باور چی کہتا ہے کہ آپ نے دوسری ٹانگ تھی نکالدی اور بھا گی گیا ہے اس مرغ کی طرف ہا تھے کہا کہ تو باور پر کہ کہتا ہے کہ آپ نے دوسری ٹانگ نگل آتی ۔ تو باور نہیں فرمایا تھا دہاں بھی دوسری ٹانگ نگل آتی ۔ حسن معاشرت جڑ ودین ہے ۔

(ملفوظ ۱۰۳۱) ایک سلسلہ گفتگومیں فر مایا کہ حسن معاشرت کوتوا پہھے کھے پڑھوں نے بھی وین کی فہرست ہی سے نکال دیا ہیہ باتنیں دین ہی نہیں تجھی جاتیں محض نماز روز ہ اور چندعقیدوں کو وین سمجھا جاتا ہے آ گے صفر۔ حالانکہ حدیث شریف میں صاف آیا ہے کہ اگر دومسلمان قصدا پاس نیے سوں نا کے بچ میں جاکرمت بیٹھوممکن ہے کہ وہ قصدا پاس بیٹھے ہوں محبت کی وجہ سے یا کسی مصلحت کی وجہ ہے تو ایسی ہلکی ہاتوں کی جب نصوس میں تعلیم ہے اس سے انداز و کرلیا جاوے کہ دین میں حسنِ معاشرت کی تعلیم ہے بانہیں ۔

فیشن ایبلول میں عقل اور بریراری نہیں ہوتی

(ملفوظ ۳۱) ایک سلسله گفتگویی فرمایا که جولوگ بروقت مزین اور آراسه رہتے ہیں اکثر اُن میں مقل اور بیداری نہیں ہوتی کیونکہ توجہ ایک ہی طرف ہوتی ہے یا توجم کوآ راستہ کرلو یا قلب کوآ راستہ کرلو ہوئی کے دوست کو دیکھا کہ برا گرتہ پہنے ہوئے طوطے ہے ہوئے ہیں۔ تو اب جو بات ہو چھتا ہوں وہ گلبز طوطے کی طرح اڑنگ بڑنگ ہا تکتے چلے جاتے ہیں میں نے تو اب جو بات ہو چھتا ہوں وہ گلبز طوطے کی طرح اڑنگ بڑنگ ہا تکتے جلے جاتے ہیں میں نے کھنی ان علامات سے بدوں تحقیق کے اُن پر کوئی انزام نہیں دیا بلکہ اوّل پوچھا پھر جواب کے کشن ان علامات سے بدوں تحقیق کے اُن پر کوئی انزام نہیں دیا بلکہ اوّل پوچھا پھر جواب کے لئے مہلت دی کہ موج کر جواب دو مگر کیا غرض جو بجھ سے کام لیا ہو۔ اب دیکھ لیجئے میں نے کیا کیا اور انہوں نے کیا کیا ہوں نے کیا کہ جواب دو تمہاری اس حرکت سے ایڈ او ہوئی ہے مگر اس کر بھی فہرے ناشد۔

اب بتلائے کہ اگر پھم پیٹی کرتا ہوں اور بفضلہ تعالیٰ کرسکتا ہوں افتیاری چیز ہے اور مواخذہ
کے دفت الحمد للد اصطراری حالت بید انہیں ہوتی جو پچھ کہتا سنتا ہوں قصد سے اختیار ہے مصلحت سے
کہتا ہوں حتی کہ حالت غیظ میں بھی مغلوب نہیں تمام مصالح کی اس وقت بھی رعایت رکھتا ہوں غرض
اگر اختیار سے کام لوں اور چٹم بوٹی کرلوں تو اصلاح نہیں ہوسکتی اور اصلاح کرتا ہوں تو بدنا می ہوتی ہے
مگر ہوا کر سے بدنا می ایس تیسی میں جائے ہم کیوں نہ کریں اصلاح ہمارے فرمہ ہے اصلاح۔
مجھے اسینہ طریق اصلاح برنا زنہیں:

(ملفوظ ۳۶۱) ایک صاحب کی ملطی پر مواخذ و فرماتے ہوئے اور جواب کے مطالبہ پر بھی جواب ندد سے پر فرمایا کہ اگر آپ جواب ندویں تو میراکوئی مغرر نہیں نہ مجھ کو جواب کا انظار ہے اسلیج کہ جواب میں میری کوئی غرض نہیں اگر غرض ہے تو تمہاری اگر مصلحت ہے تو تمہاری اگر مصلحت ہو تہ تمہاری نیز بھی میرا تنہ کا فرض نہیں مصلحت نہیں اگر غرض کے تم کو وقت ویتا ہوں اور تم ہو کہ تمہاری نیز بھی میرا تنہ کی اوراحسان ہے کہا ہے کا موں کا حرج کر کے تم کو وقت ویتا ہوں اور تم ہو کہ نواب کی طرح خاموش بینے ہونہ ہوں نہ ہال بچھ بھی نہیں۔ اگر مصلح کو ملطی کا مب معلوم ہو جائے نواب کی طرح خاموش بینے ہونہ ہواں نہ ہال بچھ بھی نہیں۔ اگر مصلح کو ملطی کا مب معلوم ہو جائے

تو وہ خورکر اے کہ معقول ہے یا نہ معقول اور قابل اصلاح ہوتو اصلاح کر دے اور جب سبب ہی نہ معلوم ہوتو کس بات کی اصلاح کر ہے مگر مرض یہ ہوگیا ہے کہ اصل بات کو بلی کے گوہ کی طرح چمپاتے ہیں پھر جب انسان خود ہی اپنی اصلاح نہ جا ہے تو پھر اصلاح کیسے ہو۔ شخ اور ہزرگ تو پیجرا سلاح کیسے ہو۔ شخ اور ہزرگ تو پیچار ہے کیا چیز ہیں اور کس شار میں ہیں انبراء پیٹیم السلام ایسے شخص کی نہ اصلاح فرما سکے چنا نچے ابوطالب اور حضور صلی اللہ علیہ وہلم کا ہی واقعہ اس کی دلیل کے لئے کافی ہے آخر وقت تک حضور علی الموطالب اور حضور طلاب اور حضور کی کے کوشش فرمائی کہ ابوطالب کلمہ پڑھ لیس محرجونہ ہیں ہوا اظھو میں الشخص ہے تو اصلی شرط طلب ہے اور جب سینہ وتو او پر او پر با تنمی بنانے ہے اس طریق میں اصلاح کا کام نہیں چل سکتا جب تک سیجی بات کو ظاہر نہ کرے۔

سچی بات کودل قبول کرلیتا ہے قرار پکڑ جاتا ہے باقی کتنی ہی باتیں بناوے ندول قبول کرتا ہے اور نہ قرار بکڑتا ہے بید دوسری ہات ہے کہ سلح کسی وفت بیہ بچھ کر کہ جب اس کو بی اپنی اصلاح کا اہتمام نبیں اور فکرنبیں تو سرنے دوشسر ہے کو وہ تسامح اختیار کرلیتا ہے ورنہ حقیقت میے ہی ہے کہ جب تک اصلی بات نہ کہی جاوے اصلاح غیرممکن ہے۔حضرت سیاصلاح کا پیشہ بھی بڑا ہی نازک ہے اور مجھ کو بھی اپنے طریق اصلاح پر نازنہیں اس لئے کہ میں بھی بشر ہوں علمی خلطی بھی ہو علی ہے عملی خلطی بھی ہو یکتی ہے کرتا میں ضرور ہوں اس کا م کونگر ڈرتا ہوں کہ بیں حق تعالیٰ اسی طرح مجھ سے نه مطالبه فر مالیں مگر اُن کے فضل پر بیڑا ہے اور بھروسہ ہے میں آپ سے بقسم عرض کرتا ہوں کے بین مواخذ وادرمطالبہ کے وقت مجھ کو بیاستحضار رہتا ہے کہاس کی بیا تیں اور بیخود خدا کے نز و یک مقبول ہوا وراس استحضاء کے سبب میرابیہ <sup>سب</sup> کہنا سنما تعقیر ہے نہیں ہوتا محض اصلاح کی غرض سے ہوتا ہے ورنه عقیدہ سے ہرطرح پر میں آنے دالوں کوایئے ہے افضل سمجھنا ہوں اور یہ خیال کرتا ہوں کیمکن ہے کہ یہ ہی حضرات میری نجات کا ذرایعہ بن جا نمیں حضرت حاجی صاحب رحمة الله علیہ وسلم فرمایا کرتے ہتے کہ اگر بیرمرحوم ہوگا تو مرید کو جنت میں لے جائے گا اورا گرمریدمرحوم ہوگا تو پیر کو جنت میں لے جائے گا۔ تو مجھ کوسب آنے والوں سے یہی تو قع ہوتی ہے گر پھر بھی خدمت اصلاح کو ضروری مجمتنا ہوں اورائس ہے بدنام ہوتا ہوں تگر بجز جبر کے کیا ہوسکتا ہے۔

## رنج کارفع کرنااختیارنہیں:

(ملفوظ ۲۲۳) فلال مدرسہ کی سرپری کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ ایک ممبرصاحب نے جومولوی صاحب بھی ہیں۔ایک دل فراش اور فضولیات ہے پُرتحریر میرے پاس بھیجی مجھ کو اُ س ے دورنج ہوئے ایک تو یہ کہایک دم اس قدر بڑا انقلاب ہوگیا بیلوگ تو اپنے پرانے بزرگوں کے د کھنے دالے ہیں۔ان میں یہ نیارنگ کہاں ہے آگیا دوسرے مید کہ تبذیب بھی تو کوئی چیز ہے اور جن کی وہ تحریر ہے اُن ہے ہمیشہ کے تعلقات ہیں اس کے بعد وہ مولوی صاحب یہاں آئے اور معذرت اورمعانی جابی میں نے صاف کہدویا کہ اگر معانی جاہئے سے بیمقصود ہے کہ انتقام ندلیا جاد ہے نہ ذنیا میں نہ آخرت میں تو معافی ہے اورا گریہ مقصود ہے کہ رنج نندر ہے تو رنج تھا اور ہے اور ر ہے گا، میں نارانس تھااور ہوں اور رہوں گا مجھ کوکشیدگی تھی اور ہے اور رہے گی جب تک آپ کا پ دعویٰ مجھ کومعلوم رہے گا کہ آپ کو مجھ ہے محبت ہے تعلق ہے جس روز پیٹم ہو جائے گا پیسب عوارض بھی ختم ہوجادیں گے شکایت اپنوں ہی ہے ہوا کرتی ہےاور ویسے تو ہریلی کے خال صاحب نے مجھ کوساری عمر گالیاں دیں واللہ ذرہ برابر بھی بھی اٹر نہیں ہوااور بیہ جوآج کل رسم ہے معافی کی اس کی حقیقت صرف عدم مواخذہ ہے باتی اثر ضرور رہتا ہے۔حضرت وحثیؓ کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دیا تھا کہ ساری عمر صورت نہ دکھلانا حضرت وحثی نے حالیہ کفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپا کوخل کیا تھا بعد میں اسلام لے آئے تھے تو کیا اسلام لے آنے پر معانی نہیں ہوگئ گر حضور صلی الله علیه وسلم کورنج رہااس سے بڑی بقاءاٹر کی اور کیادلیل ہوسکتی ہے بات یہ ہے کہ معافی تواختیاری چیز ہے دنج کارفع کرنااختیاری نہیں وہ صاحب جرم کے اختیار میں ہے کہا یہے اسباب جمع کرد ہے جس ہے رہنے جا تارہے۔

# ا کنژمعلم کا طبقه بیوقو ف،ی ہوتا ہے

(ملفوظ ٣١٥) فرمایا که ایک معلم صاحب کا خط آبا ہے اکثر پیرطبقہ ہوتا ہی ہے ہے وقو ف میں سالبا سال سے تجربہ کر رہا ہوں ایک صاحب نے عرض کیا کہ ایسے ہوجاتے ہیں یا اس سلسلہ تعلیم میں آتے ہی ایسے ہیں فرمایا کہ ہوجاتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں تکبر پیدا ہوجا تا ہے ایک جماعت اطاعت گذاراں کی خدمت میں رہتی ہے یہ جو کرتے میں وہ بجااور سیجے کہتے رہتے میں ان کا د ماغ خراب ہوجا تا ہے۔

#### طلب مقصود ہے وعنول مقصود نہیں

(ماغوظ ۳۶۲) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که جمارے حضرت مولانا محد بیقوب صاحب رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے که وصول مقصود نہیں طلب مقصود ہے اھے کیونکہ اول غیراختیاری ہے۔ ٹانی اختیاری ہے۔

#### اتباع سنت اور حبر حب شيخ کی بر کات:

(ملفوظ ٢٩١٧) ايک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اجاع سنت بری چیز ہے۔ بحد دصاحب نے ایک کام کی بات بیان فرمائی کہ کی شخص میں اگر دو چیز ہیں ہیں اجاع سنت اور حب شخ وہ برغم خود کتنی ہی ظلمات میں مبتلا ہووہ ظلمات نہیں اور اگرید دونوں چیز ہی نہیں تو وہ برغم خود کتنے ہی انوار میں محاط ہووہ انواز نہیں۔ اور یہ بھی جاننے کی بات ہے کہ اجاع سنت وہ ہے کہ بلا چون و چرا ہواس کے متعلق بھی مجد دصاحب فرماتے ہیں کہ شرائع میں حکمت کا حلاش کرنا گویا یہ جون و چرا ہواس کے متعلق بھی مجد دصاحب فرماتے ہیں کہ شرائع میں حکمت کا حلاش کرنا گویا یہ انظار ہے تو یہ شخص اپنی عقل کا تبعی ہوا نبی کا تبعی نہ ہوا۔ اور آج کل اس کوفلا علی قرار دے رکھا ہو انظار ہے تو یہ تھی کہ انتظار کیوں ہے گر جب فرمایا کہ جو برتاؤ ہم حضو سلی اللہ علیہ والی کی تعلق کی حکمت سے تو آپ کی طرف سے خلام کو کیا جواب ہوگا تو کہ گھنٹ یہاں جمعودہ ہو جھے اس میں کیا حکمت ہے تو آپ کی طرف سے خلام کو کیا جواب ہوگا تو کہ گھنٹ یہاں جمعودہ ہو جھے اس میں کیا حکمت ہے تو آپ کی طرف سے خلام کو کیا جواب ہوگا تو کہ گھنٹ یہاں جمعودہ ہو جھے اس میں کیا حکمت ہے تو آپ کی طرف سے خلام کو کیا جواب ہوگا تو کہ گویا ہوا ہو بھی الی حسن میں کیا جمل سے کہا جائے کہ سے گھنٹ یہاں جمعودہ ہو جھے اس میں کیا حکمت ہے تو آپ کی طرف سے خلام کو کیا جواب ہوگا تو کو یا ہو اس بھوتا ہے اور آپ کی طرف سے خلام کو کیا جواب ہوگا تو گویا ہو گو الی سے خلام کو کیا جواب ہوگا تھی خلام کو کیا جواب ہوگا تو گو گھنٹ کیا م کو یہا ہوگا ہے ہو جس شیخ الحد میٹ شیخ الحد میں شیخ الحد میٹ شیخ الحد میں شیخ الحد میں میں کیا تھی ہوں کیا ہوگا ہو گھنٹ کیا ہوگا ہوگا ہوں کیا ہوگھا ہو کیا ہوگھا ہوں کیا ہوگھا ہوں کیا ہوگھا ہوں کیا ہوگھا ہوں کیا ہوگھ

(ماغوظ ۲۸۸) ایک سلسله گفتگویی فرمایا که اکثر لوگ مولانا کینے سے بڑے خوش ہوتے میں جہارے بزرگ ایسے ایسے بڑے علامہ گذرے ہیں بہت سے بہت مولوی صاحب کالقب ہوتا قد مولانا بہت کم کسی کسی کے لئے اور اب تو اس قدر انقلاب ہوا کہ مولانا سے بڑھ کر کوئی شخ الدیث ہے کوئی شیخ النفسر ہے مجھ کوتو یہ باتیں پسندنہیں۔ سادگی میں جواطف ہے وہ ان تکلفات میں کہاں ، ہمارے اکابرا ہے کومٹائے ہوئے رکھتے تھے یہ بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہاں پر کوئی ہیں کہاں ، ہمارے اکابرا ہے کومٹائے ہوئے رکھتے تھے یہ بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہاں پر کوئی ہے یا نہیں زیادہ تریہ معتقدین حضرت حضرت موالا نا مولا نا کہدکر مزاج بگاڑ و ہے تیں ایسے ہی تعظیم و تکریم کی نسبت مولا نارومی رحمة الله علیہ فرماتے تیں

نفس از بس مدحها فرعون شد کن ذلیل النفس ہونا لا تسد (نفس زیادہ تعریفوں سے فرعون ہوگیا ہے بھی بھی اس کوذلیل کرلیا کرو)

حقیقت بیے ہے کہشمرت ہوجانااور بڑا بن جاناا کثر دین کے لئے تومصراورضرررسال

ہے ہی دنیا میں بھی اس کی بدولت بہت ہی آفات کا سامنا ہوتا ہے مولا نافر ماتے ہیں۔

تحشمہا و چشمہا و رشاہا بر سرت ریزد چو آب از مشاہا (لوگوں کے غصاور نگاہ تیرے سر پراس طرح گریں مے جیسے مشک سے بانی گرتا ہے)

خلاف غيرت حركت برمواخذه

ناموری کےطالب ہی تہیں۔ ال)۔

• سشوال المكرّم • ۱۳۵ همجلس بعد نمازظهر يوم چهارشنبه معافی غلطی کی عبارت خود کیون نہیں لکھی:

(ملفوظ ۱۳۷۰) ایک صاحب نے بذراید تحریرا پی خلطی کی معانی چاہی دریافت فرمایا کہ ان

ہو چھے کہ بیر عبارت کس کی ہے عرض کیا کہ میں بنگلہ زبان جانتا ہوں اُر دواچھی طرح نہیں

آتی بہت کم کچی کجی آتی ہے فرمایا کہ اب بیہ کیوں کر اطمینان ہو کہ انہوں نے خود سمجھ کر

دوسرے ہے تکھوایا ہے ممکن ہے کا تب ہی کا تصرف ہو بس اصلاح اس طرح ہوتی ہے کہ اس پر

محمی نظر کی گئی کہ عبارت ان کی ہے یانہیں اس لئے یہ کام اصلاح کا بڑا مشکل ہے۔

حکماء کی ووجماعتیں

(ملفوظ ۱۳۵۱) ایک سلسله گفتگوی فرمایا که پرتوالی باریک با تیم نیس طبعی امورین کوئی توجه بی نه کرے اس کا کیا علاج حدیث شریف میں اس کے متعلق بھی تعلیم ہے کہ مریش کے پاس جا کردیر تک مت بیٹھو فسلہ حفف المجلوس تا کہ اس کوتگی نه ہو۔ وہ برایک کی طرف بُوت نہیں کرسکتا بیر بھیلا کر لیٹ نہیں سکتا خود مریض کے لئے بھی آ داب ہیں۔ فقہاء نے اس داز کو سمجھا ہے ان امور کو بیر بھیلا کر لیٹ نہیں سکتا خود مریض کے لئے بھی آ داب ہیں۔ فقہاء نہ ہوتے تو دوسرے علاء کا ای طرح بیان کیا ہے اور شرح کی ہے کہ دوسر انہیں کرسکتا۔ اگر فقہاء نہ ہوتے تو دوسرے علاء کا قیامت تک بھی وہاں تک ذبح من نہ بہنچتا بس عکما کی دوہ بی جماعتیں ہیں ایک فقہا اورا یک محققین صوفیہ گو محد شین ان دوتوں کی حکمت کی اساس ہیں کیونکہ دوایات ہی تو سب حکمتوں کا ماخذ ہیں۔

مدارس میں تہذیب کی تعلیم نہیں

(ملفوظ ۳۷۳) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که یہاں پرایک بی۔ائے تھے انہوں نے اس قدرستایا اور پریشان کیا جس کا کوئی حدو حساب نہیں پھر فرمایا کہ تہذیب جُد افن ہے۔ دارس میں کتابوں کی تعلیم تو ہوتی ہے مگر تہذیب نہیں سکھلائی جاتی۔

ایک صاحب کی اعانت کی حد:

(ملفوظ ۳۷۳) ایک سلسله گفتگویس فرمایا که بعض لوگ رحم دلی کی وجہ ہے ئے آنے

والوں کو یہاں کے معمولات وقواعد کے متعلق مشورہ دیتے ہیں مگراُن میں بعض ایسے برقیم ہوتے ہیں کدأن پرمشورہ ہے کہ ااثر ہوتا ہے اب اس میں انتخاب بڑامشکل ہے کہ کون اہل ہے مشورہ کا اور کون نہیں اس لئے اصلح یمی ہے کہ خود کسی کومشورہ نیددیا جاوے البتذا گر کوئی خود ہو چھے اس کو اطلاع کردی جاوے۔خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا تھا کہ مشورہ دے دینے میں مسلمان کی اعانت ہے فر مایا کہ اس اعانت کی بھی ایک عد ہے وہ یہ کہ اگر قرائن ہے یہ معلوم ہو جائے کہ اہل ہے تو مشورہ وینا بے شک مسلمان کی اعانت ہے اور اگریا اہل کومشورہ دیا تو وہ اعانت کہاں د ہنو مصرت کا سبب ہوگا۔ادر میں تو بعض احوال میں مشورہ دینے والے کے لئے بھی مفترت سمجھتا ہوں بینی اگر اُس کو بیر گمان ہو جائے کہ مجھ کومشورہ دینے کے لئے واسطہ بنانے کے لئے منتخب کیا گیا ہے تو اُس کا د ماغ خراب ہوگا کہا ہے کومقرب مجھنے لگے گااس لئے اسلم یہی ہے کہ سب کوائے اپنے خیال پر جھوڑ دینا جاہنے کوئی کسی کے معاملہ میں دخل ہی نہ دے باقی سفارش جومشورہ ہے بھی زیادہ تو بھم اللہ میرے میبال ہے ہی نہیں اُس کا تو بالکل ہی سعر باب ہے اور سجھنے کی بات ہے کہ سفارش کی تو وہاں ضرورت ہے جہال موا خدو سے انتقام مقصود ہو یہاں انقام تھوڑا ہی مقصود ہے محض اصلاح مقصود ہے وہاں سفارش کے کیا معانی کیا بیمقصود ہے کہ اصلاح نہ کرواصلاح میں سفارش نہ ہونے کی دلیل ایک حدیث ہے وہ بیک ایک عورت نے چوری کی تھی اُس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری کرنے کا حکم فرمایا اُس کے متعلقین نے حضرت اسامہ ہے سفارش کرنے کے لئے کہا حضرت اسامہ کو ایک خصوصیت بھی انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کر دیا حضور علیہ تہا یت ناخوش ہوئے اور فر مایا کہ کیاتم حدود میں سفارش کرتے مِن الرفاطمية بنت محمر طيطينية بهي جوري كرتين تو ان كابهي ما تحد كثواديتا ..

اُس عورت کانام بھی فاطمہ تھا،اس کے حضور علیہ ہے بیفر مایا چونکہ صدود سے مقصود اسلاح ہوتی ہے ونکہ صدود سے مقصود اصلاح ہوتی ہے ویاں سے ہراصلاح کا تھم اس سے ٹابت ہوگیا تو اصلاح میں کس کی کیا ہا ہا ہے۔ واسطہ بننے برکوئی راضی نہ ہونا

(ملفوظ ۴۷۲) خوادید صاحب نے عرض کیا کہ جن صاحب کو اُن کی ملطی پر بیفر مایا تھا کہ

سمی کے واسطے سے گفتگو کروکوئی شخص واسطہ بننے پرراضی نہیں ہوتا فرمایا اگر کوئی راضی نہیں تو بھے کو اس بھی ہوتا فرمایا اگر کوئی راضی نہیں تو بھے کو اس بھی کی اطلاع کر دیں میں کوئی اور طرایق اختیار کروں گا ایک ہی طرایق پر مدار تھوڑا ہی ہے۔ بعض کی رائے میے کہ واسطہ بننے کے لئے کسی کو بالالتزام منتخب کرلیا جاو ہے مگراس کو بسند نہیں کرتا اس میں خرابی ہونے کا خیال پیدا اس میں خرابی ہے کہ جواس طراح سے واسطہ بنیں گے اُن کو مقرب اور مخصوص ہونے کا خیال پیدا ہو جائے گا اور دوسروں پر بیا تر ہوگا کہ اُس کی پرستش ہونے لگے گی۔ بعضے بیروں اور مشاکخ کے بہاں یہ بلاموجو و ہے۔ الحمد للہ یہال پر بیات بھی نہیں۔

#### معاملات میں مساوات نہیں:

(ملفوظ ۵۵۷) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که میں ایک زمانه تک اس خیال میں رہا که معاملات میں سب میں مساوات ہونا جا ہے مگر حدیثوں میں غور کرنے ہے معلوم ہوا کہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مساوات نہ فرماتے تھے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ خودمجلس میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم حضرات شیخین کے ساتھ جومعاملہ لطف وعنایات کا فرماتے تتھے دوسروں کے ساتھ نے فرماتے تتھے۔

كسما في جمع الفوائد عن الترمذي عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج على اصحابه من المهاجرين الانصار لا يرفع طرفه او لا الا الي ابي بكر و عسمر كانا ينظر ان اليه وينظر اليهما ويتبسمان اليه ويتبسم اليهما خاصة والي سائر اصحابه عامة .

( حضرت انبئ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف تشریف لائے سے جن میں مباجر بھی ہوتے سے اور انصار بھی ۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بھی اور حضرت عمر بھی اور حضرت عمر بھی اور دو دونوں حضور سلی اللہ علیہ دسلم کی طرف نظر مرکھتے سے اور حضور سلی اللہ علیہ دسلم کی طرف نظر مرکھتے سے اور حضور کر نور صلی اللہ علیہ وسلم اُن کو دیکھتے رہتے سے اور حضور سلی اللہ علیہ وسلم بھی تبسم فرماتے رہتے ہے یہ سب حالت خاص طور پر اُن دونوں کے ساتھ اور حضور سلی اللہ علیہ وسلم بھی تبسم فرماتے رہتے ہے یہ سب حالت خاص طور پر اُن دونوں کے ساتھ ہوتی تھی اور باتی صحابہ ہے ساتھ عام طور پر ہوتی تھی )

جب حضور نے اس کا اہتمام نہیں فر مایا تو ہم کیا چیز ہیں۔

#### آہتہ بولنے پرتنیہہ

(ملفوظ ۲۵۲) ن ایک صاحب کے بہت آ ہت ہولئے پر جس سے سائی بھی نہیں دیا ہتنہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ لوگ کہتے ہوئے کہ کس قصائی سے پالا پڑا میں کہتا ہوں کہ کن بیلوں سے پالا پڑا قصائی اور بیلوں کا جوڑ بھی ہے۔

#### آ داب مدید

( ملفوظ ۲۵٪)

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک صاحب بہاں پرآئے پر تکلف آوی تھے ظہر سے عصر تک بیٹے دے کچے تبیس ہولے بعد نماز عصر کے بوچھے پھرنے گئے کہ میں پچھ بطور ہدیہ کے الایا تھا کس کے ہاتھ گھر تھے بھر نے اللہ کے ایس سے ہا کہ ایسا مت کرنا بیچاروں کو دیے ہی میں پر بیٹانی ہورہی تھی پھر فر مایا ہدید بینا برامشکل ہے لینا تو بہت آسان ہے لیا جیب میں رکھا لیا ہاتی طرح لیا جیسے ایک بیر جی کا مقولہ ہے کہ کھانا کون مشکل ہے منہ میں رکھا نگل لیا منہ میں رکھا نگل لیا ہاتی طرح لیا جیب میں رکھانگل لیا ہاتی طرح لیا جیب میں رکھانگل لیا ہاتی طرح لیا وہ ہیں کہ جس کو ہدیہ وہ بیس ہدیہ کے اس کو شرمندگی نہ ہو تجاب نہ ہواور کی عارض کے سبب ہموقع بے کل نہ ہویہ سب آداب ہیں آج موالا نا شخ محمصا حب کی حکایت تی ہے۔ سہاران پور میں ایک مرتبہ کی خطس نے دووت کی قبول کر لی بزرگ شے شفقت سے قبول کر لی بعد کھانا کھانے کے وعظ کی درخواست کی بہت نا گوار ہوا گر موالا نا غصہ میں غل شور ندکر تے تھے بہت ہی متانت اور وقار سے رہے تھے گر آٹھ آنہ نکال کر پیش کرد ہے عرض کیا کہ حضرت ریکیا فرمایا کہ یہ کھانے کی قبت ہے دسے رہے کہ گھانے کی قبت ہے دس کے زور یہ دوخواست نہایت ہی ہے کہ تھی۔

#### فرشة صفت كي تتحيح تعريف

(ملفوظ ۲۵٪) ایک سلسله گفتگویی فرمایا که آج کل تو بزرگ وه سمجها جاتا ہے جوفرشته صفت ہومطلب یہ ہے کہ ناگوار بات اُس کو ناگوار نہ ہوغصه کی بات پراس کو خصه ندآئے اُس کو کہتے ہیں کہ فرشتہ صفت ہیں لیجئے فرشتے کی صفت بھی من لیجئے ۔ حدیث شریف من لوتر ندی کی حدیث ہیں کہ فرشتہ خون کی حدیث ہیں کہ خوان جب ہے حصرت جرئیل نامیہ السلام نے عرض کیا یا رسول الله! وہ سنظر قابل و یکھنے کا تھا کہ فرعون جب ڈو ہے کے وقت الله تعالیٰ پرایمان لار ہاتھا اور میں اس کے منہ میں کیچر کھونس رہاتھا کہ اس کے منہ میں کی خصہ کے مستحق برغصہ آیا۔

#### تعليميات ومجامدات كانجوز

( ملفوظ ۲۵ ) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ تمام تعلیمات و بجابدات کا عاصل اور مقصود ہے 
ہے کہ بندہ کا تعلق اللہ تعالی سے حجے معنی میں بیدا ہوجائے ای کے پیچے طالبین نے سلطنیں جیوڑ 
دیں اور الی چیوڑ دیں کہ دل میں پھر خطرہ بھی نہیں آیا۔ حصرت ابرا بیم ابن او ہم بخی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے کہ جب اُنہوں نے بلخ کی سلطنت چیوڑی ہے تو جنگل میں ایک جگہ نماز کا وقت ہوگیا تو 
ایک تنوئیں سے پانی تھینچنا چاہاتو ڈول میں بجائے پانی کے چاندی بھری ہوئی آئی۔ اُس کوائٹ کر 
پھرڈ ول ڈالاتوا شرفی آئی پھرتیسری بار جو ابرات آئے۔ عرض کیا کہ اے اللہ ایمن استحان کے قابل تو 
نہیں مگران چیزوں کوتو چھوڑ کر آیا ہوں پھر پانی آیا۔ اللہ اکبرا کیا چیز پیدا ہوجاتی ہے قلب میں جس 
نہیں مگران چیزوں کوتو چھوڑ کر آیا ہوں پھر پانی آیا۔ اللہ اکبرا کیا چیز پیدا ہوجاتی ہے قلب میں جس 
نہیں مگران چیزوں کوتو جھوڑ کر آیا ہوں بھر پانی آیا۔ اللہ اکبرا کیا چیز پیدا ہوجاتی ہوئی دریا دند کیا کون کہا کہ میں ایک شخص ہوں جس کا اونٹ کم ہو 
کیا ہے اُس کو تلاش کر دہا ہوں کہا کہ بیوتو ف جیت پر اونٹ کیے ل سکتا ہے کہا کہ جب تخت پر خدا 
مل سکتا ہے تو حیت پر اونٹ کیو نہیں مل سکتا سے کہا کہ جب تخت پر خدا 
مل سکتا ہے تو حیت پر اونٹ کوں نہیں مل سکتا اس سے ایک کھنگ پیدا ہوگئی اور سلطنت جھوڑ دی۔ 
مل سکتا ہے تو حیت پر اونٹ کیوں نہیں مل سکتا اس سے ایک کھنگ پیدا ہوگئی اور سلطنت جھوڑ دی۔

یہ ابرائیم این اوہم بلی حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگر دہیں بہت بڑے عالم ہیں محدث ہیں فقیہ ہیں نہت بڑے عالم ہیں محدث ہیں فقیہ ہیں نرے درویش ہی نہیں اور تبع تابعی بھی ہیں۔ ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تابعی ہونے میں اختلاف ہے محردا جج تابعی ہونے میں اختلاف ہے محردا جج تابعیت ہے۔

#### مقبولین ہےنسبت بہت بابر کت ہے۔

(ملفوظ ۴۸۰) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که مقبولین سے نسبت ہونے کی بھی ہوی برکت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی مرید نے ہوتی ہوایک مرتبہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ الله علیہ کے کسی مرید نے حضرت عمرضی الله عنہ کوخواب میں دیکھا فرمایا کہ ہماری طرف سے اپنے پیر کے سر پر ہاتھ رکھناوہ ہماری اولا دہیں سے جیں صبح کومرید نے حضرت حاجی صاحب رحمۃ الله علیہ سے بیخواب بیان کیا آپ نے سرآ گے کردیا۔ کہ محم کا انتثال کرومرید جھیجکا کہ میرا ہاتھ اس قابل کہاں فرمایا کہ جھیجکا کہ میرا ہاتھ اس قابل کہاں فرمایا کہ جھیجکے کیوں ہو بیت تھی کا انتثال ہے ای سلسلہ میں فرمایا کہ ایک مرتبہ بعض کا غذات کی وجہ سے جھے کوفار وقیت کے محملی ہوتی تھی کھی تر دوجو گیا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص نے جھے سے نسب کے متعلق ہو چھا معملی ہو جھا

میں نے کہاسنا ہے کہ فاروتی ہیں اُس شخص نے کہا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے یو چھ کرآؤں میں ڈرا کہ کہیں کر کری نہ ہو پھر خیال ہوا کہ اچھا ہے ایک طرف معاملہ ہو جادے گا میں نے کہا کہ ہاں پوچھآؤوہ دوڑ اگیااور دوڑا آیااور کہا کہ میں حضرت عمر ضی اللہ عنہ ہے بوچھآیا ہوں۔

فرماتے ہیں کہ ہاں ہماری اولا دیئی ہے جافظ غلام مرتفنی صاحب مجذوب ہے والدہ صاحب کے متعلق عرض کیا گیا تھا کہ اس کے اولا در ندہ نہیں رہتی انہوں نے فرمایا کہ کیے زندہ رہع مراف کی تھینچا تانی میں مرجاتے ہیں اب کی بار اولا دہوتو علی کے سپر دکر و بنا برواطویل قصینے بناءاس کی بیہ تھی کہ والدصاحب فاروقی ہیں اور والدہ علوی اور اب تک نام والدصاحب کے تام کے مناسب رکھے جاتے ہے جاتے ہے جاتے ہے والدہ کے خاندان کے مناسب نام بتلائے اس سپر دگی میں اس طرف اشارہ تھا۔ اس میں جیت نہیں عمر ججہ کی تقویرت ہے۔ اشارہ تھا۔ اس میں جیت نہیں عمر ججہ کی تقویرت ہے۔ معاشر تی کو تا ہماں:

(ملفوظ ۱۸۸۱) ایک سلسله گفتگوییں فرمایا کہ بیداہل اموال جوہم لوگوں کے ساتھ معاشرتی کوتا ہیاں اورغلطیاں کرتے ہیں ان کی اس بے پردائی کی وجیمش ملانوں کی کم وقعتی ہے کم عقلی نہیں۔ میرے دل میں تو بید بات تجربہ سے جم گئتھی۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ ذرای بات پر بگڑے گرمیر کی نظراً س بات کے منشاً برہوتی ہے کوفلطی زیادہ قیل نہ ہوگر جب منشاً اس کا تذکیل و تحقیر ہوگا تو ظاہر ہے کہنا گواری بھی شدید ہوگا۔

# حضرت حكيم الامت كے اصول ماخذ شرعيه ہيں

(ملفوظ۳۸۳) ایک سلسله گفتگویی فرمایا که بین ہوں تو غریب آ دی کوئی محکمہ میرے ہاتھ بین نہیں گراللہ تعالیٰ نے دل میں اصول ایسے پیدا فرماد ہے ہیں جن پرایک سلطنت چل سکتی ہے اور اُس کی رفتار میں ذرہ برابر تنگی یار کاوٹ نہیں ہو سکتی اور اُن اصول کا ما خذا حکام شرعیہ ہیں اس لئے جی عابہ تاہے کہ سب امور میں احکام اسلام کا نفاذ ہواور شریعت کے موافق سب انتظامات ہوں۔

الحمدلله حصه چهارم''الافاضات اليوهيه''كاتمام بوا\_

الرودي فقر جائع فيري المرتبة بيوثر كابت الرودي فقر جائع في مرتبة بيوثر كابت المحد المردوي في مرتبة بيوثر كابت المحد المردوي في مرتبة بيوثر كابت المحد المردوي في مرتبة بيوثر كابت المردوي كابت

رّجه بِنِير: مولاناعاشق الهي مير تظيير معلى

تم نظر زموده: قط العالم مضر مي لا أنجست مودن صاحر الله

540513: じょうしていいっとします。 またしまれる90ghomalcom (では、いれる90ghomalcom (では、いれる90ghomalcom (できない) (できない)